www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



اے ایمان والو! یہوداورنصاری کواپنادوست نه بناؤ۔ (القرآن)

ڎؙٳۘػڗ۫ڂڠۣڿٙۊ۫ۑٛ

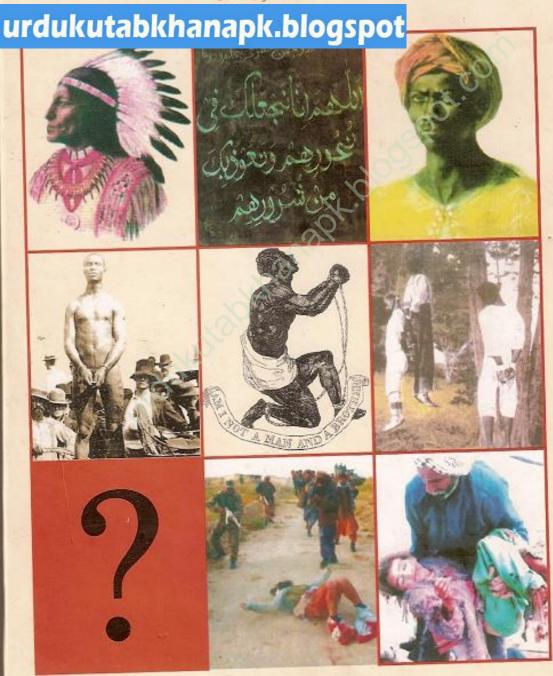

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



بسهمتم الرحمن الرحيمر

In The Name of Allah The Beneficent,

The Merciful

شروع الله کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے



مبُوئِتُم دوست جس کے

اے ایمان والو! یہوداور نصاریٰ کواپنادوست نہ بناؤر (افرآن)

ڎٳڮۺڔ<del>ڮڣ</del>۬ڿؘۊٙ

شفي**ق پبليكيش**نز، شفيق بُك مسطّر چُوكـ گرى ثاموالامورپاكتان 95: 63/0989 - 63/0989-42-42

ذیتر احمد نفق پلیشزے ثائع ک

جملہ حقوق بحقِ اقبال فاطمہ محفوظ ہیں۔ اس کتاب ہے کسی بھی طرح کا مواد استعمال کرنے کے لیے پیلشر سے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔

ابناعت دوم: مئی 2007ء

سروسف : آمناتن

كمبيوزنك : بابرجاويد

قيبت : -/500 روپي

امريك 15 ڈالر

برطانيه 10 پونڈ

#### ISBN 969-8443-21-5

عِهَانَكَيْرِيُك دُيع

فس: 257ر يواز گار دُن، لا بمور رفون: 042-7213318 فيكس: 042-7213319

افس: 257 ريوارة الدويازارة في 103، 103-103 ومناز 1042-7220879 في 942-7220879

سيلز دُيوِ كراجي: اردوبازار \_فون: 021-2765086

سيلز ويوراوليندى: اقبال رود نزركيني چوك يفون: 5539609-051

سيلز ويولمان: اندرون بوبر كيث. فون: 4781781-061

سيلز در يوفيصل آباد: كوتوالى رود، مزداين بور بازار فون: 041-2627568



Web Site:http://www.jbdpress.com E-mail:info@jbdpress.com

## **Huway Tum Dost Jis Kay**

### Dr. Haqqui Haq



# **Shafiq Publications Shafiq Book Center**

Chowk Garhi Shahu, Lahore, Pakistan Ph: 92-42-6304761-6370989

#### STOCKISTS ABROAD:

#### KITAB GHAR

6403,North Oakley Chicago, IL 60659 <u>U.S.A.</u> Tel: (773) 743-6005 Fax: (773) 743-6016

#### MANSOOR BOOK SHOP

70-64 Broadway Jackson Heights, New York N.Y. 11372 U.S.A.

Ph: (718) 446-9554

Email: mansoorbooksshop.com

#### **MUSLIM PRINTERS & BOOK SELLER**

432 Stratfor Road, Spark Hill, Birmingham B11 4LB U.K.

Tel: 01 21 773-8301 Fax: 01 21 773-1735

Email: islamicinfo/btclick.com

#### **ROLEX BOOKS**

81-83 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester M14 5SU U.K.

Tel: (0161) 225-4448 Fax: (0161) 225- 4884

Email: rolexbooks@iname.come

#### NAWA-E-TOKYO PUBLICATION

Boeki Building 2nd Floor, 6-13-1 Aoyagi, Soka-Shi

Satiama-Ken 340-00022 JAPAN

Tel: (0489) 33-0081 Fax: (0489) 36-7029

Email: nawaetokyo@gol.com

#### MALIK NEWS AGENCY

P.O.Box 5449 Dubai, U.A.E.

Tel:(4) 223-2241 & (4) 222-5652 Fax: (4) 222-5035

Email: mnews@emirates.net.ae

#### ICNA BOOK SERVICE

100 McLevin Avenue, Unit 3A,

Scarborough, on MIB 1H5 CANADA

Tel: (416) 609-2452 Fax: (416) 2922-2437 -

Email: icnabook@canada.com

یہ فتنہ آدمی کی خانہ وریانی کو کیا ہم ہے ہوئے تم دوست جس کے، وشمن اس کا آسال کیوں ہو (غالب)



## قرينه

| 97         137         برسر محضر         برسر محضر         146         152         174         189         سفي مشي ستم         سفي مشي ستم         215         سفي مشي ستم         سرجاده گري         225         ته برجاده گري         ته برجاده گري         الم به حال به حال به حال به حال به حال به حق ايوان به حق ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  | سحر سے نوجہ گری رہی                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 137 الرض جاه الموض جاه الموض  | 43  | يا الله لگانه بو                     |
| 146 174 189 189 215 225 225 239 تہذیب نوی کا رگہ شیشہ گراں ہے فریب کاری شب گاریٹ کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97  | دستاویزات رستاخیز                    |
| 174       العان الحفيظ         189       عفي مثق ستم         عفي مثق ستم       عال كرون تيري كروش نه هم كن         225       سرجاده كريي         تهذيب نوى كا ركم شيشه كران به       تهذيب نوى كا ركم شيشه كران به         فريب كارى شب       عال بد حال         303       عال بد حال         نهر حشر كے سامان ہوئے اليوان ہوں ميں       عمر مثل خوہ كہاں گئے         منتظر تنج جي       منتظر تنج جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | م <sub>ه</sub> ر س <sub>م</sub> محضر |
| عنب مثق ستم عن مثق ستم عن مثق ستم عن مثق ستم عن مرجاده گرید مرحاده گرید مرجاده گرید مرجاده گرید مرجاده گرید مرجاده گرید منتظر تیخ وه کهاں گئے منتظر تیخ جینا منتظر تیخ جین | 146 | جوع الارض جاه                        |
| عدروزگار کیوں تیری گروش نہ تھم گئی ۔ 225<br>مرجادہ گریہ ۔ 339<br>تہذیب نوی کا رگہ شیشہ گراں ہے ۔ فریب کاری شب ۔ 245<br>فریب کاری شب ۔ 305<br>حال بد حال ۔ 303<br>پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں ۔ 303<br>وہ کون تیخ وہ کہاں گئے ۔ 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174 | الامان الحفيظ                        |
| عرجاده گریہ<br>تہذیب نوی کا رگہ شیشہ گراں ہے<br>فریب کاری شب<br>عال بد حال<br>حال بد حال<br>عام حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں<br>وہ کون نتنے وہ کہاں گئے<br>منتظر تنج جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189 | صفِ مثق شم                           |
| تہذیب نوی کا رکمہ شیشہ گراں ہے<br>فریب کاری شب<br>حال بد حال<br>حال بد حال<br>کھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوئل میں<br>وہ کون تنفے وہ کہاں گئے<br>منتظر تنفی جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215 | اے روزگار کیوں تیری گروش نہ تھم گئی  |
| فریب کاری شب حال بد حال حال بد حال عال بد حال عال بد حال عال بد حال پر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں وہ کون منے وہ کہاں گئے منتظر تینے جھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225 | سرچاده گرید                          |
| ریب ہاری معب<br>حال بد حال<br>پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں<br>وہ کون منے وہ کہاں گئے<br>منتظر تینج جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 239 | تہذیب نوی کا رگہ شیشہ گراں ہے        |
| پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں<br>وہ کون نتنے وہ کہاں گئے<br>منتظر تبغی جفا<br>منتظر تبغی جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245 | فریب کاری شب                         |
| وه کون نتنے وه کہاں گئے 447<br>منتظرِ تینج جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291 | حال بدحال                            |
| منتظر تنجي جفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303 | پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں  |
| φ. <i>φ. γ</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372 | وہ کون تھے وہ کہاں گئے               |
| حواله جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 447 | منتظر تيني جفا                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 451 | حواله جات                            |



مجھے ہے حکم اذال لآ إلهُ إلاَّ الله

## ببيش گفتار

امریکہ مسلمانوں کے حق میں سورۃ النصر کی توید نہیں بلکہ سورۃ الرعد کا تسلس ہے۔ تاریخ سے منہ موڑے رکھنے کے المیوں میں بیدالمیہ بھی شامل ہے کہ ہم امریکہ کو فاتحین اُندلس کی باقیات کے حوالے ہے ویکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہسیانیہ میں جن باقھوں نے تیں لاکھ مسلمانوں کو بہتما عیسائیت کے نام پر تن اُن کیا تھا، اب وہی باتھ بہتما جمہوریت کے نام پر کئی تیں۔ بہتما عیسائیت سے بہتما جمہوریت تک ہم تیں لاکھ مسلمانوں کے خوان ناحق سے رنگے ہیں۔ بہتما عیسائیت سے بہتما اول (عیسائیت) ایک بی نظرینے، لیک ہی عفر بت اور ایک ہی باتھ سے قل ہوئے ہیں۔ بہتما اول (عیسائیت) میں دائے بی رہے۔ ایک بی رہا ہے۔ ان وست سفاک کی تلاش کا سفر ہے۔

سقوط غرناطہ ہمارے لیے اپنی نوعیت ہیں سقوط سے زیادہ تسلسل اور اُندلس سے بردھ کر مریکہ ثابت ہوا کہ اُندلس کے بعد بھی ہماری شہرگ پھر اسی عفریت کے خونی جڑوں میں سے جے ہمیانے ہیں ہم اپنے جُرم ضیفی کا خراج پانچ صدیاں پہلے بھی دے چکے ہیں۔ ان پانچ سدیوں میں نہ تو مصلحتِ شام میں کی آئی ، نہ ہمارے کوفہ نفاق میں قرار آیا۔ نہ جُرم ضیفی کٹا، نہ مرگ مفاحات تھی۔

یہ کتاب تین حصوں ، دوستوط، ایک پڑاؤ اور ڈھیر ساری سقیم الحالی کے درمیان نظریاتی سسل کی خلاش اور بیسانیت کی نشان دہی پر بنی ہے۔ بیستوط اُندلس، در، سریکہ کی تاریخ سے آورہ اُنتہ اور امریکہ کا مقدمہ ہے، ایسا مقدمہ جس کا فیصلہ جنوز باقی ہے.

ہمارا مرنا دونول طرح سے طے ہے۔

ہم جن کے ساتھ ہیں وہ ہم ہے اِس ساتھ کی قیمت لگائے بیٹھے ہیں، اور اس ساتھ میں

ہم جن کے خلاف ہو گئے ہیں وہ ہم سے خالفت کا معاوضہ مانگتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہمیں ہر دونوں کو بدادا گئی سروں کی جنس میں کرنا ہوگ۔عندالطلب فصلِ سرکٹے گی تو بدادا ہوگ، اور قرائن کہتے ہیں کہ بالآخر بدمعرکہ، بدآخری جنگ اسی سرزمین پاک میں تمام ہوگی جو ایک اور سقوط سے پہلے سقیم کے منطقی مدارج میں سرگرواں ہے۔ آل از ابیلا اور اولادِ فرڈی عید کا اسلام وشنی میں راسخ ہونا عین فطری، تاریخی، روایتی اور منطقی طرزعمل ہے۔ اسی طرزعمل کی کھوج ہمیں پانچ صدیاں چھے دو جنوری 1492ء کی صبح تک لے گئی جہال سقوط غرناطہ کا المیہ وقوع پذریہ ہورہا تھا۔

ہمیں حیرانی ہوئی کہ بی بھی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے۔

نوم چوسکی لکھتے ہیں کہ ''مماثل تاریخی واقعات کا جائزہ لیں اور یہ جانے کی کوشش کریں کہ ان ہیں مماثلت تھی یا یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، تو اس کا جواب ہمیشہ ہاں یا ناں، دونوں میں ہوگا''۔ نوم چوسکی کے اس نظریئے کی کسوٹی پر اگر ہم ملکہ از ایرا سے شروع ہونے والی اسلام دُشمنی اور عیسائی انتہا پیندی کو امر کی حکومتوں تک پھیل جانے والی اسلام دُشمنی کے پس منظر میں پرھیں تو اس میں 'ٹال' والی کوئی بات نہیں۔ اس طرف ہاں ہی ہاں ہے، کیسانیت ہی مماثلت ہی مماثلت ہی مماثلت۔ ای طرح جب ہم سقوط غرناطہ کے موقع پر مسلمان اور عیسائی کیسانیت، مماثلت ہی مماثلت ہی مماثلت کے درمیان خفیہ عہد و پیان، صدقے واری اور کیفیت یک جان دو قالب کا موجودہ مسلمان حکرانوں کے درمیان خفیہ عہد و پیان، صدقے واری اور کیفیت یک جان دو قالب کا موجودہ مسلمان حکرانوں اور امریکی حکرانوں کے بھی ہمارا سرکا شخ پر''جناب آ ہت آ ہت'' ہت'' ہت'' سے اس کا پیغام بھیجا جا تا ہے۔ موازنہ کرتے ہیں تو اِدھر سے بھی ہمارا سرکا شخ پر''جناب آ ہت آ ہت'' ہت' ہیں ہاری کا وش میں اس کوئی اختلاف نہیں ہے۔' ہوئے تم دوست جس کے' میں ہاری کا وش بس اس قدر جائیئے کہ یہ کیساں پہلو، یہ گہری مماثلت، پہلو بہ پہلو، قدم بہ قدم آشکارا کردی جائے کہ اصل میں دونوں ایک ہیں۔

. اذان دے دی جائے تو سجدہ گزاروں کی آمدسے نا اُمیدی نازیبا ہے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک (مرحوم) 'میں نے ڈھاکہ ڈویتے دیکھا' کے دیباچ میں لکھتہ ہیں:

''میں نے اس کتاب کو اُدب سے دُور اور تاریخ کے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تاریخی واقعات پر ادبی خول چڑھانے بیٹھ جاتا، تو خول تو شاید چک اٹھتا، گر حقائق ماند پڑ

جاتے، اس لیے میں نے ساری رُوداد سیدھے سادے انداز میں رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی ادبی جملہ آگیا ہے، تو اس کی حیثیت میری نظر میں اندھیری رات میں تہا ستارے جیسی ہے جو چکتا تو ہے، مگر اس سے تاریکی کم نہیں ہوتی''۔

یوں تو ہم کسی ادبی جلے ہے تارکی حیث جانے کے زعم میں کبھی مبتلانہیں ہوئے لیکن صدیق سالک کے برعکس ہم ادب کے دامن کو ہر گزاس قدر تنگ نہیں سیجھتے کہ تاریخی حقائق و واقعات قلم بند کرتے ہوئے اس پر شکی داماں کی مہر جبت کر دی جائے۔ لکھنے کی واجی صلاحیت اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود ہم کبھی ادب کے شکی داماں پر شاکی نہیں رہے۔ ہم نے کبھی ادب سے قریب رہنے کی شعوری کوشش کی نہ تاریخ و تحقیق کو ادب سے دُور، ہم کبھی ادب سے قریب رہنے کی شعوری کوشش کی نہ تاریخ و تحقیق کو ادب سے دُور، رکھنے کی۔ خول پڑھے کہ اُرے، ماند پڑے کہ چکے ہم شکر گزار، رہتے ہیں کہ یہ کبھی ہمارا مسلم نہیں رہا۔ لیکن اسلامی ناولوں، اسلامی تاریخ میں جنسی ہیجان کا پلنے لگانے، لذت حکابت، القہ حرام اور لفظوں کے مول تول سے پناہ ما تگتے رہنا چاہیے۔ قاریکین کے لیے عالبًا تاریخ اور حقیق کا اکھ قدرے نامانوس اور ادب کی کیک جائی تو نئی بات نہ ہولیکن ادب، تاریخ اور حقیق کا اکھ قدرے نامانوس تجربہ ہوسکتا ہے لیکن اس میں ہرج والی کوئی بات نہیں۔ تجربہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور ترو لفظ و بیان بھی بدلتے رہتے ہیں۔

سقوط غرناطہ کے المیے سے جنم لینے والا امریکی دریافت کا المیہ بھی اُ متہ کے حق میں اس تدر المناک ثابت ہوا کہ جس قدر سقوط غرناطہ بذاتِ خود الم انگیز تھا۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ میں بن بے چیشیتی اور کم علمی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان حیرت انگیز تعلق ، تسلسل اور مما ثلت و خاطر خواہ طریق سے آشکارا کرنے میں ناکام رہا ہوں۔لیکن اس توقع پر فیصلہ آپ کے ہاتھ دیتا ہوں کہ اس کوشش میں میرا اخلاص، میری تقصیر، نیت، فرد جرم اور حوصلہ وجہ ملامت نہیں سے گا۔

حَقِّی حق 27 جولائی 2006 عیسوی شکاگو، امریکیه

email: h.haq@att.net

## حرف سیاس

سقوط غرناطہ سے متعلق دستاویزات کے حصول میں سین کی دزارتِ نقافت اور جنرل آرکائیوز ڈائیر کیٹوریٹ کے معاون خصوصی ہوزے میٹیوز اور غرناطہ یو نیورٹی کے ماہرین دستاویزات میکیل پیڈروکا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دستاویزات تک رسائی، علی نقول اور ترجے میں بے لوث تعاون کیا۔ مارکیوز کو رویرا آرکائیو کی منظمہ ڈاکٹر جسیکا بنیالس نے سقوط غرناطہ کے اس خفیہ معاہدے تک رسائی اور ترجے میں مدد کی جو والئی غرناطہ امیر ابوعبداللہ (باب ول) اور ملکہ ازابیلا و بادشاہ فرڈی عینر کے درمیان طے ہوا تھا۔ اس طرح انہوں نے گورز غرناطہ ابوالقاسم عبدالملک (1491ء۔ 1487ء) کے تحریر کردہ کچھ خطوط کے تراجم تک رہنمائی گی۔ ڈی زافرا، آرکائیو کے میرون والڈیز نے بھی دامن ول وا، اور دستِ تعاون دراز رکھا۔ میڈرڈ آرکائیو (رائل بیپرز) کے منتظم آرتو رومایورگا اور بارسلونا آرکائیو کی لزوائیورکا بھی شکر گزار ہوں آرکائیو (رائل بیپرز) کے منتظم آرتو رومایورگا اور بارسلونا آرکائیو کی لزوائیورکا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مطلوبہ واہم دستاویزات تک رسائی میں ہمکن تعاون کیا۔

برکنے یونیورٹی کے پروفیسر پال شیوڈن نے معاہدہ الازرق (1245ء) کے اپنے اگریزی ترجے سے ہمیں اردو میں ترجے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ای طرح ہارورڈ یونیورٹی کے جیمز میکلا بن اور پال آسٹن نے اپنے شخفیقی مقالوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ ییل یونیورٹی کے ماہر لسانیات (عربی طرز تحریر) علا الرئیس نے عمر ابن سعد کی عربی میں خود نوشت سوانح کے ترجے کو اردو میں ترجمہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور طارق ڈیرک بیر ڈ نوشت سوانح عربی سوخ عربی سنح کی عکسی نقل اور اسے شائع کرنے کی اجازت دی۔ فیمر ابن سعد کی سوانح عمری سے عربی نسخ کی عکسی نقل اور اسے شائع کرنے کی اجازت دی۔ میسا چوسٹس ہشاریکل سوسائٹی نے صدر جان ایڈمز کے خطوط کی عکسی نقول عنایت میسا چوسٹس ہشاریکل سوسائٹی نے صدر جان ایڈمز کے خطوط کی عکسی نقول عنایت

فرمائیں۔ بنگہ دیش لبریش وار میوزیم (بنگلہ دیش پیپرز) نے سقوط مشرتی پاکستان کی دستاویز سقوط کی عکسی نقل فراہم کی۔ آرکنساس ہشارک پروگرام ، ہم کرومیوزیم ، لاببربری آف کا گریس، شکا گو کھی ل فورم، امریکن ٹیچرز ایسوی ایشن، چانسری کلرک آفس ریکاروز (ایدمز کا وُنٹی)، امریکن میڈیا لاببربری، بلیک ہسٹری میوزیم دوسابو، یو ایس سیسس بورو، یو ایس سین و یہارشنٹ وائٹ ہاؤس پیپرز (پبلک ریکاروز)، ریڈ انڈینیز آرٹس اینڈ کھی ل میوزیم، یو ایس کا گریس ریکاروز، یو ایس سیریم کورٹ ریکاروز اور کئی دوسرے اداروں کی خدمات اور تعاون کا گریس ریکاروز، یو ایس سیریم کورٹ ریکاروز اور کئی دوسرے اداروں کی خدمات اور تعاون حاصل رہا۔ واکٹر طیب منیر اور عطاء الحق قاسمی نے اپنی قیمی آراء سے مستفید کیا۔ جب کے شفیق ببلی کیشنز کے حافظ عزیز احمد اور زبیر احمد نے سرورق، تھی ، تدوین اور ترتیب میں گرانقدر مشوروں سے کوازا، اور اشاعت کے اوّل تا آخر ہر مرحلے میں شامل حال رہے۔ میں ان سب افراد اور اداروں کا مشکور ہوں۔

انبی افراد کے اخلاص اور اداروں کے تعاون سے ہم سقوط غرناطہ سے متعلق ان اصل وستاویزات کو مع اردو ترجے کے پیش کرنے کے قابل ہو سکے جو پہلی بار منظر عام پر لائی جارہی ہیں۔

همی حق



URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT



25 نومبر 1491ء کو قصر الحمراً میں آخری بار فجر کی اذان کے ساتھ ہی والئ غرناط امیر ابوعبداللہ (باب دل) کے گھرانے کی خواتین وادی بشارہ کی طرف روانہ ہو کیں۔ حسب تھم المحمر سے روائی ان خواتین پر قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ روتی جاتی تھیں۔ ان کی آہ و فغال سے المحمراء کے درو دیوار کا نیچ تھے اور گریہ و زاری سے بشارہ گوجی تھی۔ سقوط کی صبح جو آہ و بکا شروع ہوئی تھی پانچ صدیوں سے زیادہ پر پھیل گئے۔ یہ تھنے میں ہی نہیں آتی۔ اُمہ کے نزاربطن پر پر انے خواتی ہوئی تھی۔ ایک اور گہرا شگاف۔ سقوط پر انے زخم بھرتے بھی نہیں ہیں کہ نے آ جاتے ہیں۔ ایک اور پھٹ ایک اور گہرا شگاف۔ سقوط کی گوجی گئی ستم آ مادہ سے ہم نماک دیکھتے ہیں اور صدی کی گوجی گئی ستم آ مادہ سے ہم نماک دیکھتے ہیں اور صدی درصدی گریہ زار جیتے ہیں۔

## سحر ہے نوحہ گری رہی

مسلم المه پر ایک سال سیاہ وخون آشام ایسا بھی آیا جوانی سیاہ بختی میں پانچ صدیوں پر اورخون آشامی میں اس سے بھی زیادہ پر پھیل گیا اس نا مبارک وخص سال کے اثرات نے ہمہ وقت پر امید مسلمانوں کو نوحہ گروں میں اور نتائج نے مرشہ خوانوں میں بدل دیا۔ ہم پانچ صدیوں کا ماتم چھ صدیوں سے منا رہے ہیں نہ ہمارا ماتم ہی کٹا ہے نہ ہی بختی۔ ماتم زدگ کی ان طویل چھ صدیوں میں نہ ہی ہمارے کسی خل پر بار آیا 'نہ مسافت کئی نہ گردش تھی ۔مسلم اُمہ مسلسل بھنور کی آئے میں اور مستقلاً خون آشای کی زد میں ہے۔

سیسال اس جلو بیل خون بی خون و است و بزیمت به آبرونی اور به جارگ تبابی و بربادی اور آزمائش بی آ زمائش ایی گری که لا الله الا الله محمد دسول الله سے دست بردار ہوجاؤ تو جان کی امان یاؤ والت که زبین شق ہو که آسان ٹوٹ وائی مسلمانوں کو عیسائی ہوجانے پر مبارک باددیتے تھے۔ به آبروئی الیی که زبین شق ہو که آسان ٹوٹ وائی مسلمان صالح عورتیں جو این فاصلے اور پردے میں ربی تھیں بر ہند ہر و به مسلمان صالح عورتیں جو این فاصل کی فاصلے اور پردے میں ربی تھیں بر ہند ہر و به دوا نظم بر ہند اپنی شرم گاہوں پر ہاتھ رکھے غرناط کے گلی کوچوں میں پناہ کی تلاش میں بہت بھائتی پھر تی تو منہ میں بہت بھائتی بھرتی تو منہ ان سراسیمہ و بد نصیب عورتوں کے سروں پر پہنے جاتے تو منہ بھر بھر کے ان پر شراب کی کلیاں کرنے لگتے۔ بید امیر ابوعبداللہ کی کم ہمتی کی ولیل تھی یا غیرت بھر بھر کے ان پر شراب کی کلیاں کرنے لگتے۔ بید امیر ابوعبداللہ کی کم ہمتی کی ولیل تھی یا غیرت ایمانی کی کمی کاشا خسانہ کہ غر ناطہ اور اس کے قرب و جوار میں 35 ہزار اسلامی سیاہ کی موجودگی ایمانی کی کمی کاشا خسانہ کہ غر ناطہ اور اس کے قرب و جوار میں 35 ہزار اسلامی سیاہ کی موجودگی کے باوجود وہ سقوط پر آمادہ ہو چوکا تھا۔

قریب پانچ صدیوں بعد ہمیں ایک اور امیر عبداللہ اللہ کئے ۔ مشرقی پاکتان میں امیر عبداللہ خان نیازی کے پاس بھی اسلامی سپاہ تو وافر تھی لیکن ان کی شجاعت 'تقوی اور غیرت ایمانی بھی اپنے نام کی طرح امیر ابوعبداللہ فرماں رواغرناطہ کے ہم پلیہ ہی نگی انہوں نے نوے ہزار سے زیادہ لشکریوں کے ہونے کے باوجود ابوعبداللہ کی یاد تازہ اور سقوط غرناطہ کے زخم ہرے کردیئے۔

بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ شرکی رایش سے آ راستہ چہرے آہ و فغال کرتے 'روتے ' سکیاں بھرتے ' آ نسوؤں سے تر بتر بھیگی واڑھیوں سمیت غرناطہ کے بازاروں میں واڑھیاں کوانے کے انظار میں قطار اندر قطار کھڑے رہتے ۔ بالآ خر ذلت ' رسوائی ' بے چارگی اور خون خرابے پر بتاہی و بربادی مسلط ہوگئی جومسلمان عیسائی ہو گئے تھے انہیں عیسائی کہہ کر مارا گیا کہ یہ تو ہمارے عیسائی بھائی بند ہیں ۔ ان کے قل پر آپ کو اعتراض کیوں اور واویلا کیا ؟ جنہوں نے استقامت وکھائی اور اپنے دین سے وست بردار نہ ہوئے انہیں ویمن کہہ کر مارا گیا ۔ فیمائوں پر ایسا کڑا وقت پڑا تھا کہ وہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے ۔

آج بھی مسلمانوں پرالیا گڑا وقت پڑا ہے کہ وہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہیں۔
سقوط اندلس اسلام پر عیسائیت کی وا داری پرنسلی امتیاز کی اور فراخد لی پر تنگ نظری کی الیک ہزار سال میں یہ پہلی فتح تھی سؤ اپنی خون آشامی میں بدترین اور نتائج میں ہولناک تھی۔
سقوط اندلس کے نتیج میں مسلمان جس اہتلاء آزمائش الیے اور ہزیمت سے دو چار ہوئے اس کا نوحہ لکھتے ہوئے ابوالبقاء الرندی نے اسے قیامت کی چال باندھا۔ رندی خوش فکر اور خوش نوا شاعر ہونے کہ وہ مزید مسلمان ریاستوں السطین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش وقت بھی فابت ہوئے کہ وہ مزید مسلمان ریاستوں السطین کشمیر مشرقی پاکستان افغانستان اور عراق میں مسلم امد کا المیہ اور زبوں حالی دیکھنے سے محفوظ رہے۔ سقوط اندلس شاعر آزردہ اظہار کے نزدیک قیامت کی چال کے مانند تھا تو جانے چیچنیا کشمیر افغانستان اور عراق میں مسلم نوں کی موجودہ اہتری کو وہ کسی آفت سے منسوب کرتے:
سمویہ تو قیامت کی چال کے مانند

یہ مصیبت تو قیامت کی حال کے مانند الیں شدید اور گہری ہے جس کے سامنے اور تمام مشکلات ماند پڑ جاتی ہیں

## بیتسما اوّل (عیسائیت) 1502 بحکم ملکہ از ابیلا عیسائی ہو جاؤیا سپین سے جاؤ

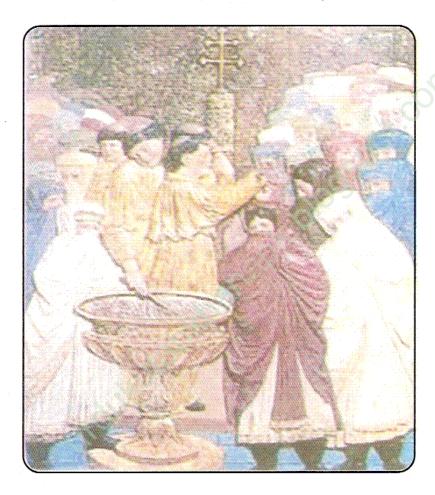

غرناطہ کے میئر فلیے بگارنی کی زیر نگرانی باپردہ مسلم خواتین کو 1502 میں عیسائیت کا بیتسما دیا جا رہا ہے

## بتیسما ثانی (جمہوریت) 2003ء تم ہمارے ساتھ ہویا ہمارے خلاف ہو مجمع جارج ڈبلیوبش



2003ء:عراق میں مسلمانوں کوجمہوریت کا بیتسمادیا جارہا ہے۔

### بتيسمانسواني حقوق وروش خيالي 2004ء



افغانستان میں مسلم خواتین کوجنہیں چیثم فلک نے بھی بے پردانہیں دیکھا ہوگا، نسوانی حقوق، روش خیالی اورامریکی جمہوریت سے متعارف کرایا جارہا ہے۔

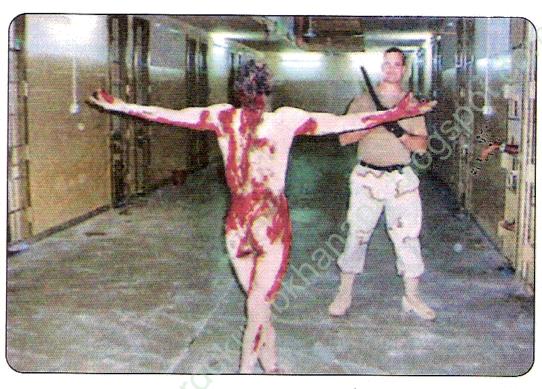

وگرنداب کےنشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو،سوغیرت کوراہ ر کھدو

زمانے بیت جائیں گے .....گر اندلس کے سقوط کاالمیہ بھلایا نہیں جا سکے گا مسلمان اسے بھی نہیں بھولیں گے۔ (ابوالبقاء الرندی)

حق بحقدار' رسيد \_انشاءالله \_

سقوط اندلس سے سبق اور حصول عبرت میں ہمارے تھی دست رہ جانے کی وجوہات میں ہمارے تھی دست رہ جانے کی وجوہات میں ہمارے تھی جازی جیسے پائے کے لکھاریوں کا بھی کچھ ہاتھ رہا ہوگا۔ بہر حال ہاتھ جس کا بھی اور جتنا جس ما ہولیکن سقوط اندلس سے عبرت کا ایک ماشہ بھی بر آمد نہ کیا جا سکا' اگر کیا جاسکتا تو امہ مسقوط' سقیم' پڑاؤ' بناہ' مہاجرت' نقل مکانی' بے دخلی اور خود سپردگی سے محفوظ رہی ہوتی ۔ مسقوط اندلس پر ترک شاعر بہجد مصطفے کا نوحہ بھی اس واقعے کی الم انگیزی پر کلاسیک کا جہ رکھتا ہے:

میری چیثم خونباب ہو یا گریہ بارچیثم فلک ایک ہی رنگ ہے آلودہ ہیں اندلس کے گلی کوچوں میں بہنے والے ناحق خونِ مسلم کی سرخی تاحق خونِ مسلم کی سرخی مجھی مائد نہ پڑنے والے خیال کی طرح فروزاں رہے گ

اہمیت کا سال تھا کہ اس سال ہوانے میں مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ اقتدار کا سورج غروب ہوا اور امریکہ کی دریافت کا چاند چڑھا اور سے دونوں تاریخی واقعات ایک ہی خانون سے وابستہ ہوئے ۔ 1492ء کا سال شروع ہوتے ہی ملکہ ازابیلا کی تمنا ہر آئی اور سین میں مسلمانوں کے ہوئے ۔ 1492ء کا سال شروع ہوتے ہی ملکہ ازابیلا کی تمنا ہر آئی اور سین میں مسلمانوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوگئ ۔ 1492 کے آخر آخر اس کے بحری مہم جوؤں نے شالی امریکہ دریافت کر کے ایک نئی دنیا 'ایک پورا ہر اعظم ملکہ ازابیلا کی ملکیت میں دے دیا سو ایک ہی صدیوں کے لیے ان دو ہوئی کامیا ہوں نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے انسانیت کوشرمسار اور لہو لہان کر دیا۔

دو جنوری 1492 کی سہ پہر اندلس کے مسلمانوں پر بہت بھاری تھی۔ یہ سقوط کی پہلی شام تھی۔ گلمہ گودوں پر ابتلا کی طویل رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرناطہ کی کشادہ مسجدیں ملکہ ازابیلا اور فرڈی عینڈ کے عیسائی لشکریوں اور گھوڑوں کے پیشاب سے متعفن ہورہی تھیں ۔ مسجدوں کے صحن ان کے فوجی سازو سامان اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے فچروں سے بھرے ہوئے تتھے۔ اس شام غرناطہ میں اذان کی بجائے ہر طرف سے مسلمانوں کی آہ و بکا سنائی دیتی تھی یا شراب سے مد ہوئ ، جشن فتح مناتے ہوئے عیسائی لشکریوں کے ہنکارے ۔ غرناطہ میں جگہ ہہ جگہ آگ سے مد ہوئ ، جشن فرآن ، نادر کتابیں اور نایاب قلمی شخوں کی صورت میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ علمی میراث کو نذر آتش کیا جارہا تھا ۔ عبدالرحمٰن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی سالہ علمی میراث کو نذر آتش کیا جارہا تھا ۔ عبدالرحمٰن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی مسلمانوں کی میاہ بختی سے ہرگز کم نہیں تھی ۔

ایک طرف غرناطہ کے مسلمانوں پر بیہ قیامت ٹوٹ رہی تھی اور ان کی عزت' آبرو اور ناموس لٹ رہی تھی تو دوسری طرف غرناطہ کے حکمران ابوعبداللہ قصر الحمراء میں اینے امراء و حکام کے ساتھ سقوط کے معاہدے کے مطابق غرناطہ کی جابیاں ملکہ ازابیلا کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف سے ۔ ابوعبداللہ شاہی خاندان کے افراد اور امراء زرق برق لباس زیب تن کیئے تھے۔ان کے زرہ بکتر سونے چاندی کی کڑیوں سے چک رہے تھے اور ان میں جواہرات شکے تھے۔قصر الحمراء میں ملکہ ازا بیلا' بادشاہ فرڈی نینڈ' عیسائی افواج کے جرنیلوں' امراء اور حکام کے استقبال کے انظامات ممل ہو چکے تھے۔ آج الحمراء کی شان ہی نرالی تھی۔ محل میں جگہ بہ جگہ مُر مُر کے فرش لشکارے مارتے تھے کہیں دیا کے گاؤ تکیے سجے تھے اور کہیں حریرو پرنیاں کے یر دول پر چھراج کے تازہ بتازہ حاشیے تھے۔موتوں کی لڑیاں آ رائش کو بڑھاتی تھیں۔ جاندی کے حیکتے عصا' سونے کے مور حیل' سونے جاندی کا چر اور حربر کے بیتے ماحول کوطلسماتی بنائے ہوئے تھے۔سونے کے سار بان زر نگار تخت ، جواہرات سے مرضع تخت پیش اور سیاہ بخت تخت نشین ۔ دیکھنے میں تو الحمراء این آرائش' امارت اور قدر و قیت میں بے مثال نظر آتا تھا مگر اندلس میں مسلم اقتدار کی بیآ خری شام ا خری چکی اور آخری بدعملی تھی۔ سے پر اختیار جاتا رہے تو ساتھ ہی فیصلہ کرنے کا شرف' فیصلے کی تکریم اور قوت فیصلہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سو' امیر ابوعبدالله (باب دل) کا به آخری فیصله بھی مستر د کردیا گیا که غرناطه کی کلید سقوط کی علامت کے طور پر الحمراء میں پیش کی جائے گ۔ ملکہ ازا بیلانے امیر ابوعبد اللہ کی خواہش کے برعکس الحمراء سے باہر فاصلے پرسقوط کے ڈراپ سین کا تھم جاری کیا۔ ملکہ ازابیلا اینے شوہر بادشاہ فرڈی عینڈ بیٹے پرنس ڈان' لاؤ کشکر' فاتح افواج ' امراء' مشیروں' رعونت' حکام اور درباریوں کے جلو میں غرناطہ کی جابیاں وصول کرنے بینجی تو اس کے ہمراہ اس کا مذہبی مشیر اعظم کا ر ڈیٹیل ہر دینڈ و ٹالا وریا اور اس کا اطالوی بحری مہم جومہمان کرسٹو فر کولمبس بھی موجود تھا جے سقوط غرناطہ کی تقریب میں شرکت کے لئے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ کولمبس نے اس رات اپنے روز نامیج میں لکھا: "أج میں نے موجودہ سال (1492) کی دو جنوری کو دیکھا کہ الحمراء کے مناروں پر ملکہ عالیہ (ازا بیلا) کا شاہی نشان بزور قوت لہرا دیا گیا اور پھر مسلمان (مور )بادشاہ ابوعبداللہ کوشہر کی فصیل کے دروازے پر ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فرڈی مینڈ کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا۔ "2۔ (کرسٹوفر کلبس: 1492)

كرسٹو فركولمبس 1451 ميں اٹلي ميں اون اور ريشم كے بار چه باف ڈومينيكو كولمبس كے ہاں پیدا ہوا اور جلد ہی لکھنا پڑھنا سکھ گیا۔ کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہوگیا لیکن اس کی دلچیں ہمیشہ بحری جغرافیے سے رہی ۔نوعمری میں ہی کلمبس نے بحری نقشے بنانے اور سمجھنے شروع کر دیئے تھے ۔ 14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت سے ملازم ہوگیا اور 21سال کی عمر میں اس کا شار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477 میں کولیس متقلاً پر تگال میں آب چونکہ پندرہویں صدی میں پرتگال کے ساحلوں سے بحری مہم جوئی اٹلی کی نبیت زیادہ منعفت بھری تھی ۔ 1478 میں لزبن میں کولمبس کی شادی پورٹو سانٹو کے گورنر بارٹو لو مو کی بیٹی فلییا مونیز سے انجام مالی ۔ اسی دوران کولمبس کے ذہن میں الی بحری مہم جوئی کا سوال سنجيدگ سے ابھرنے لگا كہ جس كا نتيجہ مالى منعفت و حيران كن نتائج اور نا معلوم زمينوں كى دریافت سے ہو۔ گورنر بارٹو لوموجو خود بھی بحری مہم جوئی سے وابستہ رہا تھا اور سمندری جغرافیے پر حیران کن حد تک سائنسی معلومات رکھتا تھا۔ کلمبس کا بہترین رہنما ثابت ہوا ۔ بارٹولومو کی وفات پر اس کے تمام کاغذات اور کتابیں کولمبس کے تصرف میں آگئیں جن میں تفصیلی سمندری نقشے چارٹ سمندر میں مختلف علاقوں کے موسی حالات کیانی کا دباؤ کہروں کا اٹھان امکانی مصائب بحری مہم جوؤں کے انٹر ویوز ' بحری جہازوں کی موزو نیت ' اور اسی طرح کی بیش بہا معلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے مشرق میں پہنچنے کے نظریہ کوصیقل کردیا ۔ کولمبس اینے تجربے' معلومات اور تحقیق سے اس نظریہ میں پختہ ہو چکا تھا کدانتہائی مشرق میں مغرب کی طرف سے سمندری راہتے سے پہنیا جاسکتا ہے۔

عالبًا كولمبس نے اپ اس نظر ہے كى بنياد ماركو پولو كے اس نظر ہے پر ركھى جس ميں ماركو پولو نے قبلائى خان كے عبد ميں چين كامل وقوع جزائر كنيرى كے متوازى قرار ديا تھا -سؤ كولمبس كے خيال ميں ہه عين ممكن تھا كہ اگر وہ جرائر كنيرى سے بحرى مہم كا آغاز كرے تو وہ مغرب كى سمت سے سمندر ميں سفر كرتے ہوئے بالآ خرمشرق ميں پہنچ سكتا ہے - اس كے علاوہ پدر ہويں صدى ميں زمين كا گول ہونے كى بجائے بيضوى مانا جانا اور تمام سمندروں كا آپس ميں جڑے ہوئے كا تصور بھى كولمبس كواپنے نظر بے پر ثابت قدى سے جے رہنے پر مائل ركھتا تھا۔ پدر ہويں صدى كے مہم جوؤں كى مجورى كے عين مطابق كولمبس كو بھى ايك اليے مقتدر عين مطابق كولمبس كو بي جواس كى دريا فت كردہ دنيا كو قانونى 'سياسى' مالى و فوجى شحفظ اعلى سر پرست كى ضرورت تھى كہ جو اس كى دريا فت كردہ دنيا كو قانونى 'سياسى' مالى و فوجى شحفظ

فراہم کر سکے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق محفوظ رکھے جاسکیں اور نگ دریافت کردہ کالونی قانونی ملکیت کے حصار میں آکر کسی اور کے دعویٰ ملکیت سے محفوظ ہوجائے۔ سر پرتی کی اس ضرورت کے مدنظر کولمبس نے 1481 میں پرتگال کے باوٹباہ جان دوئم سے اپنی بحری مہمات کی کفالت اور سر پرتی کرنے کی درخواست کی جو پرتگال کی جغرا فیائی کولس نے مستر دکر دی ۔ اسی طرح 1482 میں برطانیہ اور 1484 میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کولمبس کی درخواست کوشرف جولیت سے محروم رکھا ۔ 1485 میں کولمبس سے بین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ یوں وہ قرطبہ عرباط اور سرقسطہ میں امراء اور حکام کو اپنی مم جوئی کے منصوبے کے حق میں استوار کرتا رہا ۔ اندلس میں کولمبس کا قیام طویل اور انتظار طویل تر ہوتا گیا چونکہ اس دوران بیین کے اکثر ریاسی حکمران مسلمانوں کے خلاف نبرد آزمائی میں مصروف تھے۔ کا شائل کی ملکہ ازا میلا اور آرا گون کا بادشاہ ، دونوں ریاستوں کی مشتر کہ افواح میں مصروف تھے۔ کا شائل کی ملکہ ازا میلا اور آرا گون کا بادشاہ ، دونوں ریاستوں کی مشتر کہ افواح کے ذریعے بین کو میسائی چرج کے خت میں استور کرنے اور وہاں سے مسلمانوں کی نئے کئی کرکے بین کو عیسائی چرج کے خت کے ذریعے بین کو عیسائی چرج کے خت کو کار بند ہے۔

1492 میں اندلس کی آخری مسلمان حکومت کے سقوط کے ساتھ ہی ملکہ ازابیلانے اپنی سلطنت کو دور دراز تک وسعت دینے 'شاہی خزانے کو بھرنے اور ملک ہوں گہری کی تسکین کی خاطر کولمبس کے نئی دنیا کی دریافت کے منصوبے پر بات چیت کے لیئے اسے شرف ملا قات بخشا۔ ملکہ ازابیلا کے خربہی مشیر فادر مار چینا نے اس ملاقات کا احوال اپنی یاد داشتوں میں قلم بند کیا ہے۔ فادر مار چینا لکھتا ہے کہ:

" الربیل 1492 کی شیخ ملکہ ازابیلا نے کولمبس کو ملاقات کے لیے طلب کیا تو وہ اپنے شوہر فرڈی نینڈ کی نسبت کولمبس سے زیادہ گرم جوثی اور خوش اخلاقی سے چش آئی ۔ وہ اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ قیمتی آرام دہ کرسی پر اپنے شوہر فرڈی نینڈ کے باس بیٹی ہوئی تھی جبکہ فرڈی نینڈ قدرے لاتعلق اور بے زار نظر آتا تھا۔ ملکہ کے ریشم جیسے سنہرے بال سینڈ قدرے لاتعلق اور بے زار نظر آتا تھا۔ ملکہ کے ریشم جیسے سنہرے بال گہری نیلی آئی تھیں اور مدھم آواز ماحول کو طلسماتی بنائے ہوئے تھی اور وہ اپنے شوہر سے زیادہ فرجی اور دور اندیش نظر آتی تھی۔ ملکہ کا ہم عمر کولمبس ملکہ کے سامنے دست بستہ و خمیدہ کھڑا تھا۔ اس موقع پر ملکہ ازابیلا

اور کلمبس کے درمیان براہ راست یوں مکالمہ ہوا۔'' ملکہ ازابیلا ہتم کیا توقع رکھتے ہو؟

کولمیس: مجھے امیر البحر کا خطاب اور مراعات تفویض کی جائیں اور میں جن ملکوں کو فتح یا دریافت کروں وہاں مجھے سین کی شاہی حکومت کا وائسرائے مقرر کیا جائے ۔ اس کے علاوہ نودریافت کردہ علاقوں سے حاصل ہونے والی آ مدنی کا دسوال حصہ میرے لیے مخص ہو جبکہ میں اس حاصل ہونے والی آ مدنی کا دسوال حصہ میرے لیے مخص ہو جبکہ میں اس ملکہ ازا بیلا: اس آ تھویں حصے کی سرمایہ کاری کی وضاحت ہوئی چاہیے ۔ کولمیس: اس آ تھویں حصے کی سرمایہ کاری کے عوض متوقع آ مدنی میں کولمیس: اس آ تھویں حصے کی دائی سرمایہ کاری کے عوض متوقع آ مدنی میں اور ملک دریافت یافتح کروں گا وہاں پر عیسائیت پھیلانے کا کام صدق دل اور بوری کوشش سے کروں گا وہاں پر عیسائیت پھیلانے کا کام صدق دل اور بوری کوشش سے کروں گا ۔ میں نا معلوم زمینوں پر عیسائیت کا نمائندہ بن کر اور عیسائی چرچ کا بیغام لے جانا چاہتا ہوں ۔ میں دریافت کردہ ملک سے ہونے والی آ مدنی کا معقول حصہ یروشکم میں مسلمانوں کے عیسائی معبد گاہوں کی بازیافت میں خرج کرنے کا مضبوط ارادہ رکھتا ہوں۔"

کولمبس کے خیالات پر ملکہ ازا بیلا فرط مسرت سے جھوم اٹھی اور بے ساخنہ کہا کہ اگر اس بحری مہم کے لیے جھے اپنے جواہرات بھی رہن رکھنا پڑیں تو میں دریغ نہیں کروں گی ۔ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ بادشاہ فرڈی نینڈ کولمبس کے منصوبے پر تحفظات رکھتا تھا 'ازا بیلا نے کولمبس کی تمام شرطیں خوش دلی سے تسلیم کرتے ہوئے اسے جلد از جلد اس بحری مہم پر روانہ ہوجانے کی ہدایت کرتے ہوئے رخصت کیا۔

17 اپریل کوغرناطہ میں اس مشہور عالم معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی رو سے کولمبس امیر البحر اور نئی دریافت ہونے والی دنیا میں ملکہ ازا بیلا کا وائسرائے مقرر ہوا۔ معاہدے نے نئ دنیا کی دریافت کی بحری مہم کے لیے کولمبس کو تین بحری جہاز' سونے کے دو ہزار سکے (ماراویدیز)

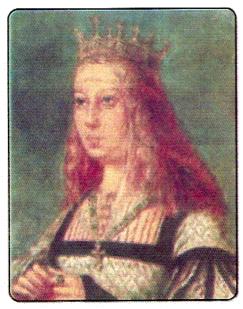

ملكه ازابيلا (1451-1504)

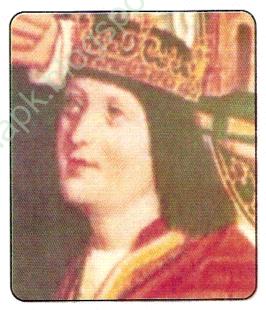

بادشاه فرڈی نینڈ (1452-1516)



كرسٹوفر كولمبس (1451-1506)



1486ء نئی دنیا کی دریافت کے لیے بحری مہم کی سر پرتی کی درخواست ۔ کرسٹوفر کولمبس کاملکہ ازابیلا کے نام خط کاعکس



قصرِالحمراء (غرناطہ) 17 اپریل 1492: نئی دُنیا (براعظیم امریکہ) کی دریافت کی مہم میں سر ماییکاری کا معاہدہ ملکہ از اپیلا اور کولمبس کے درمیان معاہدے کاعکس

سو طاح اور فوجی سیاسی و قانونی شخفظ فراہم کر دیا۔ معاہدے پر ملکہ ازابیلا 'بادشاہ فرؤی نینڈ' کر سٹو فرکولمبس ' فادر مرچینا اور ملکہ کے مالیاتی معتد جیسپر ٹریزو کے دستخط شبت ہیں۔ اس اعلانیہ معاہدے کے سوا اندر خانے بھی کچھ یقین دھانیاں اور دعدے وعید ملکہ اور کولمبس کے درمیان فادر مرچینا اور کارڈینیل ہرنینڈو ٹالا ویرا کے توسط سے ہو چکے تھے جب کہ ملکہ کے یہودی مصاحبین نئی دنیا کی دریافت کے منصوبے کے حق میں ملکہ ازابیلا پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے جن میں ملکہ ازابیلا پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے جن میں ملک دباؤسر فہرست تھا۔

اس خفیہ معاہدے میں کو کہس کی طرف سے سین کے کیتھولک چرچ کے سر براہ فرائے پیریز کی شخصی ضانت اور چرچ کی کاوشیں بھی شامل تھیں ۔ ملکہ کو یہ یقین دلایا جاچکا تھا کہ کو کہس دریا فت کردہ سے مما لک سے حاصل کردہ سونا 'ہیر ہے 'جواہرات' غلام خدمت گار اور نوا درات کے ڈھیر لگا دے گا جس سے نہ صرف ملکہ کے ذاتی اٹا توں میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے سین کے ڈھیر لگا دے گا جس سے نہ صرف ملکہ کے ذاتی اٹا توں میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے سین کے سرکاری خزانے کو بھی سہارا ملے گا جو مسلسل جنگی اخرا جات کی بناء پر دیوالیہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ (واضح رہے کہ مسلسل جنگی اخرا جات کی بناء پر دیوالیہ کے قریب بینچ جات کی بناء پر دیوالیہ ہونے یہ دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہے سے میں اس کے خزانے الحمراء سے ملنے والی دولت کے بل ہوتے پر دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہے سے ک

ه بسته ہوتا ہے

## ہے کہاں تمنا کا `دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش یا' یایا

جس امریکہ کی دریافت پر ملکہ ازابیلا جیسے اسلام دشمن کی مہر ثبت ہے اس امریکہ سے مسم 'مہ کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے جو کہ پہنچ رہا ہے لیکن وہ فائدہ جس کی توقع مسلمان حکر انوں ۔ مریکہ سے وابستہ کر رکھی ہے' بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ کی ساخت اور سائیکی ہی اپنی ہیئت

ترکیبی میں مسلمانوں کے خلاف اور تاحق خون مسلم پر استوار ہے اسے کسی بھی طرح مسلم اُمہ کے حق میں رام نہیں کیا جاسکتا ۔ مسلمانوں کو جب بھی پہنچے گا امریکہ سے نقصان ہی پہنچے گا ۔ مسلمانوں کے حق میں امریکی حمایت کی بیل کا منڈ ھے چڑھنا ممکن ہی نہیں ہے ۔ امریکی دریافت کے پس منظر میں ملکہ از ابیلاکی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی ہزیمت اہم ترین عضر کے طور پر کار فرما ہے اس کیمسٹری کو بدلانہیں جا سکتا ۔

امریکہ کی اصل کے اجزائے ترکیبی کی روسے امریکہ کے ہاتھوں مسلمانوں کی ہزیمت اورمسلم اُمه کاقتل عام کسی اچنھے کا باعث ہر گزنہیں ہونا جاہیے' اچنجا تو اس بات پر ہوتا کہ اگر امریکہ کے ہاتھوں مسلمان اور مسلم اُمہ محفوظ رہے ہوتے۔ امریکہ کی نظریاتی اساس یا پائیت' یہودیت اور عیمائیت کے اس انہا پند اور دہشت گرد نظریے یر استوار ہوئی جے 1452 میں "عیسائیت کا اصول دریافت" کے نام سے پوی کولس پنجم نے متعارف کرایا تھا۔مسلمانوں کے خلاف طویل صلیبی جنگوں کے دوران اور اس کے بعد بورپ کے عیسائی بادشاہوں اور عیسائیت کی زہبی قیادت کو الی نظریاتی قوت کی شدید ضرورت محسوں ہوئی کہ جس کے حوالے سے نہ صرف غیرعیسائیوں کے قل عام کو جائز قرار دیا جاسکے بلکہ عیسائی فوجیوں کوبھی آ مادہ پیکار' رہنے اور قتل ہوتے رہنے یر قائم رکھا جاسکے ۔ ان دونوں اہم ضرورتوں کے پیش نظر چو دہویں اور پندر ہویں صدی میں عیسائیت کی نہ ہی قیادت کی طرف سے طرح طرح کے نظریات متعارف كرائے گئے۔ 1452 ميں دوسو آٹھويں پوپ كولس پنجم 'جو 1447 سے 1455 تك مركزى رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ رہے' ایک ایبا غیر انسانی اور ظالمانہ نظریہ متعارف کرانے کا سبب بے جو' اب تک کروڑوں انسانوں کی جان لے چکا ہے اور ہوز مستعمل ہے - بوپ کولس نے پر نگال کے بادشاہ الفا نسو کے نام ایک مدہبی تھم نامہ جاری کیا جس میں نظریہ دریافت (Doctrine of Discovery) کو متعارف کراتے ہوئے اس کی تشریح میں لکھا' کہ ... نظر یہ دریافت کے مطابق۔

بست سے میں ہوں ہوں ہو قبضہ ان کے قبل عام مکمل بربادی انہیں غلام ''غیر عیسائیوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینے کا تھم دیا جاتا ہے اور یہ عیسائیت بنانا اور ان کے مال ملکیت پر قبضہ کر لینے کا تھم دیا جاتا ہے اور یہ عیسائیت کے اصول اور حق دریافت کے مطابق ہے۔'' 4۔ (پوپ کوٹس پنجم: 1455) اس مذہبی تھم نامے کی آڑ میں پرتگال نے نہ صرف افریقہ سے غلاموں کی تجارت کو فروغ دیا بلکہ عیسائیت کا ''حق دریافت'' استعال کرتے ہوئے افریقہ کے مغربی ساحلوں پر قضہ کرکے پرتگالی تسلط میں شامل کرلیا۔ ہوں اقتدار' لوٹ مار اور قتل عام کونظریے کی قوت نے فرجی ضرورت میں بدل دیا۔ پرتگال کے بعد سپین کی ملکہ ازا بیلا نے نظریہ دریافت کومسلمانوں کے خلاف کا میابی سے استعال کیا اور بلا امتیاز لاکھوں مسلمان اور یہودی اس ظالمانہ نظریے کے جینٹ چڑھ گئے۔

1492 میں کرسٹو فرکولمبس کو اس حق دریافت سے مسلح کر کے ملکہ ازا بیلا نے نئی دنیا کی دریافت اور فتو حات پر روانہ کیا الہذا جب کولمبس امریکہ پہنچا تو اس کے باس چرچ ' پوپ' ملکہ اور بادشاہ کی طرف سے غیر عیسائیوں کے قل عام کا اجازت نامہ اور اس کی پشت پر اس قتل عام کا نہیں ونظریاتی جواز موجود تھا۔مشہور مورخ جان بائڈ تھیچر لکھتے ہیں کہ:

'' سیین کی شاہی حکومت کے ہاتھوں امریکہ کی دریافت اور ریڈ انڈینیز کا قتل عام بھی نظریہ دریافت کے تخت انجام پایا۔'' 5۔ (جان بائڈ تھیجر: 1903) 1493 میں عیسائیت کے رسوائے زمانہ دوسوچو دہویں پوپ الیگزینڈر ششم نے چرچ کی طرف سے جاری کردہ ایک خفیہ فرمان میں توقع ظاہر کی کہ:

"اب عیسائی سلطنت تیزی سے بڑھے گی چونکہ دریافت کردہ نے ملکوں کی آبادی کو غلام بن جانے یا بیسما لینے کے لازی عمل سے دو چار کر دیا گیا ہے۔"

8-(یوپ الیگریز رحمم : 1493)

پندرہویں صدی کے آخری نصف میں عیسائیت کے مرکز ویٹیکن سٹی سے وقاً فو قاً ایسے مٰہ ہیں حکمنا ہے جاری کیئے جاتے رہے جن سے جبر' تشددُ ناانصافی اور غاصبانہ قبضے کو مذہبی جواز و حمایت حاصل ہوگئ۔ یور پی حکمرانوں کی ملک ہوں گیری کوان فرامین سے نظریاتی قوت میسر آتی رہی ۔ درج ذیل کے مذہبی فرمان اپنی نوعیت میں شدید اور غیر عیسائی خلق خدا کے لیے آلہ قل خابت ہوئے۔اسقف اعظم الیگر نیڈر شخم کے عالمی مذاہب اور انسانیت کے خلاف انتہا لبندانہ نظریات یہیں تک محدود نہیں سے بلکہ چرج کی پالیسی کے مطابق وہ نہ صرف مسلمانوں' یہودیوں اور'ر بٹر انڈ بینی کے خون ناحق کو جائز قرار دینے کے مرتکب ہوئے بلکہ برترین مذہبی دہشت

گردی کے فروغ میں ممدو معاون رہے ۔ 4 مئی 1493ء کوسینٹ پیٹرز (روم) میں ایک اجتماع میں اپنے ایک فرمان میں سپین کی ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ گویا ہوئے کہ:

درعیسیٰ کی بیاری بیٹی کا سٹائل کی ملکہ ازا بیلا اورعیسیٰ کے بیارے بیٹے بادشاہ فرڈی عینڈ ہمیں پہ چلا ہے کہتم طویل عرصے سے الی نئی دنیا اور دور دراز علاقوں کو دریا دنت کرنے کی کوشش میں ہو جو ابھی تک دریا دنت نہ ہوئے ہوں تا کہ نو دریا دنت کردہ لوگوں کو عیسائیت کا سچا بیرہ کار اور است خرناطہ کے دائے العقیدہ عیسائی بنایا جاسکے ۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست غرناطہ کے طویل محاصرے اور مکمل فتح یابی میں دشواری کے باعث نئی دنیاؤں کی دریا دنت کے مقدس کام میں تاخیر ہوتی رہی ہے لیکن اب جیسا کہ ہمارے دریا دنت کے مقدس کام میں تاخیر ہوتی رہی ہے لیکن اب جیسا کہ ہمارے کی دنیاؤں میں عیسائیت کا پیغام پنجیانے کے لیے چن لیا گیا ہے اور کولبس کو کولبس ایس عیسائیت کا پیغام پنجیانے کے لیے چن لیا گیا ہے اور کولبس ایسے علاقوں کو دریا دنت کرنے میں کامیاب ہوچکا ہے جو پہلے کولبس ایسے علاقوں کو دریا دنت کرنے میں کامیاب ہوچکا ہے جو پہلے سے دریا دت شدہ نہیں جو میکن طریق سے عیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" سے دریا دت شدہ نہیں جرمکن طریق سے عیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہے دریا چیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہے دریا چیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہیل کیمیں برمنہ ہیں جنہیں ہرمکن طریق سے عیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہے۔ دریا چیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہوگا۔ ایکٹر پیٹر کوشنم: مگی 1493۔ جو پہلے کی دریا چیسائیت کے زیر اثر لانا ہوگا۔" ہوگا۔ ایکٹر پیپ الیگر پیڈر ششم: مگی 1493۔ اور پیپ الیگر پیڈر ششم: مگی 1493۔ جو پیپا

ہم ویکھتے ہیں کہ چرچ کی طرف سے متعارف کرائے گئے '' نظریہ دریافت'' نے پندرہویں اور سولہویں صدی کے یور پی بادشاہوں کو نہ صرف ان کی قبل و غارت کا غربی جواز مہیا کر دیا بلکہ یہ غیر انسانی اور غیر فطری نظریہ کی نہ کی صورت میں آج بھی کار فرما ہے۔ بظاہر اس کی غدمت ہی کیوں نہ کی جاتی ہولیکن اندر خانے اس نظریہ کے اطلاق کا مشاہدہ کیا جاسکا ہے۔ امریکہ میں اگر ایک طرف انسانی حقوق کا رولا عین عروج پر ہے تو دوسری طرف قابل نفرین ''نظریہ دریافت'' پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ آج کل جب امریکہ کو دو رخا اور دوہرا معیار' رکھنے کا طعنہ دیا جاتا ہے تو یقینا اس میں کچھ ہاتھ نظریہ دریافت کا بھی ضرور ہوگا جے انسانی حقوق کے طعنہ دیا جاتا ہے تو یقینا اس میں کچھ ہاتھ نظریہ دریافت کا بھی ضرور ہوگا جے انسانی حقوق کے خمائش اور فرمائش پروگرام نے پس پست تو دھیل دیا ہے لیکن اس کی موجودگی سے حقوق کے نمائش اور فرمائش پروگرام نے پس پست تو دھیل دیا ہے لیکن اس کی موجودگی سے



يوپ السَّر بيندُّ رششم

### 4 مَى 1493

وو یہ نہی حکمنامہ چرچ کی طرف سے جنوبی امریکہ کی زمینوں پر بادشاہ فرڈی نینڈ کے حق ملکیت کی تصدیق وتوثیق کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی مرافعت کرے تو وہ ( بادشاہ فرڈی نینڈ ) نہیں وقانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے ان سے جنگ کرسکتا ہے' انہیں قتل کرسکتا ہے اور انہیں غلام بنا سكتا ہے بالكل اسى طرح جيسا كه جاشوانے اہل كنعان كوغلام بناليا تھا" (پيپل بُل :1493)

انکارممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں مشہور مورخ و محقق ہمیز کوننگ رقم طراز ہیں کہ:

"الطین امریکہ پر قبضے کا تشلسل دور دراز کے جنگلوں اور پہاڑوں میں

آج بھی جاری و ساری ہے ہم اسے وسطی امریکہ میں ایمزون انڈینیز کی

زمینوں پر جا گیر داروں اور' رسہ گیروں کے حالیہ قبضے کی صورت میں آج

بھی دکھے سکتے ہیں جبکہ 1980 کی دھائی میں صدر رونالڈ ریگن اور صدر
جارج بش سیئیز کی زیر صدارت امر کی حکومت نے گوئے مالا اور وسطی

امریکہ کے دوسرے علاقوں میں ماین انڈینیز کی نسل کشی کے لیے رقوم

فراہم کی ہیں اور یہ یقیناً نظریہ دریافت کا تسلسل ہے۔''

ور(مينز كونتك: 1993)

جبکه نیو بارک ٹائمنر کی ماریا نوارو کہتی ہیں کہ:

''گوئے مالا کی فوج جس نے ماین انڈینیز کی نسل کشی شروع کر رکھی ہے اور ہزاروں ماین انڈینیز پر جسمانی تشدد' اغواء اور ان کے قبل کی ذمه دار ہے۔ امریکی حکومت اسی فوج کو روپیئہ تحفظ اور تربیت فراہم کرنے میں ملوث رہی ہے۔''

ہم شیختے ہیں کہ ریاست کا قیام خواہ کسی بھی نظر ہے کے تحت وجود ہیں آیا ہو اور''زمینی تقاضوں'' کے ساتھ اس بنیادی نظر ہے ہیں تبدیلی آتی رہی ہوجی کہ ریاست اس نظر ہے کی نفی پر ہی آمادہ و کمر بستہ کیوں نہ ہوجائے لیکن وہ بنیاد' وہ نظریہ' وہ اصول' وہ اساس بہر حال موجود رہتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ جس پر اس ریاست کی عمارت تعمیر کی گئی تھی ۔ مثلاً ہندوستان ہندو ازم کے جس نظر ہے پر قائم ہوا' اس پر سیکولر ازم کے جتنے بھی پلئی گاتے رہیں گر اصل بنیاد لینی ہندو ازم پوری شدت وقوت سے موجود ہے ۔ اسے محسوس کیا جاسکتا ہے' دیکھا جاسکتا ہے اور بینظر بھی آتا ہے ای طرح ملک پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا' اب یہاں روشن خیالی' آزاد خیالی' ہم خیالی اور میانہ خیالی کا جاہے جتنا بھی طور مار باندھ لیا جائے گر اس نظریاتی اساس سے مفر ممکن نہیں ہے جو اس مملکت خداداد کی بنیاد میں پوری توانائی سے موجود ہے ۔ میرافقن میں نامحرم جوان مردوں کے نشانہ بشانہ دوڑتی ہوئی دوسو زنانیوں پرلعنت ملامت کرتی ہوئی دو کروڑ عورتوں کی موجودگی اس نظریاتی بنیاد کے موجود ہونے

کی ضانت ہے جس بنیاد کو حجالا نے اور توڑ دینے میں نجات مجھی جارہی ہے وہ دراصل نجات نہیں بلکہ آ زمائش' سزا' اور سزا در سزا کاعمل ہے ۔

یہ طے ہے کہ ریاستیں جس نظریہ اور اصول پر قائم ہوتی ہیں انہیں جھٹلانے اور ان سے جان چیزانے کی کوشش کے باوجود نظریہ ریاست کی مٹی اور یانی میں زمین کی شریانوں میں لب و لہجے میں اور ثقافت و سائیکی میں بہر حال موجود رہتا ہے تو امریکہ اس اصول سے کیونگر متنتیٰ ہو سکتا ہے؟ امریکہ کی نظریاتی بنیاد ملکہ ازا بیلا کی اسلام دشمنی مذہبی دہشت گردی اور عیسائیت کے حق دریافت پر استوار ہوئی تھی سؤ اب امریکہ ہے دیں بیس مسلمان حکمرانوں کوخیر کی توقع ہوا تو ہولیکن مسلم امہ کے حق میں دعائے خیر کی ہی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو افغانستان اورعراق میں نظرید دریافت کا اطلاق اور اس غیر انسانی نظریے سے وابستہ دہشت گردی نظر نہیں آتی تو اس کورچشی کی جو بھی وجوہات ہوں لیکن تین صدیوں کے امریکی تدن سے صرف اس قدر تبدیلی آئی ہے کہ نظریہ دریافت میں آزادی اور جمہوریت کے لفظ شامل کر لیئے گئے ہیں۔ عالمی براوری کے انسانی حقوق کی رواروی میں اب عیسائیت کی بجائے آزادی اور جمہوریت کا بتیسما دیا جاتا ہے ۔ملکوں ملکوں آ زادی اور جمہوریت کا امریکی بلیج اپنی جگہ کیکن نظریہ دریافت کا جبر اور خون آشامی بہر حال سر چڑھ کے بولتی ہے۔ا فغانستان اور عراق میں اس کی تعبیر وتفسیر کے لیے سی عالمانہ قیافے کی ضرورت نہیں ہے کلبس نے جب امریکہ اچھی طرح دریافت کرلیا اور وہ جزائر غرب الهند میں "اوسطام بارہ لا كھ ريلہ انٹه ينيز سالانہ" ته تیج كرنے لگا تو عيسائيت چرچ و ملکہ اور کولمبس کا کام چل لکا اُ پاؤں امریکہ میں جم گئے اور مال و زر و غلاموں سے لدے پھندے جہاز سپین چہنچنے لگے تو ملکہ ازابیلانے قتل ہونے والوں کو بھی مراعات دینے کا فیصلہ کیا۔ ان مراعات میں مقتولوں کو وجہ قل بتانے اور قل کی پیشگی اطلاع دینے کا موثر انتظام کیا گیا۔ 10\_ (لاس كيسس :1552)

ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فرڈی عینڈ کی طرف سے کولمبس کو بیہ تھم موصول ہوا کہ "دریافت" کردہ علاقوں میں قتل و غارت شروع کرنے سے پہلے لازم ہے کہ عوام کے مجتع میں بیشاہی فرمان با آ واز بلند ہسپانوی یا لاطینی زبان میں پڑھ کر سنایا جائے سو' امریکہ میں بسپانوی وائسرائے کرسٹو فرکولمبس ہر نئے حملے اور قتل گری سے پہلے ریڈ انڈینیز کے ہجوم کے سامنے بیشاہی فرمان پڑھتے جبکہ سننے والے ہزاروں کے مجمع میں ہسپانوی یا لاطین سمجھنے والا

#### کوئی بھی نہ ہوتا:

"خدا وند ہمارے لارڈ نے تمام قوموں کا اختیار ایک آ دمی سینٹ پیٹر کو دیا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں میں اعلیٰ ہے اور سب کو اس کی اطاعت کرنی طے اور وہی تمام نوع انسانی کا قائد ہے۔ انسان جہال بھی رہتے ہوں اور کسی بھی قانون کے تابع ہوں یا کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہوں سب براس کی اطاعت لازم ہے لیکن اگرتم ایسانہیں کرو گے اور بدنیتی سے اس کی اطاعت میں تاخیر کرو گے تو میں تصدیق کرتا ہول کہ خدا وند کی مدد ہے ہم بوری قوت سے تمہارے ملک میں داخل ہو جائیں گے اور ملکہ عالیہ جو غیر مہذب اقوام کو تباہ کر دینے پر قاور ہیں جہ چ کی نافر مانی پر ہرمکن طریقے سے تمہارے خلاف جنگ کریں گا۔ ہم تم بر قابض ہوجائیں گے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیں کے اور انہیں ملکہ کے حکم کے مطابق فروخت کر دیا جائے گا ۔تم سے تمہارا مال اسباب چین کرتمہیں ملکیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تمہیں ان غلاموں کی طرح جو تھم عدولی کے مرتکب ہوتے میں ہرمکن سزا دی جائے گی ہمارے ان اقدامات سے جوبھی مالی و جانی نقصان تمہیں پہنچے گا اس کی ذمه داری تم بر بی عائد ہوگی نا 'که ملکه عالیه پر اور نه ان افواج پر جو ہارے ساتھ سے کارخیر انجام دیں گی۔"

11-(El- Requerimiento : 1513)

(وضاحت: سولہویں صدی کے مشہور قانونی فلنفی دان لوپیز روبیں نے بیتحریر سین کے عیبائی حکمرانوں کی نہ ہی و اخلاقی حاکمیت کے حق میں لکھی تھی جو رفتہ رفتہ ''دستاویز پیشگی اطلاع برائے قل عام'' میں بدل گئی۔مصنف)

یوں تو کرسٹو فرکولمبس کو ملکہ از ابیلا کا بیشاہی فرمان پڑھے پانچ صدیاں بیت چکی ہیں گر لگتا ہے کہ فرمان ہنوز پڑھا جا رہا ہے اور اب اس کی تصدیق کرنے والوں ہیں رمز فیلڈ ڈک چینی کونڈو لیزا رائس پال بریم ز لمے خلیل زاد ٹونی بلیئر اور کولن پاؤل شامل ہیں جو غیر مہذب وغیرت قی یافتہ اقوام کو پھر کے زمانے میں پہنچادیے کا عندید دیے رہتے ہیں۔ یہ نے خدا وند 
یہ نے کو کمبس جب بھی جمہوریت 'آزادی' روثن خیال ' حملہ برائے حفظ ما تقدم اور نیو ورلڈ آرڈر 
کا مرثر دہ ساتے ہیں تو ہماراب قابو دھیان ایک ہی جست میں مجورومقبور' بات نہ بچھنے اور قل 
ہوجانے والے مجمع ' اقوام طاقور کے نظریہ حق دریافت اور ملکہ عالیہ ازا بیلا کی پیشگی اطلاع قتل 
کی مہر بانی پر جا تھہرتا ہے یوں جیسے کہ ان میں پھے مماثلت ہو' سلسل ہو۔ ایک ہی واقعہ دوہرایا 
جا رہا ہو۔ جیسے لفظ بدل بدل کے وہی بات کہی جارہی ہو' ایک ہی بات کو بدطرز دگر کہا جارہا ہو۔ 
مکر ر ارشاد ارشاد مکر رہو رہا ہو۔ مجمع بھی ویہا ہی ہو' نا بلد' ناتواں' بات نہ سجھنے والا اور قتل 
ہوجانے والا ۔۔۔۔۔ ہمیں تو یہ مماثلت اسرار بھری گئی ہے کیا عجب کہ اس میں غورو فکر کرنے والوں 
ہوجانے والا ۔۔۔۔ ہمیں تو یہ مماثلت اسرار بھری گئی ہے کیا عجب کہ اس میں غورو فکر کرنے والوں 
کے لیے نشانیاں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہر حال کھی نشانیاں بھی تو مرحمت فرمائی ہیں' کھول 
کھول کر بھی تو بیان کیا ہے۔ گمان کہتا ہے کہ کھی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب 
کہوں کے ایک کہی تو بیان کیا ہے۔ گمان کہتا ہے کہ کھی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوں ہے کہ جب 
کہوں کی ایسل کرسٹوفر کو کہیں امریکہ پہنچا تو:

''كولمبس نى دنيا ميں عيمائى دنيا كے ليے ايما مركز بنانا جا ہتا تھا جہاں سے اسلام كے خلاف صليبى كشكر بھى روانہ ہوں ۔ اس كى ذاتى ياد داشتوں سے پتہ چلتا ہے كہ وہ يروشكم كى فتح كا آرزو مند تھا ۔ گوكہ يورپ جديد دور ميں داخل ہو چكا تھا تا ہم صليبى جنگى جنون اب بھى اس پر طارى تھا ۔ جديد مغرب صليبى جنگوں كے خوابوں اور خدشوں ميں الجھا ہوا تھا ۔ جديد مغرب صليبى جنگوں كے خوابوں اور خدشوں ميں الجھا ہوا تھا۔ يہ خواب اور انديشے كولمبس كے ساتھ اوقيا نوس پاركركے امريكہ تھا۔ يہ خواب اور انديشے كولمبس كے ساتھ اوقيا نوس پاركركے امريكہ بھى بہتے گئے۔''

امریکی دریافت میں سرمایہ کاری کرنے وائی مسلمانوں کی وشن اول' اس دریافت اور نسل انسانی کے قبل عام کوحق دریافت کا نظریاتی سائبان مہیا کرنے والے تنگ نظر اور انتہا لپند اسلام وشمن عیسائی اسقف اور اس منصوبے کوعملی جامہ پہنانے والے بدخو اور حریص فطرت یہودی کے اشتراک اور ان تمام اسلام وشمن عناصر کی مربوط کوششوں سے جو ریاست اور قوم وجود میں آئی اور جو زمین آباد ہوئی وہاں پر اسلام وشمنی کے جنون پر نہ تو کسی کو جرت ہوئی وہاں پر اسلام وشمنی کے جنون پر نہ تو کسی کو جرت ہوئی وہاں جو تعاون وجود میں آنے والی ریاست کو تعاون خوشا مدانہ اطوار اور خود سپردگی کے زور پر اینے حق میں رام کیا جاسکتا ہے۔

کرسٹو فرکولمبس کی خواہش کے عین مطابق اس نئی دنیا میں عیسائی دنیا کے لیے ایسا محقوظ و مضبوط مرکز وجود میں آ چکا ہے کہ جہاں سے عالم اسلام کے خلاف لشکر پہلشکر روانہ ہورہے ہیں۔ سازشیں ہورہی ہیں منصوبے بائدھے جا رہے ہیں اور چالیں چلی جا رہی ہوں۔ اوھر لشکر' سازشیں' مصنوبے اور چالیں ہیں ادھر تشل گئے ہیں' پردے پڑے ہیں' مہریں گئی ہیں اور گرہیں پڑی ہیں۔ مسلم امد کے اکثر حکران اعلانیہ اور بیشتر اندر خانے ای مرکز سے جڑے ہیں۔ ذاتی اور شخصی مفادات' بے حمیتی اور خود سپردگ نے یوں آئیس بند کررکئی ہیں کہ وہ تاریخ کی شہادت سے انکار کررہے ہیں۔ طبع اور بے آ بروئی نے ایسا زور باندھ رکھا ہے کہ وہ اُمہ کے ابطال پر اور اس کا فداق اڑانے پر اتر آ ہے ہیں۔ قال مہر' پردے' گرہیں اور فداق اڑانا اپنی جگدیکن ہمارے ان رویوں پر شبیہ موجود ہے۔

ارشادربانی ہے:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمِعَهِمْ وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْمٌ ٥

ترجمہ: خدا نے ان کے دلول اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آ تھول پر کے دور ان کی آ تھول پر کے دور ان کی آ تھول پر کے دورہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ (سورة البقرہ)

وَإِذَا لَقُواالَّذِيْنَ ا مَنُوا قَالُوْٓا ا مَنَّا يَّ وَ إِذَا خُلُوْا اِلَّى شَيْطِيْنِهِمُ لَا قَالُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمُ لَا اِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهۡزِءُوۡنَ ۞

ترجمہ: اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف (ان کا) نداق اڑا رہے تھے۔ (سورة البقرة)

یوں تو اسلمان حکمرانوں کی غیر مسلم حکمرانوں سے اندر خانے نفیہ خفیہ اور اکیلے ملا قاتوں میں مسلم امد کا فداق اڑانے اور امد کو نقصان پہنچانے کی تاریخ طویل ہے مگر بیسویں صدی کے وسط سے ادھر واشکٹن ڈی سی میں مسلمان حکمرانوں اور امریکی صدور کے درمیان و ن ٹو ون اکسیلے اور خفیہ ملا قاتوں کا زور بندھا ہے ادھر امد مسلسل جگ بنسائی 'خسارے' تسخیر اور تمسخر کی زد میں ہے ۔ان ون ٹو ون ملا قاتوں میں جانے ہمارا غداق زیادہ اڑایا جاتا ہے یا ہمارے خلاف میں جانے دان ون ٹو ون ملاقاتوں میں جانے ہمارا غداق زیادہ اڑایا جاتا ہے یا ہمارے خلاف

سازش زیادہ ہوتی ہے۔ واقعہ جو بھی ہولیکن ایس ہر ون ٹو ون ملاقات کے بعد سلمانوں کی گردن مرید ایک اور کڑی تلے آجاتی ہے۔ ون ٹو ون ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جے ایران کے محمد رضا شاہ پہلوی نے پروان چڑھا یا تھا' انور السادات' شاہ حسین' جزل محمد سو ہارتو' جزل ایوب خان' خالد بن عبدالعزیز' جزل جعفر نمیری' فہد بن عبدالعزیز' شاہ حسن اور حنی مبارک سے ہوتے ہوئے یہ کار بد جزل پرویز مشرف تک آن پہنچا ہے۔ ادھر جزل پرویز مشرف صدر امریکہ سے ون ٹو ون' کا ڈول ڈالتے ہیں ادھر ہم وانا کے کمینوں' پاکستان کے آئین' اسمبلیوں' مدرسے کے طالبوں اور باریش جوانوں کو حسرت اور الودائی خدشے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ خیر جانے اس بار ہمارے حق مین کیا سے پایا ہو۔ بات ہمارا نداق اڑانے تک رہی ہو یا اس سے بھی آگے تک گئی ہو۔

ппп



URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

قصر الحمراً کی چابیاں ملکہ ازابیلا و بادشاہ فرؤی عینڈ کو پیش کرتے ہوئے زیاں 'شکست اور سب کچھ کھو دینے کے احساس نے امیر ابوعبداللہ (باب دل) کو غزدہ کردیا۔ ان کی آ تکھیں لہورنگ اور لہجہ دل گیر ہوگیا۔ انہیں رقت زدہ دکھے کر بادشاہ فرؤی عینڈ نے از راو ترحم کہا'' شک نہ کرو ہمارے وعدوں پر' قریب کھڑے موریخ نے اس فرمانِ شاہی کو از بر اور تاریخ نے محفوظ کرلیا۔ اب اسے تاریخ کی بے رحمی کہیئے یا اس کا دو ہرایا جانا کہ پانچ صدیوں بعد صدر جاری بش بھی ہماری حالت زار پر لفظ بہلفظ یکی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وعدوں پر شک نہ کرو یوں بیش بھی ہماری حالت زار پر لفظ بہلفظ یکی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وعدوں کی طرح شرمندہ ایفاء رہیں۔

قرؤی عینڈ کے وعدوں کی طرح شرمندہ ایفاء رہیں۔

# يا الله لگا نه ہو

''شک نہ کرو ہمارے وعدوں پر نہ ہی دوئی کے اس ثمر پر جس سے جنگ کی وجہ سے ہم محروم رہے ہیں۔'' جس سے جنگ کی وجہ سے ہم محروم رہے ہیں۔'' (ہادشاہ فرڈی عیڈ:2جنوری1492ء)

ہم آتا' عزت نفس اور ایمان کے اس آخری درج تک آن پہنچے ہیں کہ دُعا بھی مانگیں تو وہ بھی موجودہ بے تو قیری اور بے آبروئی کے شخفظ کی ہی مانگتے ہیں۔ ہماری حالت میدان جنگ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس سورما کی ہوچی ہے جے غلطی سے تیرآن لگا تھا۔ وہ سینے میں چھے تیراور بہتے خون کو دیکھا تھا اور کے جاتا تھا کہ یا اللہ لگا نہ ہو۔دوئی کی ثمر بھری ان ملاقاتوں پر ہم بھی یہی کے جاتے ہیں۔

یا اللہ سازش نہیں غداق' مخولیوں کی خیر ہے پرسازش نہ ہوئی ہو یا اللہ لگا نہ ہو

یہ جانے کے باوجود بھی کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اکیلے میں ملاقات شروری نہیں ہے یہ تو سرعام بھی ہورہا ہے۔ اکیلے میں تو وہی ہوتا ہے جس کا دلوں میں خدشہ بے لیکن ہمیں سورۃ البقرہ کے سوا جارہ بھی کیا ہے۔

### زمیں تو پاؤل تلے سے سرک چکی کین مناؤ خیر کہ اب سر سے آسان گیا

اب تو سورۃ الیج ہی ہماری مصیبت کو اور سورۃ النساء ہی ہمارے بار کوٹا لے تو ٹا لے۔ ہم بہر حال اپنی کرنی کر گزرے ہیں۔ جن احکامات ربانی کوٹا لتے ٹالتے نعوذ باللہ ہم کا لعدم کے کنڈے تک لے آئے ہیں اور جنہیں یہود کے خط تنسیخ اور نصار کی کے حد حذف کی زو میں دے دیا ہے کہ ہماری حیات نوان احکامات کی تکمیل سے ہی مشروط ہو۔

ملکہ ازابیلا اور کرسٹوفر کولمبس نے اسلام وشنی غیر عیدائیوں سے تعصب نہ بہی و فرقہ وارانہ نگ نظری سرمایہ داری دھونس اور دھاندلی کے علاوہ وعدہ خلافی اور فریب کا جج بھی امر کی زمین میں کامیابی سے بچا۔ بات سے پھرنا کہ سے مرنا اور معاہدے سے بلٹنے کا نگ بھی زمین کی مناسبت سے یہاں خوب بھلا پھولا۔ کولمبس جب امر بکہ پہنچا تو اس کے تجربے میں معاہدہ سقوط غرنا طہ کا المناک انجام بھی شامل تھا۔ جو حشر اس تحریری معاہدے کا ہوا کرسٹو فر کولمبس اس سے پوری طرح باخبر تھا۔ اور اس کا اظہار اس کے رویتے میں نمایاں تھا۔ سقوط غرناطہ کی شرائط طے کرنے کے لیے ملکہ ازابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرف سے جو حکام مقرر کئے گئے تھے ان میں جزل گونز الوفر عینڈ ز بادشاہ کا سیرٹری فرنا نڈوز افرا کے علاوہ ملکہ و بادشاہ کا خربی مشیر ہرنینڈ و نالا ویرا بھی شامل تھا۔

1850 کے سے ان میں جزل گونز الوفر عینڈ ز بادشاہ کا سیرٹری فرنا نڈوز افرا کے علاوہ ملکہ و بادشاہ کا خربی مشیر ہرنینڈ و نالا ویرا بھی شامل تھا۔

(واضح رہے کہ سقوط کے وقت الحمرا کے مرکزی برج سے اسلامی پرچم اتار کرسلور کی صلیب نصب کرنے کی ذمہ داری ہر نینڈ و ٹالا ورا کو ہی سونی گئی تھی جواس نے بداحسن بوری کی تھی)

مسلمانوں سے سقوط غرناطہ پر نداکرات کے اس عرصے میں کوسٹو فرکولمبس کسی نامعلوم اور پُرا سرار وجہ سے ہر بینڈو ٹالا وہرا کا مہمان بنا رہا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینے میں کسی عالمانہ قیا نے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط غرناطہ کے معاہدے کی شرط شرط اور لفظ لفظ سے کہبس نہ صرف آگاہ تھا بلکہ یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ کولمبس ہر نینڈ و ٹالا وہرا اور فادر مرچینا کے درمیان خصوصی تعلق سقوط کی شرطوں پر بھی اثر انداز ہوا ہو۔

2 (جیرینموزوریٹا: 1562) کولمبس نے مسلمانوں سے ملکہ از ابیلا کی نفرت اور وعدہ خلافی کو قریب سے دیکھا تھا کورائن کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے اس نے یہ بھی ضرور سکھ لیا تھا کہ کمزور اور طاقتور کے درمیان قرائن کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے اس نے یہ بھی ضرور سکھ لیا تھا کہ کمزور اور طاقتور کے درمیان

کیا مکالمہ اور کیا شرائط کیا معاہدہ کیا وعدے وعید اورکیا قول کی حرمت۔ یہ تجربہ امریکہ میں کلبس کے بہت کام آیا۔ معاہدہ سقوط غرناطہ کی طرز پر وہ ریڈ انڈیینز سے معاہدے کرتا ان کے مطالبے اور شرائط مان جاتا اور موقع طنے ہی ریڈ انڈینیز کوفل کردیا جاتا۔ چونکہ اس نے معاہدہ غرناطہ سے بعینہ یہی سکھا تھا کچھ اس کی منافع سرشت اور یہود فطرت کا تقاضا بھی یہی مقاہدہ غرناطہ سے بعینہ یہی سکھا تھا کچھ اس کی منافع سرشت اور یہود فطرت کا تقاضا بھی یہی مقا۔

تول نبھانے اورمعامدے کے احرام کی پیطرز خاص ملکہ از ابیلا کی طرف سے امریکہ کے لیے تخفہ خاص میں بدل گئا۔ تاریخ پر نظرر کھنے والے کہتے ہیں کہ امریکی حکومت کے معاہدے اور امریکی صدور کے وعدے وعید اسی قدر حرمت بھرے ہوتے ہیں۔ جیسے معاہدہ سقوط غرناطہ اور مسلمانوں کے لیے اس قدر فائدہ بھرے ہوتے ہیں جتنا کہ بحری بیڑے کا چلنا۔سؤیہ دونوں واقعات حافظے میں رہنے ضروری ہیں کہ مسلمانوں کو امریکہ بنانے والوں سے جس قدر تحفظ معاہدہ غرناطہ 1491ء سے حاصل ہوا تھا۔1971ء میں امریکہ کے بحری بیڑے سے وہ اس قدر مستفید بھی ہو گئے۔مسلمانوں کے خلاف تعصب ٹاانصافی منافرت سازش اور وعدہ خلافی کی جو تندلبر اور باد خالف 1492ء میں سین سے چل کر امریکہ تک پینی تھی اپنے صدیاں اورطویل فاصلہ اس کی کانے کو کم نہیں کرسکائنہ ماننے کی بات اور ہے مگر بیرتند لہر اور بادِ مخالف ہمارے لیے موج اجل میں بدل چکی ہے۔اس موج اجل میں ہمارے لیے ایک جمرانی اور ایک الميد پوشيده ہے۔ الميدتو يہ ہے كداس بار مارے معصوم فيخ يرده نشين خواتين اور باريش جوان اس اجل کی امتیازی زد میں ہیں۔1502ء میں جس طرح عبیدہ سلیمانکا' المیر و غرنا طداور قرطبہ میں شرعی ریش کے حامل مسلمان ترجیحی مدف تھے بعینہ بارلیش آئ بھی اس طرح قتل کیے جارہے ہیں اور جیرانی بیہ ہے کہ بال کئ آ نکھ لگی فورے بڑی غازہ ملی سینہ کھلی گھرے اکھڑی میراتھن میں دوڑنے والی عیر مردول سے مصافحہ اور نامحرمول سے بنس کر ملنے والی ناچ گانے کی محفلوں میں بے قابو اور محفل موسیقی میں جھومنے والی مخلوط میل ملاقات میں دویشہ اچھالنے اور بانہیں پھیلانے والی جالی دار کیڑے اور شوخ رنگ زیر جامے پہننے والی روشن خیال چر زبان اور شعلہ بیان اس اجل سے عموماً محفوظ رہی ہے۔ درج ذیل کے دوچار واقعات ہی سے اندازہ لگایا جاسكتا ہے كہ اس بار كمان داروں كى زدييںكون ہے اور ان كے بدف كا رخ كس طرف ہے: 2001 میں قلائی نیازی( افغانستان) میں امریکی بمباری سے شاوی میں

شریک62افراد شہید کردیئے گئے۔شہداء کی اکثریت پردہ دار خواتین اور بچول پر مشتل تھی۔

جولائی 2002ء میں اورزگان ( افغانستان ) میں امریکی بمباری نے ایک شادی والے گھرکو ماتم کدے میں بدل دیا۔ شہید ہو جانے والے 120 فراد میں اکثریت پردہ دارخوا تین اور نوعمر بچول کی تھی۔

مئ 2004ء میں شام اور عراق کی سرحد پر ایک گاؤل میں امریکی بمباری سے 2004 فراد قتل کی گئے۔مقولوں میں دس پردہ دار خواتین اور پندرہ سنے شامل تھے۔

فروری 2005ء میں موسل اور تکریت (عراق) میں ایک دن میں 163 افراد قتل کیے گئے مقتولوں میں 48 پردہ دارخوا تین اور 67 بیچے شامل ستھے۔
13 جنوری 2006ء کو ڈمہ ڈولا' باجوڑ ( پاکستان) میں امریکی بمباری سے 18 افراد قل کیے گئے ۔ مرنے والوں کی اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھی۔ 30 جولائی 2006ء کو قانا (لبنان) میں امریکی ساختہ لیزر گائیڈڈ اور کروز میزائلوں سے بمباری کرتے ہوئے' امرائیلی فضائیہ نے 40 پناہ گزین بھول سمیت 65 فرادشہید کردیئے۔

عراق پر حالیہ امریکی قبضے کے دوران عراقی اموات کے بارے میں جان ھا پکنز بونیورٹی کی تحقیقی ٹیم کے سربراہ لیس رابرٹس اپنی تحقیقی رپورٹ میں لکھتے ہیں:

"عراق میں وحشانہ آل و عارت کا نشانہ بنے والوں کی اصل تعداد صرف 110 میں آج 286 کو بر 2004ء تک ایک لاکھ عراقی مقتولوں سے متجاوز ہو چکی ہے۔ یہ تعداد امر کی میڈیا اور تھنک ٹینکس کے مہیا کردہ اعداد وشار سے 58 گنا زیادہ ہے۔ اتحادی افواج کے ہاتھوں مارے جانے والے ان ایک لاکھ افراد کی اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔"

3\_(ليس رابرنس:2004)

25 نومبر 1491ء كو67 شقول اور بانج ذيلي دفعات برمشتل معامده سقوط غرناطه كي درج

ذیل دستاویز ملکہ ازابیلا اور باوشاہ فرڈی نینڈ کی خدمت میں حتمی منظوری کے لیے پیش کی گئ جو انہی کی ایما پر معتمد خاص فرنانڈوزافرانے تیار کی تھی۔

#### معابده سقوط غرناطه 1491

1- اولاً مسلمانوں کا بادشاہ 'ملٹری چیفس' عدلیہ کے حکام' قاضی' نہیں مشیر' گورنزز' علاء' عمال و حکام اور غرناطہ و گردونواح کے مسلمان امن محبت اور احجی اُمید کے ساتھ اگلے چالیس دنوں میں قصر الحمراء اور قصر الحزان کومح تمام ان کی فصیلوں' میناروں' برج اور دروازوں کے شاہی حکومت یا شاہی حکومت کے مقرر کردہ نمائندہ خاص کے حوالے کردینے کا عہد کرتے مد

2۔ چالیس دنوں کے خاتمے تک اندلس کے مسلمان بہ رضا و رغبت رضا کارانہ طور پر شاہی حکومت یا اس کے حکام کے سامنے غیر مشروط طور مرسقوط کی پیمیل کرس گے۔

ی سقوط کی شرائط برعمل درآ مد کو یقینی بنانے کے لیے مور (مسلمان) بادشاہ ابوعبداللد (باب دل) کا معتمد خاص یوسف ابن قاسم اور ابوعبداللد کا بیٹا مع یا نج سو رغمالیوں کے شاہی حکومت کے حوالے کیے جا کیں

4۔ یہ پاپنچ سو برغمالی افراد یوسف ابن قاسم ابوعبداللہ کے ولی عہد بیٹے امراء سلاطین حکام ' اشرافیہ ' وزیر' مشیر' جنگی سرداروں اور ندہبی رہنماؤں کے گھریلو افراد ٔ آل اولا د اور عزیز و اقرباء پرمشمل ہوں گے۔

5۔ مقرر کردہ چالیس دنوں سے دس دن پہلے میہ تمام برغمالی افراد شاہی حکومت کے تسلط میں دیئے جائیں گے اور وہی ان افراد کی دیکھ بھال بہود اور اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔

6۔ سقوط کی تکمیل ہوتے ہی ان ریفالی افراد کو واپس کر دیا جائے گا بجر ان افراد کے جنہوں نے اس دوران اسلام ترک کرکے عیسائیت قبول

کرنی ہوگی۔

7۔ قصر الحمراء اور الحزان کے سقوط کے ساتھ ہی اندلس کے تمام علاقے اور ان میں مقیم مسلمان ملکہ از ابیلا بادشاہ فرڈی نینڈ اور ان کے ولی عہد شنرادہ ڈان وان کی رعیت میں شامل ہو جائیں گے۔

8 ملکہ ازابیلا اور بادشاہ فرڈی عینڈ کی مشتر کہ افواج چالیس دنوں تک مسلمانوں پرتمام حملوں کو معطل رکھیں گی۔

9۔ اس عرصے میں اگر کوئی بیرونی کمک مسلمانوں کو حاصل نہ ہو کی تو سقوط غرنا طاعمل میں آجائے گا۔

10- ملکہ و بادشاہ کے مذہبی مشیر ہر نینڈ و ٹالا دریا کی قیادت میں الحمراء پر پیشگی قبضے کے لیے آنے والے عسکری شہر کے عام راستوں سے الحمراء میں داخل نہیں ہول گے۔ بلکہ ان کی خفیہ رسائی کے لیے علیحدہ مگر خفیہ راستہ بنایا جائے گا یہ خفیہ راہداری مہیا کرنے کی ذمہ داری امیر ابوعبداللہ یر ہوگی۔

۔ 11۔ تمام عیمائی قیدیوں کو جومسلمانوں کے قبضے میں ہیں کسی جزیے کی اوائیگی کے بغیر رہا کردیاجائے گا۔

12\_مسلمانوں کے بادشاہ ابوعبداللہ (باب دل) اور دوسرے امراء و سلاطین کا حکام و سرواروں کو کاسٹیلین کے تاج شاہی سے وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا۔

13۔ البشارہ کا علاقہ بادشاہ ابوعبداللہ کی دسترس میں دے دیا جائے گا۔
14۔ عالی قدر شاہی حکمران مسلمان بادشاہ کو اور اس کے خاندان کے افراد امراء اشرافیہ و حکام کو ان کی جائیداد سے محروم نہیں کریں گے۔ ان کے مال ومتاع کی حفاظت کی جائے گا۔

15۔ بلا امتیاز امیر غریب مجھوٹے بڑے تمام مسلمانوں کے مال و جان کے تحفظ کی ضانت دی جاتی ہے۔

- 16\_مسلمانوں کی اجماعی املاک (مساجد) مینار اورمنبروں کو تحفظ حاصل ہوگا۔
- 17۔ مساجد سے متعلق جائداد کی آمدنی پر حسب سابق مسلمانوں کو ہی اختیار حاصل رہے گا۔
- 18۔ مساجد اور اوقاف حسب دستور قائم رئیں گے اور ان امور میں عیسائی مداخلت نہیں کریں گے۔
- 19\_مسلمانوں کے باہمی تنازعات اور مقدموں کے فیصلے شرق اور اسلامی قوانین کے مطابق کئے جائیں گے۔
- 20۔ اسلامی شرع و قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے مسلمان قاضی ہی مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرنے برمقرر و مجاز ہوں گے۔
- 21۔ غرناطہ اوراس کے گردونواح میں مقیم مسلمانوں کے جنگی ہتھیار اور گھوڑے شاہی حکومت کے تضرف میں آجائیں گے۔
- 22\_مسلمانوں کو مکمل نہ ہبی آ زادی ہوگی اور اس نہ ہبی آ زادی کا شحفظ کیا جائے گا۔
- 23\_مسلمان قاضی شاہی حکومت کے نامزد کردہ حکام کے ماتحت نمہی آزادی کویقینی بنائیں گے۔
- 24\_مسلمان تین سال تک ہر طرح کے خراج کی ادائیگی سے متثلیٰ ہوں گے۔
- 25۔اس مدت کے بعد مسلمان شاہی حکومت کو اسی قدر سالانہ خراج دیا کریں گے جتنا کہ وہ مسلمان حکومت کو دیا کرتے تھے۔
- 26 تین سال کے اندر جومسلمان افریقہ میں جاکر آباد ہونا چاہیں انہیں کسی بھی بندر گاہ سے بغیر کسی معاوضے کی ادائیگی' جانے کی اجازت ہوگا۔
- 27\_مسلمانوں کو افریقہ لے جانے کے لیے دس بڑے بحری جہاز شاہی

حکومت کی طرف سے مختص کیے جائیں گے جو انہیں بلا معاوضہ ستر دنوں کے اندر اندر لے جانے کے پابند ہوں گے۔

28۔ تین سال کی مقرر کردہ مدت کے بعد بھی مسلمانوں کو پین سے جانے کی اجازت ہوگی بررضا مند ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔

29۔ مسلمانوں کو قابل انقال جائداد اور ملکے ہتھیار اپنے ساتھ افریقنہ لے جانے کی اجازت ہوگی۔

30۔مسلمان خواہ غریب ہوں یا امیر کسی کونقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 31۔مسلمانوں کوشہر کے اندر یا شہر سے باہر کسی بھی جگہ رہنے کی اجازت ہوگا۔

32 مسلمانوں کے زہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔

33۔ کسی عیمائی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگ۔ یہودیوں پر بھی یہی ضابطہ نافذ العمل ہوگا۔

34۔موجودہ جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے وہ انہی کی ملکیت میں رہے گا۔

35۔مسلمانوں کے گھروں پر یا مسجدوں میں عیسائی فوجی (پہرے دار) متعین نہیں کیے جائیں گے۔

36۔ کسی عیسائی کومسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونے یا تاک جھاتک کی احازت نہیں ہوگی۔

37\_ فیکس کی عمومی شرح سے زیادہ کوئی اضافی رقم یا خصوصی فیکس مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جائے گا۔

38۔ بلک آفس کے سی بھی یہودی یا عیسائی عمال کو جو بادشاہ ابوعبداللہ کا مقرر کردہ ہوگا اسے مسلمانوں پر قانون کے نفاذ اور ان کے معاملات

ير كوئى اختيار حاصل نبيس موگا۔

بر میں ایک میں اسلام میں داخل ہوگئے ہیں انہیں ترک اسلام پر مجور نہیں کیا جائے گا۔

40\_اگر کوئی مسلمان عیسائی ہونا جاہے تو وہ بدرضا و رغبت ایسا کرسکتا ہے۔ اور اس کے تصفیئے کا آخری حق صرف مسلمانوں کو ہی ہوگا۔

41۔ ایسی عیسائی عورتیں جو قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کے نکاح میں آ چکی ہیں انہیں دوبارہ عیسائیت کی طرف مراجعت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ گا۔

42۔اس معاہدے سے پہلے وہ تمام عیمائی مرد و زن جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں برور طاقت عیمائیت پر مراجعت کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔

43۔ اسلام سے عیسائیت پر مراجعت کے خواہش مند افراد کو مسلمان اور عیسائی علماء کی مشتر کہ ممیٹی کے سامنے اپنے تبدیلی مذہب کا اعلان اور موقف بیان کرنا ہوگا۔

44۔ عیسائی عورتوں اور مسلمان مردوں کے بچوں کو بلوغت کے بعد اپنی مرضی سے کوئی بھی مذہب اختیا رکرنے کی اجازت ہوگا۔

45۔ کسی مسلمان مرد کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا نہ ہی کسی مسلمان عورت کوعیسائی مردوں سے شادی پر مجبور کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ مسلمانوں اور عیسائی علاء کی سمیٹی کے سامنے عیسائیت قبول کرلے۔

46۔ کسی بھی مسلمان عورت کو عیسائی مردوں سے عشق و محبت اور بے راہروی کی بنیاد پر شادی کی اجازت نہیں ہوگی۔

47۔ محاصرہ غرفاطہ کے دوران بنائے گئے مسلمان قیدیوں کوسقوط کے وقت رہا کردیا جائے گا۔

48۔ اپنے عیمانی آ قاؤل سے بھاگے ہوئے ایسے مسلمان جو غرناطہ میں

پناہ لے چکے ہیں انہیں واپس کرنے کی بجائے بادشاہ ابوعبداللہ اُن کی قیت ان کے عیمائی آ قاؤل کو ادا کرے گا۔

49۔ کسی فرد کوکسی دوسرے فرد کے جرائم پرسز انہیں دی جائے گی۔

50۔عالی قدر شاہی حکران ولی عہد اور بعد میں آنے والے ہیانوی حکران مسلمانوں کو امتیازی نشان پہننے پر مجبور نہیں کریں گے جیسا کہ

يبوديوں پر امليازي نشان پہنے كى پابندى رہى ہے۔

51\_مسلمان زرع فیکس سے منتقلی نہیں ہوں گے انہیں اپنی فصلوں اور مال مویشیوں کا دسوال حصہ ہر سال ماہ اگست میں زرعی فیکس کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔

52۔ سقوط کے وقت غرناطہ اور گردو نواح کے مسلمان اپنے تمام عیسائی قید بوں کو شاہی حکام کے حوالے کرنے کے پابند ہوں گے۔ گے۔

53۔ عیمائی قیدیوں کی رہائی بغیر کس جزیے تاوان یامعاوضے کی ادائیگی کے بغیر عمل میں لائی جائے گی۔

54۔ بادشاہ ابوعبداللہ یا اس کے حکام امراء وسلاطین کمی عیسائی فرد کو شاہی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنا غلام ( خدمت گار ) نہیں رکھ سکتے۔
55۔ عالی قدر ملکہ و بادشاہ کسی یہودی کومسلمانوں سے قیکس کی وصولی پر معمور نہیں کریں گے نہ ہی کسی یہودی کومسلمانوں پر عمال یا افسر مقرر کیا جائے گا۔

. ملمان علاء والشور مسلمان علاء وانتور جنگی سردار اور عام مسلمان رعایا کوای خوان مسلمان مسلمان رعایا کوای خوان مسلمان مس

57۔ ملکہ و بادشاہ ان خیالات و نظریات کا احترام کریں گے اور شاہی حکومت ان سے دوستانہ اور مہذبانہ سلوک روا رکھے گی۔

58 مسلمانوں سے ان کے ملبوسات الل اسباب برندے بودے مولیق

اور ذاتی اثاثہ جات چھین لینے پر پابندی ہوگ۔

59۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تنازعات کے فیصلے عیسائی اور مسلمان قاضی مل کر انجام دیں گے تا کہ کسی بھی فریق کو حصول انصاف میں دشواری اور طریق انصاف پرشک و شبہ نہ رہے۔

60۔ ایسے تمام مسلمانوں کی املاک اور اٹائوں کو جو علاقائی عیسائی سرداروں کی عمل داری میں بناہ گزین میں شحفظ حاصل ہوگا۔

61۔اس معاہدے سے پہلے جو عیسائی غلام( خدمت گار) اور قیدی مسلمانوں کی پناہ میں مارے جاچکے ہیں مسلمانوں سے اس کی باز ریس نہیں ہوگی۔

62۔ ملکہ از ایلا اور بادشاہ فرڈی عینہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں ایسے حکام متعین کریں گے جو اس معاہدے کا احترام کریں گے اور مسلمانوں سے عزت واحترام سے بیش آئیں گے۔ ایسے عیسائی عمال و حکام قابل مواخذہ ہوں گے جو اس معاہدے پڑعمل درآ مد میں کوتا ہی کے مرتکب یائے جائیں گے۔

63۔سابق مسلمان امیر الزاغل کے کسی نمائندے کو ابو عبداللہ پر کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا نہ ہی الزاغل کے کسی نمائندے کو بادشاہ غرنا طہ ابو عبداللہ بر کاسٹیلین کی شاہی حکومت کی طرف سے حاکم مقرر کیا جائے گا۔

64۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذیح خانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جائے گا۔

65۔ مسلمانوں کو شاہی افواج میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اگر مسلمان شہ سوار شاہی فوج میں شامل کیے جائیں گے تو انہیں اس کا محقول معاوضہ ادا کیا جائے گا۔

66۔ عالی قدر ملکہ و باوشاہ کی شاہی حکومت غرناطہ اوراس کے گردونواح

میں ذرائع آب ہاشی کے وسائل کی حفاظت کرے گی اور ان ذرائع کو نقصان پہنچانے والے قابل تعزیر ہوں گے۔

67۔ غرناطہ اوراس کے گرد و نواح میں تمام یہودیوں پر اس معاہدے کا کیاں اطلاق ہوگا اور یہودی بھی اس معاہدے سے مستفید ہوں گے۔ بربر اور افریقی علاقوں میں جانے والوں کو8د تمبر 1491 سے اگلے تین سالوں کے اندر اندر پین سے جانا ہوگا۔ عالی قدر شاہی حکومت اس بات کویقینی بنائے گی کہ سقوط غرنا طہ کے ہوتے ہی اس معاہدہ سقوط غرنا طہ کی تمام شرائط بیک وقت نافذ العمل ہوں۔ اس معاہدے کو مؤثر بنانے کے لیے کیتھولک رومن بوپ ( روم ) کے دستخط اس معاہدے پر کرائے جا کیں گے اور وہی اس کی تعمیل کا ضامن تھبرا یا جائے گا۔

وستخط

ملكه ازابيلا وبإدشاه فرذي نينثه امير ابوعبداللذ بإدشاه غرناطه

فرنا نڈو زافرا ابوالقاسم عبدالملك (سيكرنري ومعتند خاص) ( گورنرغرناطهٔ ومشیر خاص)

شاہی عیسائی حکومت

اسلامی سلطنتٔ حکومیراندلس كاستيلين - بسيانيه غرناطهُ الاندلسُ بسيانيه

بمطابق سال عيسائيت متح:1491 بتاريخ25 نومبر

4\_ (سيما نكاز آركائيو: والا دُولدُ مُسِينِ)

انالله وَاتَّا إليه رَاجِعُونَ٥

معاہدہ سقوط غرناطہ اپنی نوعیت میں جس قدر تفصیلی اور مسلمانوں کے حق میں جتنا ہے ضرر نظر آتا تھا' حقیقاً اس قدر ضرر رسال ثابت ہوا۔ معاہدہ غرناطہ کی کسی ایک شق بر بھی عدم عمل درآ مد سے معاہدوں سے پھرنے کے رجحان نے زور پکڑا۔ اس تجربے نے کولمبس پر جواثرات مرتب کے وہ شالی امریکہ میں اس کے کردار و افعال میں نمایاں نظر آتے ہیں۔کولمبس کا یہ تجربہ اور روبیاس زمین میں خوب پھلا پھولا۔ اس کاربد کو یہاں یوں بھاگ لگے کہ یہ ملکہ از ابیلا سے کہس میں کمبس سے برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کارول سے امریکی حکومتوں



دستاويز معامده سقوط غرناطه كالمصدقة عكس (25 نومبر 1491 )

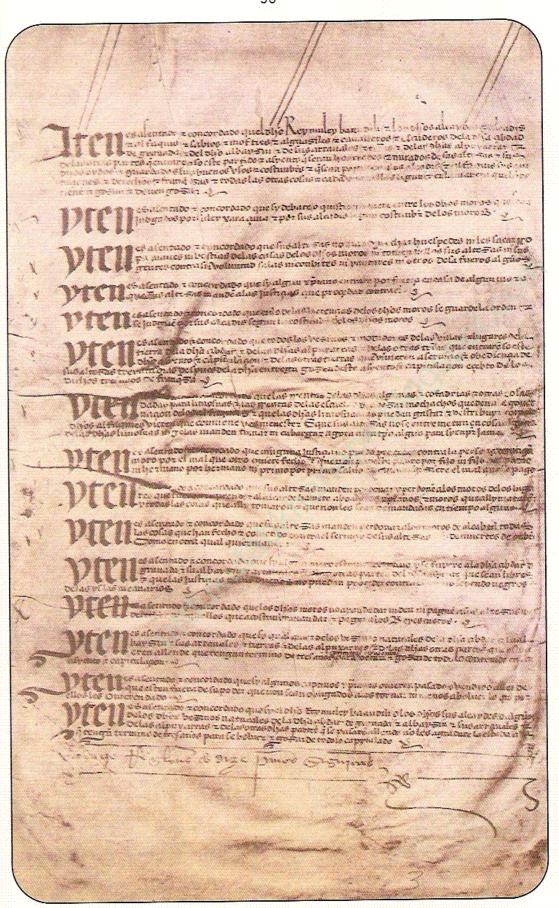

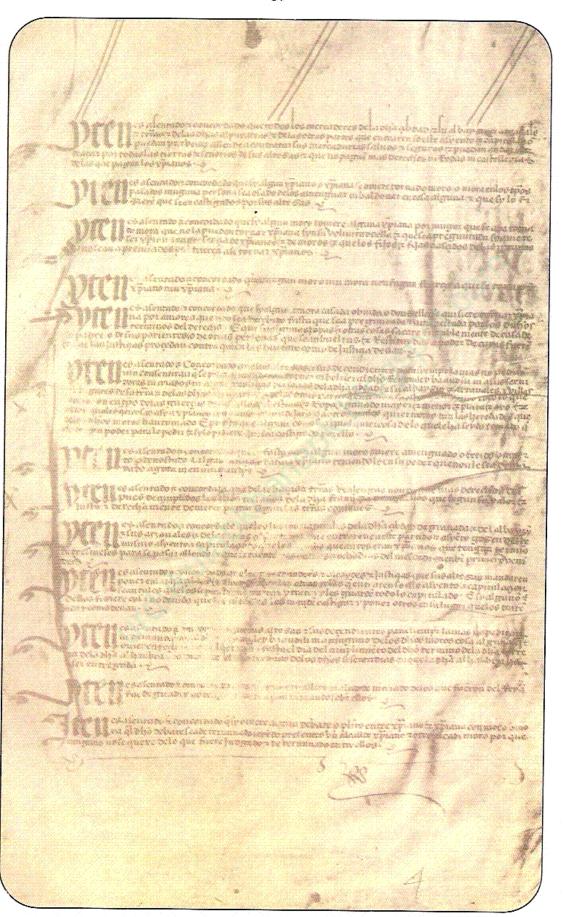





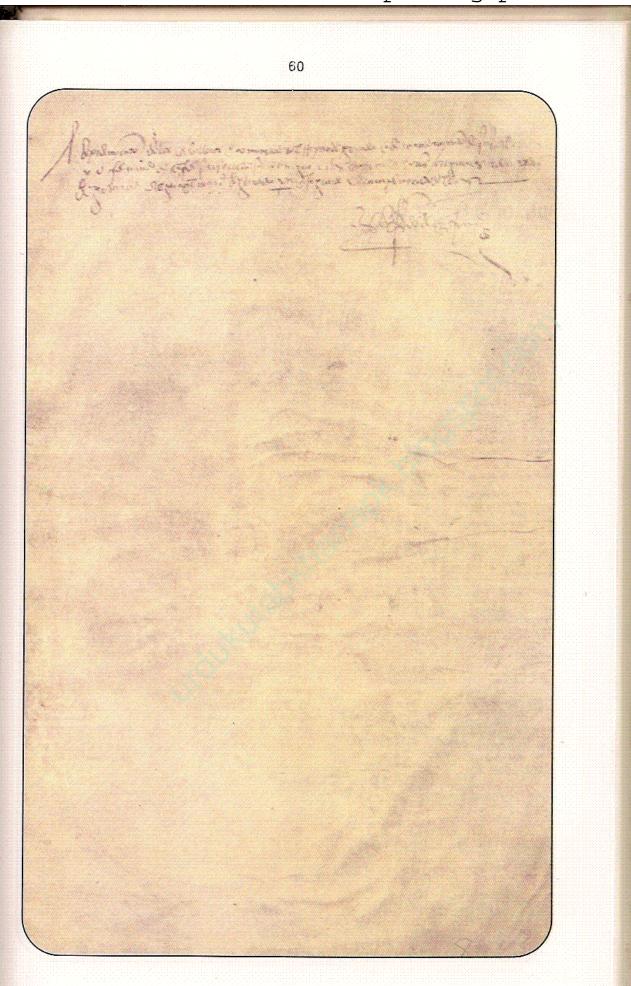





or One of Emgrand Fra Ombr على يوسى كالم بالوعة وبهاما Lugue Cas colors de la force 2 Monte a Oniffe sand offollie 110 mg 6 mg 100 fe 30 more wed was sugar as server of the sale of the stand of the server of the sale of the s 80 - 6 money p. 8. ( or Com 0) 10 or or greso Om wording Dar 160% pyrace of omme of war on of from water was contravende ( fitting ( game find as O moleo Oh dement work GG & To a cell Grana Warman Goene L Howeve more mes affer a attent of the sale LAque of Quest of anna sind of ton was marce a of the same of the control of the contr mental other wood O diana For Encorage 20 of minutes Compressione Compression of the contraction of the The Corner algerise Tymes of Chambo Ol amore Such of or or muly

(1) bpu-d و مادر وسط عد المادة Tyones of Beneade Clanazdado. 06 action of the de grande of strong or man Stranburg of of How sandy be stor she atimbame ( Br. Gleame on Gus o mul o Tale agange De ang Depo Later ages mosse ( Det anazala 6 may beg Que Ty mes A Generalo Ol moustalo Protes a of and the State of Chops was afferma sugare were the affer par) Onoutrons 2 ordence of Smart of Jours of some for Co colum As ment Meure o vou Column Column Alle Co ser of ses es sand le son de ses es comme de se column de of about a resputhing exeme word . Warnes beneficial from on Com nes muble o flay sit (13m ofter Oto One An Ozenhalemen no mueza pega A regum whome aftering Octor Oly wings of the ex Opening too Bound ( Gold on Don les (yours mother ad Ens June some war

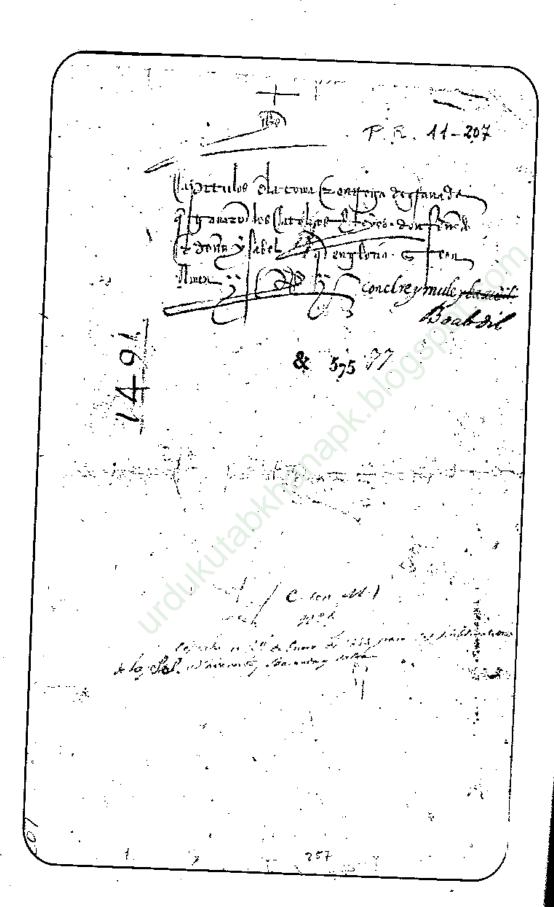

میں منتقل ہوتا رہا۔ منتقل کا بیمل ا ب کمل ہوکر صیقل ہو چکا ہے۔ وعدہ شکنی کے امریکہ میں یوں پؤ بارہ ہوئے کہ کورچشموں کو اب یہی کاربڈ کارخیر نظر آتا ہے۔

يا الله لگا نه بهو\_

یوں تو مومنوں کے بارے میں نوید یہی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسے جاتے لیکن ہم پر یا تو یہ نوید زیادہ کڑی ہے یا ہماری آ زمائش زیادہ سخت ہے ۔ واقعہ جو بھی ہو لیکن ہم بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسے گئے ہیں۔ اگر منہ مومناں ہونا ہماری تقفیر ہے تو یہ نازیا ہے اور اگر کرتوت کا فرال ہماری تعزیز کھری ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے۔

- سقوط غرناطه
- سقوط دیلی (مسلم مهندوستان)
  - سقوط بيت المقدس
  - مقوط مشرقی یا کتان
    - ستوط کابل
    - سقوط بغداد
      - سقوط؟

اللہ جمیں سقوط کا ایک اور ن گئنے سے محفوظ رکھے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ لگے ہی گئے۔ ملکہ از ایملاً بادشاہ فرڈی مینڈ 'کرسٹوفر کولمبس' ملکہ الربھ سرتھا میں رو کارڈ رابرٹ کلائیو کوٹھ و لیزا رائس ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش ۔ ایک تسلسل ہے جوٹو نے بین بین آتا۔ ایک عفریت ہے جس نے مسلم اُمہ کی گردن دیو چی ہوئی ہے ایک ہی خون آشام ہے جس کے دانت پانچ صدیوں سے ہماری شہرگ میں گڑے ہیں۔ نظریہ حق دریافت سے نیو ورلڈ آڈر تک اور نیو ورلڈ آرڈر سے حملہ برائے حفظ مانقدم تک ایک ہی نظریہ ہے جوٹام بدل بدل کے اُمہ کا لہو چائ رہا ہے۔ الیہ یہ ہوئی ہے جارہے ہیں اور اُدھر خود سپردگی۔ ادھر طرز جابرانہ عووج کردیتا ہے۔ ادھر ہمیں ہرنیا سقوط پہلے کی نسبت زیادہ سقیم الحالی سے دوچار کردیتا ہے۔ ادھر ہمارے عبداللہ پہلے سے زیادہ کج حوصلۂ عزت نفس سے عارئ ہمیار پھینک خود سپرڈ نمین متانے اور ڈورے ڈال ہوتے جاتے ہیں۔ سقوط غرنا کہ کے جم عبرت ہیں ابو غیداللہ (باب دل) کے لیے ندامت اور ملامت کی خواہ جتی بھی کا لک ہولیکن برقسمت امیر کی عبداللہ (باب دل) کے لیے ندامت اور ملامت کی خواہ جتی بھی کا لک ہولیکن برقسمت امیر کی

پشیمانی ماتم کنال اور درد بار نظر آتی تھی جب کہ ندامت ٔ خبالت یا پشیمانی جیسی کسی چیز کو اپنے . نیازی صاحب نے قریب تک نہ سی سکتے دیا۔

مشہور تاریخ دان اور محقق دان ؤی ماریانا ابوعبداللہ کے آخری خطاب کے بارے میں میں لکھتے ہیں کہ غرناطہ میں قط کی شدت ' جوک ' مصائب ' اموات اور غرناطہ کے نا قابل دفاع حالات کے پس منظر میں 31 دیمبر 1491ء کو امیر ابوعبداللہ اپنے امراء و وزرا کی کوسل سے آخری بار مخاطب ہوا تو شدت غم سے رندھی ہوئی آ واز اور ماتمی کیفیت میں اس نے اپنا فیصلہ ساتے ہوئے کہا:

'اپنے باپ سے بعاوت کرکے تاج شاہی حاصل کرلینا میرا جرم تھا جس
کے نیٹے میں آج یہ دشن ہماری سلطنت تک آن پنچے ہیں۔ میرے اللہ
نے میری تقفیر میرے سر پر رکھ دی ہے۔ میں نے تمہیں تلوار سے بچانے
کی خاطر یہ معاہدہ کیا ہے۔ تمہیں قط سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہاری
ازواج اور بیٹیوں کو جنگ کی انقامی ہولنا کیوں سے بچانے کے لیے
تمہارا مستقبل 'تمہاری جائیدادی 'تمہاری آزادی' تمہارے قوانین اور
تمہارا مستقبل 'تمہاری جائیدادی 'تمہاری آزادی' تمہارے قوانین اور
تمہارا سیقبل ' قباری جائیدادی 'تمہاری آزادی کی بناہ میں دیتا ہوں۔'
خوش بخت حاکم اعلیٰ (فرڈی فینڈاور ملکہ ازابیلا) کی پناہ میں دیتا ہوں۔'
حوش بخت حاکم اعلیٰ (فرڈی فینڈاور ملکہ ازابیلا) کی پناہ میں دیتا ہوں۔'

جب کہ صد صفت اور ہزار حیلہ جزل امیر عبداللہ خان نیازی 'امیر ابوعبداللہ ہے کہیں زیادہ چکئے' چیڑے اور گفتار کے غازی ثابت ہوئے۔ سقوط ڈھا کہ کے بعد وہ تمیں سال سے زیادہ حیات رہے مگر اس تمام عرصے میں انہوں نے اپنے چکنے پنڈے ' چیڑی باتوں اور فوجی کھال پر کیس بوند نہ تھہرنے دی۔ وہ سقوط کی ساری ذمہ داری جی انگی کیو' ناموافق سیاسی حالات' وسائل کی اور پاکستان آ رمی کی اس پالیسی پر ڈالتے رہے جس کے تحت مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی نبری اور پاکستان کا دفاع مغربی نبری سے ہونا تھا۔ سقوط کے عنی شاہد ہر گیڈئیر صدیق سالک لکھتے ہیں:

"ان کے (جزل نیازی) ضمیر پر کسی قتم کا بوجھ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو: سارے المیے سے بری الذمہ سجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سقوطِ مشرقی

## بإ كستان كا ذمه دار جزل يجلَّ خان ہے-''

6\_ (بریگیڈئیرصدیق سالک:1977)

جانے ہمارے لئکریوں کے نصاب میں سقوط مسلم ہیانیہ کا المیہ اور سقوط غرناطہ سے عرت کا موضوع شامل ہی نہیں ہے یا جزل نیازی ہر قیمت پر اپنی اس شہرت کے دفاع پر کمر بستہ رہے کہ انہوں نے زندگی بحرکس کتاب کو ہاتھ نہ لگانے ہوں تو خیر سے زندگی بحرکس کتاب کو ہاتھ نہ لگانے کے اصول پر ہمارے جزلا کی اکثریت کا رہند رہی ہے لیکن جس طرح بھنور کی آب مصور پر ہر الزام کلک کرکے فٹ بیٹھتا ہے سو جزل نیازی کی کتاب سے مختاط رہنے کی شہرت ذرا زیادہ عربیاں ہوگئ ورنہ اس جمام میں نظے جرنیلوں کی کی نہیں ہے۔ پچھانہوں نے اس الزام کو جھٹلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ واقعہ جو بھی ہولیکن جزل نیازی نے ہر دوممکنات کو بھی کردکھایا' یا تو سقوط غرنا طہ کی شرائط اور بعد از سقوط جو حشر اس معاہدے اور مسلمانوں کا ہوا' ان کی مدھ بھری اور آبادہ اکھ منکا آبکھ سے گزرا ہی نہیں اور اگر گزرا تو وہ اس سے کوئی عبرت' کوئی سبق اور کوئی را بنمائی نہ لے سکے حالانکہ وہ اپنے دفاعی ٹوئلوں اور فوجی انگل میں متاز رہے سبق اور کوئی را بنمائی نہ لے سکے حالانکہ وہ اپنے دفاعی ٹوئلوں اور فوجی انگل میں متاز رہے سبق اور کوئی را بنمائی نہ لے سکے حالانگہ وہ اپنے دفاعی ٹوئلوں اور فوجی انگل میں متاز رہے نے اپنی کتاب میں جزل نیازی سے اپنا ایک مکالمہ قلم بند کیا ہے جس سے نیازی سالک نے اپنی کتاب میں جزل نیازی سے اپنا ایک مکالمہ قلم بند کیا ہے جس سے نیازی سالک نے دواکی دھاک گھتے ہیں: صاحب کی دھاک لائے میں دھاک لائے تی دھاک لائھ ہیں:

"قوم کو دھوکا دینے والے بیکی خال واحد مخفن نہ ہے جنزل نیازی اس میدان میں ان سے بھی دو قدم آگے تھے۔ انہوں نے متعدد بار اعلان کیا: "اگر جنونی جنگ چیئر گئ تو میدانِ کار زار بھارت کی سرز مین بنے گی۔" ای جنونی کیفیت میں وہ بھی آ سام اور بھی کلکتہ پر قبضہ کرنے کی دھمکی وسیتے۔ میں نے رائے عامہ کے نقطہ نظر سے ان سے گذارش کی کہ آپ ایسی بے پُرکی نہ اُڑا میں 'کیونکہ اس سے بیجا تو قعات بڑھتی ہیں جنہیں آپ بھی پورانہیں۔ کرسکیں گے۔ اس پر انہوں نے کسی کتاب سے رنا ہوا سے جملہ دُہرایا کہ دُھوکہ دہی بھی جنگ جیتنے کا ایک گر ہے۔خواہ شیطانی سہی۔"
دوھوکہ دہی بھی جنگ جیتنے کا ایک گر ہے۔خواہ شیطانی سہی۔"

و حيما:

'' تمہارے دوست (غیرملکی نامہ نگار ) کیا کہتے ہیں؟'' '' اُن کا زنا ہے کہ سے گاری کا میں کا جاتے ہیں؟''

" اُن كاخيال ہے كہ جنگ چيزنے كو ہے۔"

'' میں بھی اس کے لیے تیار ہول' میرے دفاعی انظامات مکمل ہیں' سر ہزار تربیت یافتہ افراد پوزیشن میں ہیں۔میرے پاؤں بڑے مضبوط ہیں.....'' ''.....مگر فضائیہ اور بحریہ کی حمایت تو محدود ہے!''

''کوئی بات نہیں' میں نے فضائیہ اور بحریہ کی مدد کے بغیر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔''

''……پھر بھی میرا خیال ہے کہ اندر اور باہر دونوں طرف دشمن ہے اس سے نیٹنے کے لیے آپ کے پاس وسائل بہت محدود ہیں' مجھے ڈر ہے کہ……'' ''کس چیز کا ڈر ہے؟……''

" مجھے ڈر ہے کہ جنگ کی صورت میں سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے اندر دشمن کو آپس میں ملنے کے لیے ہماری بتلی سی دفاعی لائن میں سوراخ ڈالنا ہوگا جو زیادہ مشکل نہیں کیونکہ اس کی حیثیت سینڈ وچ میں بتلے سے قتلے جیسی ہے۔ اس سے بھی ہڑھ کر خطرے کی بات یہ ہے کہ بھارت شگاف ڈالنے کے لیے سرحد کے جس نقطے کو منتخب کرنا جا ہے کرسکتا ہے کیونکہ پہل ڈالنے کے لیے سرحد کے جس نقطے کو منتخب کرنا جا ہے کرسکتا ہے کیونکہ پہل اس کے ہاتھ میں ہے۔۔۔۔۔

"اوے تہمارے خدشات سراسر بے بنیاد ہیں۔تم افرادی قوت کاحماب لگا کر بیرسب کچھ کہہ رہے ہو تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگیں جرنیلوں کے زور سے جیتی جاتی ہیں سیاہیوں کی تعداد سے نہیں \_\_\_ اور تہمیں معلوم ہے کہ جرنیلی کا زور کیا ہوتا ہے \_\_\_ ؟ صحح وقت پر صحح مقام پر افواج کی صحح تعداد کو متعین کرنا \_\_\_ " یہ جملہ سُن کر مجھے کمے بحر کو یہ احساس ہوا کہ شاید جزل متعین کرنا \_\_\_ " یہ جملہ سُن کر مجھے کمے بحر کو یہ احساس ہوا کہ شاید جزل نیازی کی بیرشہرت کہ انہوں نے زندگی میں بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا مبالغ برمنی ہے ۔ ۔ (بریکیڈئیر صدیق سالک: 1977) برمنی ہے ۔ ۔ (بریکیڈئیر صدیق سالک: 1977)

جزل نیازی جس طرح کی کہاوتوں ' ٹونکوں اور اٹکل کے ریچھے ہوئے تھے اس طرح

کے علم سے بعینہ بہی ممکن تھا جو انہوں نے کیا۔ وہ اس بات کا ادراک ہی نہ کرسکے کہ اگر سقوط غرناطہ کی 67 شرائط اور لمبا چوڑ اتفصیلی معاہدہ سلمانوں کو بے آبروئی سے محفوظ نہیں رکھ سکا تھا تو آدھے صفحے اور تین شرطوں پر مشتمل سقوط مشرقی پاکستان کی دستاویز انہیں کس قدر شخفظ دے سکے گل کیکن وہ اپنے تیک مظمن تھے کہ سقوط کے نتیج میں انہوں نے نوے ہزار فوجیوں کو بچالیا ہے حالانکہ فوجیوں کا بچایا جانا ایشو ہی نہیں تھا انہیں مشرقی پاکستان کے شخفظ اور پاکستان کی سالمیت کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری وے کر بھیجا گیا تھا ۔اس ضمن میں جزل نیازی اس نظریے کے قائل محفوظ رکھنے کی ذمہ داری وے کر بھیجا گیا تھا ۔اس ضمن میں جزل نیازی اس نظریے کے قائل صفح کہ '' میں نوے ہزار بیواؤں اور لاکھوں بیموں کا سامنا کرنے کی بجائے نوے ہزار قیدی والیس لے جانا بہتر سجھتا ہوں۔' وہ نوے ہزار قیدی تو بچا لائے لیکن وطن عزیز کا افتخار اُمہ کی وابس لے جانا بہتر سجھتا ہوں۔' وہ نوے ہزار قیدی تو بچا لائے لیکن وطن عزیز کا افتخار اُمہ کی عامنت و بیں چھوڑ آئے۔غالبًا جار جز کلیمدو نے ٹھیک ہی ۔ وابس اُم خاتھا کہ نا تھا کہ:

" جنگ بہت سنجیدہ موضوع ہے اس میں ملٹری پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔" (جارج کلیتمیو)

#### دستاويز سقوط

بنگلہ دیش میں پاکتان کی مشرقی کمان میں تمام مسلح افواج بھارت اور بنگلہ دیش میں پاکتان کی مشرقی کمان میں تمام مسلح افواج کے جزل آفیسر کمانڈنگ لیفٹینٹ جزل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیا رڈالنے پر رضا مند جیں۔ اس ہتھیار سپردگی کا اطلاق کیساں طور پر پاکتان کی جملہ سلح افواج پر ہوگا۔ جن میں بُری بجری فضائی افواج نیم فوجی ادارے اور سول آرڈ فورسز شامل ہیں۔ یہ افواج جن مقامات پر موجود ہیں وہیں لیفٹینٹ جزل جگجیت سنگھ اروڑا کی زیر کمان بھارتی افواج کے نزد یک ترین فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گیا۔

اس دستاویز پر دستخط ہوتے ہی پاکستان کی مشرقی کمان کیفٹینٹ جزل جگھیت سنگھ اروڑا کے زیراحکام آ جائے گی۔ عدم عمل درآبد احکامات کو سقوط کی شرائط کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا جس سے قابل قبول مستعمل جنگی قوانین کے مطابق نبٹا جائے گا۔سقوط کی شرائط کے معانی و تشریح

میں کسی بھی ابہام کی صورت میں لیفٹینٹ جزل جگجیت سنگھ اروڑا کا فیصلہ حتی ہوگا۔

لیفٹینٹ جزل جگجیت سنگھ اروڑا 'اس بات کی ضانت دیتے ہیں کہ جھیار ڈالنے والوں سے جنیوا کنونٹن کے مطابق عزت و احترام کاسلوک کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور ہتھیار ڈالنے والے پاکستانی فوجی و نیم فوجی افراد کی سلامتی اور بہود کی ضانت دی جاتی ہے ۔ لیفٹینٹ جزل جگجیت سنگھ اروڑا کی زیر کمان افواج غیر مکلی افراد مخصوص اقلیتوں اور مغربی یا کستان کے باشندوں کا شخط کریں گی۔

دستخط جگجیت سنگھ اروڑا لیفٹنینٹ جنرل جنرل آفیسر کمانڈ نگ انچیف افواج بھارت/بنگلہ دلیش مشرقی محاذ

امیر عبدالله خان نیازی لیفشینند جزل مارشل لاء ایدمنسٹریٹر زون بی کمانڈر ایسزن کمان (پاکستان)

16 دنمبر 1971ء

8- (بنگله دلیش لبریش دارمیوزیم: بنگله دلیش بیپرز:1971)

16 دىمبر 1971 ء

جزل نیازی مشرقی پاکستان پہنچتے ہی عالمی مشاہدین کی کڑی نظروں میں آچکے تھے لیکن نہیں اس کا ادراک ہی نہیں تھا۔ میڈیا میں جو کھان کے بارے میں لکھا گیا اس کی روشی میں وہ پانی کے سر سے گزر جانے تلک ڈنٹر پلنے 'مصنوعی اور جھوٹی رپورٹس دیے' بڑکیں ماربے' میشی سکارف پہنئے خضاب لگانے' چکن تکہ سے دل اور بنگالی بیسواؤں سے مُن بہلانے میں معروف رہے اور جب پانی سر سے گزرگیا تو وہ بھارتی ہائی کمان کو فحش اور فوش لطفے ساکر رام مرنے میں معروف ہوگئے۔ سقوط کے مماثل موقع پر جزل امیر عبداللہ خان نیازی کے برعکس میر ابوعبداللہ امیر غرنا طہ پر آزردگی اور دل زدگی سے ایسی رفت طاری تھی کہ وہ تاریخ کے صفحوں میں برقسمت ابوعبداللہ (باب دل) کے نام سے منسوب ہوکر محفوظ ہوگئے۔ وان ڈی ماریانا سقوط میں منظرکشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

#### INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA. General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provide to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(IAGIIT SINGH AURORA)

Lieutenant-General General Officer Commanding in Chief India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre

Lieutenant-General Martial Law Administrator Zone 8 and

Commander Eastern Command (Pakistan)

AAK Niezaldr-len

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)

16 December 1971

16 December 1971

''2 جنوری کوسقوط کی صبح ابھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر ابوعیداللہ کی گھریلوخوانتین منہ اندھیرے قصر الحمراء سے البشارہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ خواتین کی اس جماعت میں امیر کی والدہ سلطان عائشہ کہورہ اور پیوی زہرہ زورامہ کے علاوہ شاہی خاندان اور قریبی امراء کی خواتین شامل تخییں ۔ سلطانہ عائشہ لہورہ نے توہمت کا ثبوت دیا اور خاموش رہی لیکن ما تی خواتین الحمراء کومژ مزکر دیکھتی تھیں اور روئے جاتی تھیں۔ ان کی آہ و بکا اور سسکیوں ہے البشارہ کی سنسان وادی گُنجِتی تھی۔ ادھر تم اور صدمے سے تڈھال امیر ابوعیداللہ کوشیرغرناطہ کی جابیاں ملکہ ازابیلا اور فرڈی عینڈ کو پیش کرنے کا المناک مرحلہ درپیش تھا وہ شدت غم ہے مغلوب رندهی ہوئی آواز میں جابیاں دیتے وقت فرڈی نینڈ اور ملکه از ابیلا سے صرف یمی کہہ سکا کہ ' یہ جابیاں سین میں مسلمان سلطنت کی آخری نشانی ہیں یہ ہماری مملکت اور ہمارے ہونے کی علامت ہیں۔ خدا کی منشاء یہی ہے کہ یہ تہمیں دے دی جائیں۔ یہ تہمیں اس اُمید پر سونیتا ہوں کہتم ہم سے زمی کا سلوک کرنے کے وعدے پر قائم رہو گے۔'' اس کے جواب میں مادشاہ فرڈی عینڈ نے مختصر سے جواب میں کہا۔ "شک نہ کرو ہمارے وعدوں ہر نہ ہی دوئتی کے اس تمریر جس ہے جنگ کی وجہ سے ہم محروم رہے ہیں۔'' وجہ سے ہم محروم رہے ہیں۔''

ادھر جزل نیازی نئ وہلی ہے سقوط کی دستاویز ڈھا کہ لانے والے بھارتی میجر جزل جیب اور میجر جزل جیب اور میجر جزل جیب اور میجر جزل عالم کی تواضع لطیفوں ہے کررہے تھے۔ بھارتی جرنیلوں کوخوش رکھنے میں جزل نیازی کی فخش گوئی کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عالمانہ اٹکل کی ضرورت نہیں ہے۔

یہانہی کا' کام ہے جن کے حوصلے ہیں ذیاد

ایک طرف ہمارے سپد سالار اسلامی افواج کی اخلاقی جرائت کا بیرحال تھا کہ قیامت کی حال چلتی ساعت میں بھی وہ اپنی بیاوہ گوئی ہے دست بردارنہ ہوئے دوسری طرف بریگیڈئیر سدیق سالک انہی سے اخلاقی جرائت کے اعلیٰ ترین مظاہرے کی اُمید وابستہ کیے ہوئے تھے۔



سقوطِ غرناطہ: والئی غرناطہ امیر ابوعبداللہ (باب وِل) ملکہ ازابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کوقصرِ الحمراء کی چابیاں پیش کررہے ہیں۔ (آرٹسٹ: ایف پاڈیلا)

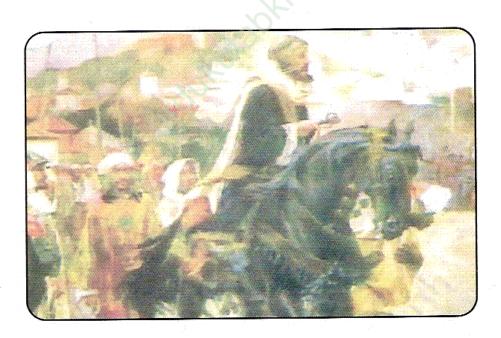

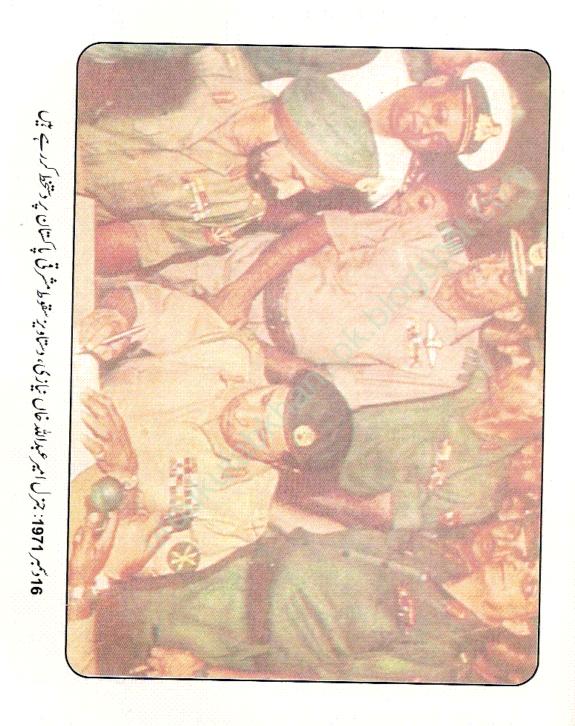

ادیب ہونے کے ناطے سے جانے صدیق سالک خوش قیاف زیادہ تھے یا فوجی ہونے کے ناطے سے کج قیاف۔وہ لکھتے ہیں:

''جب فضائیہ اور بحریہ جنگ کے ابتدائی ایام میں ہی اپنا اپنا کردار ادا کرکے میدان جنگ سے فائب ہوگئیں تو ساری ذمہ داری جزل نیازی اور ان کی زیر کمان 45ہزار ریگولرفوج اور 73ہزار نیم عسکری نفری پر آن پڑی۔اب جنگ کا فیصلہ دو باتوں پر تھا۔فوج کی جسمانی بہادری اور اس کے کمانڈر کی اخلاقی جرائے' مالکہ: 1977)

فوج کی جسمانی بہادری کے مظاہرے کا تو موقع بی نہیں آیا اور وہ مقت میں بی بدنام ہوگی کیکن کمانڈر کی اخلاقی جرا سے کا ایک عالم گواہ ہے۔ ان گواہوں میں میجر جزل ہا گرا' میجر جزل جیل اروڑہ بھی شامل ہیں۔ صدیق سالک نے ہمارے جرنیلوں سے جزل جیل اروڑہ بھی شامل ہیں۔ صدیق سالک نے بہی تو تع اخلاقی جرا سے کہ میدان میں 'اگر انہوں نے یہی تو تع اخلاقی جرا سے کی بجائے زرگ اراضیٰ پلاٹ پلازوں اور مراعات کے میدان میں باندگی ہوتی تو اخلاقی جرا سے کہ ممارے جرنیل نہ انہیں بدول کرتے نہ افر دہ نہ نا اُمید۔ جزل نیازی اپنے قیام مشرقی پاکستان ہمارے جرنیل نہ انہیں بدول کرتے نہ افر دہ نہ نا اُمید۔ جزل نیازی اپنے قیام مشرقی پاکستان منسوب ہے۔ ایک طرف وطن عزیز کی سالمیت 'پاکستان آ رمی کا وقار اور ہماری آ برؤ داؤ پرگی منسوب ہے۔ ایک طرف وطن عزیز کی سالمیت 'پاکستان آ رمی کا وقار اور ہماری آ برؤ داؤ پرگی منسوب ہے۔ ایک طرف وطن عزیز کی سالمیت 'پاکستان آ رمی کا وقار اور ہماری آ برؤ داؤ پرگی منسوب ہے۔ ایک طرف وطن عزیز کی بیان کا 'ساہو کارہ پان کی نقل وحل' اس کاروبار کے داؤ ﷺ وادر مالی مفادات کی دیکھ بھال کے بعد جو توجہ اور وقت نے رہتا وہ خوش خوراک 'فش گوئی' خضاب کی مفادات کی دیکھ بھال کے بعد جو توجہ اور وقت نے رہتا وہ خوش خوراک 'فش گوئی' خضاب کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی نفسانی جبلت میں ایس بوان ہوئی کہ جب پوری قوم کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی نفسانی جبلت میں ایس سے جارج برنارڈ شا کا لکھا بی ثابت کی دیے۔ موارج برنارڈ شا کھے ہوں ۔

'' میں جمھی کسی فوجی ہے سوچنے کی توقع نہیں رکھتا۔' 11۔ (جارج برنارڈ شا:1901) جزل امیر عبداللہ خال نیازی کے انقال پر اپنے ایک طویل مضمون میں اے۔اپیج جعفر اللہ لکھتے ہیں: "مشرقی باکتان میں جزل نیازی کے ساتھی آفیسرز میں ان کی شہرت کسیوں کی صحبت میں خوش رہنے والے کمانڈر کی ہوچکی تھی۔ وہ بان کے سراسر منافع بھرے کاروبار میں پوری طرح ملوث تھے۔ باکتان کی وبتی بیڑی کے تلام خیز دنوں میں یہ ملٹری چیف اور ایڈ منسٹریٹر کا حال تھا۔''

جزل نیازی سقوط مشرقی پاکستان کے بعد تمیں سالہ زندگی میں اپنے تیک اس قعر ملامت اور داغ ندامت کو دھونے کی کوشش کرتے رہے جو ان پر اور ان کی وجہ سے افواج پاکستان پر لگ چکا تھا۔ کیا عجب کہ جزل نیازی کی ان کاوشوں میں ان پر گزرے ہوئی ذاتی بے حمیتی اور بہتو قیری کے اس کھے کو پوشیدہ رکھنا بھی شامل ہو جب سقوط کی دستاویز پر دستخط کرنے سے بہتے ان کے سر پر جوتے مارے گئے اور ان کے منہ پر تھوکا گیا۔ اس ساعت دل آ ذار کے بارے میں محمد اجمل نیازی رقم طراز ہیں:

"جب میں 1980ء کے اوائل میں بھارت گیا تو مجھے ایک محفل میں وہ وڈیورھو کے سے دکھائی گئی جس میں میرے قبیلے کے جرنیل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کی فلم دکھائی گئی۔اس سے پہلے جزل نیازی کے سر پر جوتے مارے گئے۔اس کے منہ پر تھوکا گیا۔کاش وہ خودکشی ہی کر لیتا۔" جوتے مارے گئے۔اس کے منہ پر تھوکا گیا۔کاش وہ خودکشی ہی کر لیتا۔" جوتے مارے گئے۔اس کے منہ پر تھوکا گیا۔کاش وہ خودکشی ہی کر لیتا۔" (محمد اجمل نیازی: 2005)

موازنہ ہائے عبداللہ ہمیں دلچیپ لگا اس میں یکساں حیلہ گری کے ساتھ ساتھ ہمارے ئے ڈھیر ساری عبرت یوشیدہ ہے:

- بوقت سقوط دونوں کے پاس اسلامی افواج مناسب تعداد میں موجود تھیں۔
  - دونوں کے سامنے فوری سقوط کی بچائے طویل مدافعت کا راستہ کھلاتھا۔
    - تمادگی ستوط پر دونوں کا طرز استدلال ہو بہو یکساں تھا۔
    - دونول کسی بحری بیڑے کی آمد کے منتظر رہے مگر وہ پہنچ کر نہ دیا۔
- اس قدر بڑی تباہی او رالمیے کے بعد بھی دونوں محفوظ اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ میں کامیاب رہے۔
  - دونول پر کوئی فرد جرم عا کد نه کی جاسکی اور دست مواخذ حرکت میں نه آسکا۔



جزل امیر عبدالله خان نیازی (1971ء)

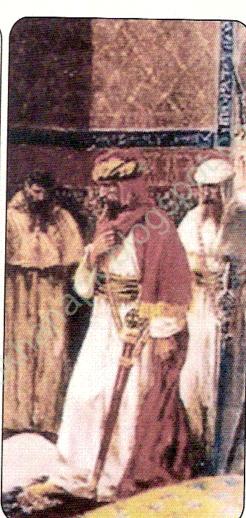

اميرابوعبدالله(باب دِل) (1491)

سقوط کے بعد دونوں نے طویل عمریائی -

سقوط غرناطہ کا ہو یا کابل کا ' ڈھا کہ کا ہو یا بغداد کا ' مسلمانوں پر اس کے گہرے منفی الرّات مرتب ہوئے۔ سقوط مسلمانوں پر واجب ہی نہیں ہے۔ ابنی روایت ' فطرت ' ساخت اور سائیکی میں قوم ہاشی کا سقوط سے کوئی میل کوئی لاگ لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جب بھی سقوط در پیش ہوا وہ بھر کررہ گئے۔ ہم تو ابھی سقوط غرناطہ کا بیجا ہی کا شتے ہیں۔ سقوط در سقوط کے اسرار تو آنے والی صدیوں میں کہیں جا کھلیں گے۔ سر دست تو ہمیں سقوط غرناطہ کے موقع پر ادشاہ فرڈی عینڈ کا ہے ہی کافی ہے کہ '' شک نہ کرو ہمارے وعدوں پر'' ابھی معاہدہ غرناطہ کی بادشاہ فرڈی عینڈ کا کہا فضا میں گونجنا تھا کہ معاہدہ غرناطہ پرزے سیابی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور فرڈی عینڈ کا کہا فضا میں گونجنا تھا کہ معاہدہ غرناطہ پرزے پرزے ہوگیا۔ مسلمانوں پر ہیانیہ کی زمین ایسی نگ ہوئی کہ بالآخر وہاں سے ان کے جبری اغظاء کا حکمنا مہ جاری ہوا۔ کہاں وہ معاہدہ غرناطہ کی تحفظاتی دفعات اور کہاں یہ 1609ء کاحکمنا مہ وظی۔

معاہدہ سقوط غرناط کے بعد سپین میں ایک دن بھی مسلمانوں پر خیر کا نہیں گزرا۔
معاہدے میں جوخوش آئند شرائط موجود تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے طاق نسیاں ہوگئیں۔مسلمانوں
پر ترک اسلام اور قبول عیسائیت کے لیے ہر طرح کا جر اور دباؤ روا رکھا گیا۔ دی سال تو اس
دباؤ اور جبر کا نتیجہ دیکھنے میں گزر گئے لیکن اب مسلمانوں کی استقامت نا قابل برداشت ہوئی جارہی تھی۔ ادھر عیسائی بنیاد پرستوں کا حلقہ ملکہ ازابیلا کے گرد تگ ہوتا جارہا تھا جس کی قیادت والیڈوکا اسقف اعظم اور ادارہ احتساب کا گران اعلیٰ کارڈیٹیل ذی نیس کررہا تھا۔ وئی نیس کو متحارف کو لیڈوکا اسقف اعظم اور ادارہ احتساب کا گران اعلیٰ کارڈیٹیل ذی نیس کررہا تھا۔ وئی نیس کررہا تھا۔ وئی نیس کررہا تھا۔ وئی نیس کرایا اور رفتہ رفتہ ملکہ ازابیلا کو اس پر آمادہ کرلیا۔ بالآخر ملکہ ازابیلا کے دشخطوں سے 12 فروری کرایا اور رفتہ رفتہ ملکہ ازابیلا کو اس پر آمادہ کرلیا۔ بالآخر ملکہ ازابیلا کے دشخطوں سے 12 فروری مسلمانوں کو عیسائیت کا بیسما لینے یا جس سپنیے سے جلے جانے میں سے ایک کے لازمی انتخاب سے دوجار کردیا گیا۔ بینی افاد پر ان امرہ مظالم سے خت تھی۔ وہی ملکہ ازابیلا جس کے سقوط غرنا طہ کی ان شرائط پر دشخط شبت ہیں جن سپنیے سے مطابدہ سقوط غرنا طہ کی نئیں۔ رس بعد اس ملکہ ازابیلا کے اس نئے حکمنا ہے سے معاہدہ سقوط غرنا طہ کی نئی سبیت سے معاہدہ سقوط غرنا طہ کی نئی دورہ دس برس بعد اس ملکہ ازابیلا کے اس نئے حکمنا ہے سے معاہدہ سقوط غرنا طہ کی نئی سبی دورہ کی متاز کی کورہ والاؤولڈ سپین)۔

ملکہ ازابیلا کے بالجبر تبدیلی مذہب کے احکامات یر سوسال سے اوپر گزر گئے لیکن نہ تو مسلمانوں کی استفامت میں کوئی خاص فرق آیا نہ یاؤں میں لغزش ۔ اگر جان بیانے کو کسی نے عیسائیت قبول کربھی لی تو اندر سے وہ مسلمان ہی رہا۔ ان سوسالوں میں اندلس کے مسلمانوں پر ہر وہ ظلم آ زمایا گیا جسے غیر انسانی جبلت نے تاریخ کے کسی بھی تاریک دور میں ایزاد کیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم وستم کی بوری صدی گزر گئی کیکن عیسائیت قبول کرنے والوں کے اعدادو شار نہ بڑھ کے دیئے۔مسلمانوں کوترک اسلام پر مجبور کرنے میں اس ناکامی پر ٹولیڈو کا اسقف اعظم كيسير دى كيوروكا 1588ء مين سليث كوسل بسيانيد كومخاطب كرتے ہوئے كہتا ہے: " شیطانی عقائد کے پیرو کارمسلمان نہ تو عیسائی مذہبی عبادات میں شریک ہوتے ہیں نہ ہی سر کول پر مقدی صلیبی جلوسوں میں نظر آتے ہیں۔این آپ کو یابندیوں سے بچانے کی خاطر وہ صرف اعتراف گناہ کے لیے پادر یول سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ اینے ہی لوگوں میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ اور این بچوں کو بیتسما سے بچانے کے لیے چھیائے رکھتے ہیں۔ جب انہیں اینے بچول کو بیتسما دلوانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہوتو وہ چرچ کی سیرهیوں پر چلتے پھرتے کسی بھی اجنبی کو یجے کا مقدس باب مقرر كردية بيل وہ مم سے نجات كى دعاؤں كے كبھى طلب كارنہيں ہوتے اور اگر ہوتے میں تو اینے مردہ مسلمانوں کے حق میں نجات کی دُعا کی فرمائش کرتے ہیں۔اب جب کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عیسائیت یر ایمان نه لانے والول کو تعلیم دیں اور ان کی نگرانی کریں تو لوگ نه تو ان کو عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی تگرانی کرتے ہیں نہ کہ النا مسلمان انہیں تعلیم دینے لگ جاتے ہیں۔"

15-( گيسير كيوروگا:1588)

سٹیٹ کونسل کے روبرو اسقف گیسپر کیوروگا' کا بیہ بیان ہسپانیہ سے مسلمانوں کے جری انخلاء میں ممد ثابت ہواحی کہ عیسائی ترکش میں آخری تیرکو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ بیرآخری تیر 1609ء میں ہسپانیہ سے مسلمانوں کے جری انخلاء کے حکمناہے کے ساتھ ہُوا ہُوا۔ ان سو سالوں میں قبول عیسائیت کے خلاف مسلمانوں کی مدافعت کے ساتھ ساتھ اب ہسپانیہ کی سیاست و معیشیت بھی مسلمانوں کے ہسپانیہ سے انخلاء کی متقاضی تھی۔ نے دریافت کردہ براعظم امریکہ سے مال غنیمت اور سونے کے جو جہاز سپین آتے تھے سترھویں صدی کے آغاز سے ہی وہ لوٹ مارکا شکار ہونے گئے تھے۔ بحری قزاتی ایک صنعت کے طور پر ابھری اوراس میں حسب توفیق پورپ کے تنام مما لک شریک ہوگئے۔ یہ ٹولہ فرانسیسی ہے اور یہ گروہ ولندیزئ یہ ڈاکو پرتگال سے آئے ہیں اور یہ چور بھی کم کا ہے۔ یہ جیب کترا جرمن ہے اور یہ قزاتی سویڈن کا ۔ اس منظم قزاتی میں سپین کے خلاف پورپ کا وہ حسد بھی شامل تھا جے سپین کو امریکہ سے حاصل ہونے والے میں سپین کے خلاف پیرا ہونے والا فطری جذبہ سمجھا جاتا ہے۔ لوٹ مار کے مال پر لوٹ پڑنے مال غنیمت کے خلاف پیرا ہونے والا فطری جذبہ سمجھا جاتا ہے۔ لوٹ مار کے مال پر لوٹ پڑنے سے سپین کے شاہی خزانے کو ٹا قابل تلافی نقصان ہونا شروع ہوا۔ 1607ء میں سپین کی شاہی حکومت دیوالیہ ہوگی۔ اس مالی دیوالیہ بادیا۔

مسلمانوں کے جری انخلاء کے قانون سے فلپ سوئم نے ایک تیر سے دو شکار گئے۔
ایک تو وہ اہل سین اور بورپ کی توجہ اپنی حکومت کی ناکامیوں سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دوسرا
مسلمانوں کے جری انخلاء سے ان کی چھوڑی ہوئی وسیج اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئ اس سے
نہ صرف معیشیت کو سہارا ملا بلکہ فلپ سوئم عیسائیت کے نجات دہندہ کے طور پر سین اور بورپ
میں ہر دلعزیز ہوگیا۔خصوصاً کیتھولک عیسائیت کے مرکز ویڈیکن شی روم میں اس کی بڑی واہ واہ
ہوئی۔ واپریل 1609ء کو بادشاہ فلپ سوئم (1621-1598) نے ہیائیہ سے مسلمانوں کے جری
انخلاء کا درج ذمل حکمنامہ جاری کیا:

بادشاہ فلپ سوئم کی طرف سے

ابل غرناطهٔ خطاب یافته عیسائی معززین ٔ امراءٔ اراکین اشرافیهٔ مذہبی علاء و

معززشریوں کے نام:

" آپ لوگ میری آن تمام کوششوں سے داقف ہیں جو میں نے اس ملک سپین میں ملمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے انجام دی ہیں۔ اس سلیلے میں مسلمانوں کو بہترین ترغیبات و مراعات کی ضانت دی گئتی اور انہیں ہمارے مقدس عقیدے کو قبول کرنے کے لیے ہر آسانی میسر

12 فروری1502: 'اسلام چپوڑ دو یا سپین' حکمنامه ملکه از ابیلا کا مصدقهٔ عکس



Tare in the Areaso ومرمهم المعرب والمعرب والمعرب والمعرب 5 Childre ( quelo bes Sod hord ovalmentes Junting ack want selfing " 6 10 Jal 6 18 Junio freme selfing of find me mosaremor your Some of white atto of in americo selac Oryman sval Chit שו שו מו ש שעל שמלענו שימושל ו (my me the sweet Cynonthal comper of micrico of potent setulos gnobis po Carro mina Che to G mil Dinion store send mo mon & Jam ( of our allegance dean of a se Martigoralanda Comingrapo de maralimo (in art guynal to hand matourous from me pounds of fire out the town of my on more of the come Spredm 12 (Bloman state pied office ( Belle rogers spinam or the second water of a seo & Ce frest Durken Stud by me onlo a ? שנישות שיתון ול שיקט ווון שישים של של של של של של nativaled who is atmale & over the most rifem platos Indrant ( bong ( son consider) who sayed bears comply on a now bunderstood env @ Ding po france Gamen frage of selection portor Cigo Brome offine Demone Col (milens entill mondy my a get infiniteson were to be unfaring or by book of the tory doma Chenomaso pochociare amo amie of fine swedges into by who it is loney tall It com recent and and form of falls serve out Bookin and affection fall grades you ment Amora minopa Stoo Safe Ford waring class to fing deopt at the long to no constance Despende france of to your to wifue in fue to conting

502 P3

تھی کیکن اس میں ہماری کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے چونکہ ہم نے بہ مشکل ہی کسی مسلمان کو عیسائیت قبول کرتے دیکھا ہے اس کے برعکس وہ اینے ہی عقیدے میں مزید پختہ ہوتے رہے ہیں۔ بچھلے دنوں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ عیسائی مذہبی علماء نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی تبدیلی عقیدہ کے لیے ایسے اقدام کروں جس سے ہمارے لارڈ کوخوشی حاصل ہو جو کہ ان لوگوں ( مسلمانوں) سے شدید ناراض ہے۔ ہمارے لارڈ نے مجھے بدایت کی ہے کہ ان مسلمانوں کو غداری اینے مذہب پر ثابت قدمی اور گھناؤنے جرائم پر جائیداد اور زندگی سے محرومی کی نقینی سز ا ضرور دی جانی چاہئے۔کسی نہ کسی کو بختی اور بے رحمی ہے انہیں ( مسلمانوں) کو ان کے کئے کی سزا دینی چاہئے۔ میں نے ندہبی علاء دانشوروں اور طبقہ اشرافیہ کے نمائندوں کو اسی سوچ بحار کے لیے بلایا تھا کہ مسلمانوں کی جلا وطنی کی بحائے کوئی اور تجاویز یا متباول پیش کرسکیل لیکن میمحسوس کرتے ہوئے کہ ریاست ویلنسیا اور کاسٹاکل کے مسلمان اینے ضرر رسال ارادوں میں اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں میں نے اپنی ذمہ داریوں کو یہ احسن بورا کرنے کے لیے جن سے ملک وقوم کا تحفظ اور حفاظت مقصود ہے' اینے لارڈ پر یقین کامل کے ساتھ کہ ہم اس کی رضا کے مطابق سیحے فیصلہ کریں جس ہے اس کا وقار اور احترام بلند ہؤ\_\_ میں نے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلطنت ہسیانیہ سے تمام مسلمانوں کو باہر نکال كرير بر علاقول شالى افريقه) بھيج ديا جائے۔مسلمانوں كے انخلاءكو یقیی اور حتی بنانے کے حکم پر مکمل عمل درآ مدکی غرض سے ہم بیہ حکمنامہ حاری کرتے ہیں:

1۔ اولاً اس مملکت سے تمام مسلمان مرد و زن ' اپنی آل اولاد کے ساتھ اس حکمنا مے کے جاری ہونے کے تین دن کے اندر اندر بلا امتیاز کہ وہ جہال

- بھی رہتے ہوں حکام کے بتائے ہوے مقامات پر چلے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ الیی منقولہ جائیداد لے جاسکتے ہیں جسے وہ اٹھا سکتے ہوں۔ جہاز جو ان کو بر برمملکت میں لے جانے کے لیے تیار ہیں انہیں بغیر کسی بدسلوکی یا غیر مناسب رویے کے افریقہ تک لے جائیں گے۔
- 2۔ دوران سفر مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور وہ حسب خواہش اپنا مال اسباب لے جائیں گی اور وہ حسب خواہش اپنا مال اسباب لے جائیں گے لیکن اس دوران کسی بھی مرحلے پر اس حکمنا ہے کی خلاف ورزی پر موت کی سزا دی جائے گی جس پر فوراً عمل درآ مد ہوگا۔
- 3۔ اس حکمنا ہے کے جاری ہونے کے تین دن کی حد کے بعد اگر کوئی بھی مسلمان کسی جگہ آزادانہ پایا گیا تو اسے گرفآر کرکے حکام کے حوالے کیا جائے گا اور اس کی جائیداد ضبط کرلی جائے گا۔ بوقت گرفآری کسی بھی مدافعت کی صورت بیں سزائے موت دی جائے گا۔
- 4۔ موت کی یہی سزا ہر اس مسلمان پر نافذ ہوگی جو اس حکمنا ہے کے جاری ہونے کے جاری ہونے کے بعد اپنی رہائش جگہ ہے کی دوسرے مقام پر جاتے ہوئے پیڑا حائے گا۔
- 5۔ حکام کے زیر نگرانی آجانے تک مسلمانوں کو اپنے گھروں میں ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے کوموت کی فوری سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔
- 6۔ الی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد جے مسلمان ساتھ نہ لے جاسکیں' اسے تباہ کرنے' آگ لگانے یا بیچنے پرموت کی سزا دی جائے گی۔
- 7۔ متعلقہ علاقے کے مکینوں کو حسب ضرورت مسلمانوں کو سزائے موت دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس اختیار پر جوازیا باز پرسی کی حدمقررنہیں ہے۔
- 8۔ عالی قدر بادشاہ فلپ سوئم مسلمانوں کی متروکہ جائیداد کوعیسائیوں کے زیر استعال لانے کو مناسب قرار دیتے ہوئے ایسی جائیداد کی تاہی کو قابل تعزیر کھہراتے ہیں۔کوئی بھی قدیم یا جدید سپاہی یا غیر سپاہی عیسائی لفظ

- ارادے یا عمل سے مسلمانوں اور ان کی ازواج اور بچوں کی نہ بے عزتی کرسکتا ہے۔ کرسکتا ہے۔
- 9- کوئی عیسائی کسی مسلمان کو نہ اپنے گھروں میں چھپا سکتا ہے نہ پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مدد دے گا ایسا کرنے پر چھ سال قید سخت کی سزا مقرر کی جاتی ہے جس میں ضانت یا بیرول پر رہائی ممکن نہیں ہوگی۔
- 10- مسلمانوں کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ بادشاہ فلپ سوئم کا مقصد مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکالنا ہے نہ کہ نہیں ہراساں کرنا یا دوران سفر صعوبتوں سے دوجار کرنا۔
- 11- افریقہ پہنچ جانے والے مسلمانوں میں سے دس مسلمان سپین واپس آ کر اس بات کی تفیدیق کریں گئے کہ دوران سفر انہیں کسی قتم کی مشکل در پیش نہیں آئی تھی۔
- 12۔ چار سال سے کم عمر کے لڑ کے اور لڑ کیاں بشرطیکہ وہ بنتیم ہوں اپنے وار توں کے در آوں کے ساتھ سپین میں رہ سکتے ہیں۔ انہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔
- 13- چھسال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں جو کہ قدیم عیسائیوں کی اولاد ہوں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ سپین میں رہیں گئے بے شک کہ ان کے باپ مسلمان ہی کیول نہ ہوں لیکن اگر باپ مسلمان ہو اور ماں عیسائی ہو تو ایک صورت میں باپ کو سپین سے جانا ہوگا اور بچ ماں کے ساتھ یہیں رہیں گے۔
- 14- ایسے مسلمانوں کو سپین میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے جو متنقلاً عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہوں اور عرصہ دو سال سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہ رہنا ع میں شرکت نہ کی ہو۔ (اجتماع نماز جمعہ وغیرہ)
- 15- ایسے مسلمانوں کو بھی سپین میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے جنہوں نے اپنے علاقے کے عیسائی عبادات میں اپنے علاقے کے عیسائی مہی رہنماؤں کی نیر گرانی عیسائی عبدائی رہنما اس بات کی تقدیق کر سکے۔
- ع و اوثاه فلپ سوئم اس بات كومناسب سجهت موئ بداجازت ديت بيل كه

اگر کوئی مسلمان افریقہ کی بجائے کہیں اور جانا جا ہے تو وہ ایبا کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ مملکت ہسپانیہ کی دوسری ریاستوں سے گزرے بغیر اور تین دن کی مقرر کردہ حد کے اندر اندرالیا کرسکے۔

مندرجہ بالا شاہی شرائط اور ارادے پر سختی سے عمل درآمہ ہوگا اوراس حکمنامے میں بیان کی گئی سزاؤں پر کسی کو تاہی یا تاخیر کے بغیر پوری طرح برممکن سختی سے عمل درآمہ کیا جائے گا۔

> ویلنیسیا ۱۵۵۹ وارپریل 1609 و شخط: باوشاه قلپ سوئم شاہی مہر: شاہی حکومت سپین

16\_ (ميڈرڈ آ رکائيو: فلپ سوئم پيپرز )

اس حکمنا سے پر دستخط ہوتے ہی ہسپانیہ میں مسلمانوں پر قبل و غارت کا بازار گرم ہوگیا۔
کم و بیش تین لاکھ مسلمان اپی جائے رہائش سے بندر گاہوں کی طرف ہا تکتے ہوئے قبل کئے ۔ انخلاء کے اس فیصلے کے کیاں اطلاق سے مسلمان متاثرین کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بیشتر مورضین اس تعداد کو تین سے چھ لاکھ قرار دیتے ہیں محقق اور مورخ ہنری لا پیرے نے بھی اس تعداد کو تین لاکھ لکھا ہے۔ انہوں نے 1609ء میں ہسپانیہ مورخ ہنری لا پیرے نے بھی اس تعداد کو تین لاکھ لکھا ہے۔ انہوں کی تعداد پر رکھی ہے دکا لے جانے والے مسلمانوں کی تعداد درج ذیل ریاست وار مسلمانوں کی تعداد پر رکھی ہے جو کہ اصل تعداد کی صرف ایک تہائی ہے:

| بدر کیے جانے والے سلمانوں کی تعداد | رياست/علاقه ملك |
|------------------------------------|-----------------|
| 45 بزار                            | مارسیا(اندیسه)  |
| 50, ילונ                           | غرناطه          |
| 61 <i>نبرا</i> ر                   | آ را گون        |
| 5 הצור                             | كبيثا لونيا     |
| ایک لا کھ 35 ہزار                  | ويلنسا          |

17۔( ہنری لا پیرے:1986)

اس فہرست میں المیریا وطب عبیدہ بائزہ مانعا اور سلیمانکا کے مسلمانوں کی تعداد شامل

نہ کرنے کی ہنری لا پیرے کی جو بھی وجوہات ہوں لیکن حقیقت سے ہے کہ کم از کم پندرہ لاکھ مسلمان ہسپانیے سے نکالے اور قتل کئے گئے۔ ہماری اس تعداد کی بنیاد ہسپانیے میں تیرھویں صدی میں عہد نصریہ کے فرماں روا' امیر ابن الاحمر کے دور میں کی گئی مسلمانوں کی مردم شاری پر استوار ہے۔ اس مردم شاری کے مطابق صرف ریاست' ویلنسیا میں ہی مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ سلمان ساٹھ ہزار سے متجاوز تھی جب کہ ریاست غرناطہ میں پانچ لاکھ اور قرطبہ میں ایک لاکھ مسلمان موجود تھے۔

روای طور پرمسلمان تاریخ کے کئی بھی دور میں افزائش نسل کے مسائل سے دو چار نہیں رہے۔ ایک عالم ہماری اس قوت افزائش کا معتر ف ہے۔ اگر ہم نے پاکستان میں محض نصف صدی میں مسلمانوں کی آبادی کو تین گنا کر کے افزائش نسل میں خود کفالت کی دھاک بھا رکھی ہے تو کیا اندلس کے مسلمان دوصد ہوں میں دوگنا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس سیدھی سادی منطق کی رو سے ہماری کھوج کے مطابق سرھویں صدی کے آغاز میں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی تعداد تعین لاکھ سے چالیس لاکھ کے درمیان تھی مگر اس سے کم ہرگز نہیں تھی۔ شخ منظور الہی نے تعداد تھیں اس تعداد کو تمیں لاکھ کی درمیان تھی مگر اس سے کم ہرگز نہیں تھی۔ شخ منظور الہی نے صدی "میں اس تعداد کو تمیں لاکھ کھی ہیں مسلمانوں کی تعداد کو 35 لاکھ کھا ہے۔ لیکن مہیا کہ دو تعداد کو دو مختلف طرح سے کھا ہے۔ تاہم ان کی مہیا کر دہ تعداد اندلس میں مسلمانوں کی تحین کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کر تی ہو اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی براؤنی کھتے کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کرتی ہے اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی۔ براؤنی کھتے کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کرتی ہے اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی۔ براؤنی کھتے کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کرتی ہے اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی۔ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کہ براؤنی کی حبیا کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کرتی ہے اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی۔ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کہ بیں کردہ تمیں لاکھ افراد کی تھد ہی کرتی ہے اور اس سے متنازع نہیں ہے۔ فہلیو۔ سی۔ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کی کھتے کہ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کہ براؤنی کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کو کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کہ کی کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کے کہ کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کہ کے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کے کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کہ کو کھتے کے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کے کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کے کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کھتے کے کھت

در رومن کیتھولک چرچ کی قتل و غارت سے سپین میں بندرہ لاکھ مور (مسلمان) قتل ہوئے جب کہ جنوبی امریکہ اور پورپ میں بیس لاکھ یہودی اور میکسکو کیوبا ' سینٹ ڈومنگواور امریکہ میں ڈیڑھ کروڑ ریڈ ایڈ بینیز عرصہ جالیس سال کے دوران عیسائیت کے نام پر نہ سنج کئے ۔ انڈ بینیز عرصہ جالیس سال کے دوران عیسائیت کے نام پر نہ سنج کئے ۔ اوران عیسائیت کے نام پر نہ سنج کئے ۔ اوران عیسائیت کے نام پر نہ سنج کئے ۔ اوران عیسائیت کے نام پر نہ سنج کئے ۔ اوران عیسائیت کے نام کیا ہے۔ اوران عیسائیت کے نام کیت کے نام کیا ہے۔ اوران عیسائیت کیا ہے۔ اوران عیسائیت کے نام کیا ہے۔ اوران کیا ہے۔ اوران کیا ہے۔ اوران کیا ہے۔ اوران عیسائیت کیا ہے۔ اوران کیا

۔۔ اپٹی دوسری تحریر میں جو ان کی پہلی مہیا کردہ تعداد کی تصدیق کرتی ہے ڈبلیو۔ س۔ یہ ؤنلی قم طراز میں:

'' زبردسی کے عیسائی بیسما دیئے جانے کی مزاحمت کے بنتھ میں 15لاکھ ملمان قل ہو گئے۔ پوپ نے اپنے غلاموں پرجس شقادت کومسلط کردیا تھا اس کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔'' 1836 زبلیو۔ی ۔ براؤنلی: 1836) ملكه ازابيلا نے1502ء میں جن حلقوم پر غیر انسانی افعال كا آرا چلانے كى بنا ۋالى تھى یا نج سوسال بعد وہی حلقوم ایک بار پھرای آرے تلے آ چکے ہیں: عیسائی ہو حاؤیا سین سے جاؤ اسلام جھوڑ دو یا سپین جھوڑ دو تم ہمارے ساتھ ہویا ہمارے خلاف ہو ہم مہیں اس ڈرسے مارتے ہیں كه كل كلال تم تهمين نه مار دو اگرتم ہمارے ساتھ نہیں ہو توتم ہمارے دشمن ہو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ صف دشمنال میں ہے اس سے پہلے کہتم حملہ کرو ہم تہیں آج ہی قتل کرتے ہیں

ال بات پر اب کیا اچنجا کہ ملکہ ازابیلا کے غیر اندانی اور غیر فطری نظریے کو امریکہ میں بی نروان ملا۔ اگر احیائے ازابیلا کو اس کا بیدا کردہ غیر فطری بچہ پروان نہ چڑھا تا تو کون چڑھا تا کو اس مریکہ احسان فراموش کے بار تلے آنے سے تو نج گیا لیکن حیات انسانی اپ تخلیق کار کی طرف مراجعت آمادہ ہے وہ یقیناً اپنے بیدا کرنے والے کی فطرت پر پلٹتی ہے۔ تین سوسال کا علم وعرفان مادی آسودگی ٹیکنالوجی اور آسانیاں امریکی ذبن کومنور اور امریکی اندر کومہذب نہ ہوسکا۔ یہ فیصلہ مشکل اندر کومہذب نہ ہوسکا۔ یہ فیصلہ مشکل کا مریکہ علم زدہ زیادہ ہے باجہالت اور تعصب بھرا۔ امریکی المیہ یہ ہے کہ علم و عرفان کی آسودگی سے صرف اسی قدر فرق پڑا ہے کہ اب براہ راست عیسائیت کا بیسما دینے کی عرفان کی آسودگی جمہوریت کا بیسما دینے کی باتھ بیائی جمہوریت کا بیسما دینے کی باتے امریکی جمہوریت کا بیسما دیا تا ہے۔ اس میں بھی بچھتو انسانی حقوق کے نا فلہ کا ہاتھ

رہا ہوگا' کچھ ملکوں ملکوں جگ ہنائی کا خدشہ ورنہ افغانستان میں طالبان کو کنٹینرز میں دم پخت کرنے سے عراق میں ابوغریب جیل میں پیش آنے والے واقعات تک اور مقتول دشمنوں کی الشوں کو آگ لگانے سے گوانتا نوموجیل میں دشمن قید یوں کی فرجبی کتاب کی بے حرمتی تک کے واقعات اسی قدر بہیانہ اور غیر مہذب ہیں جتنا کہ 1502ء میں ملکہ ازابیلا کے ترک اسلام یا ترک سین کے اقدامات ظالمانہ اور غیر مہذب ہیں۔

صدر جارج واکر بش کی امریکی افواج نے عراق میں بعینہ وہی کیا جو ازابیلا کی جاہل سپاہ نے غرناطہ میں کیا تھا۔ ہر دو کی زدمسلمانوں کی علمی میراث تہذیبی ورثے اور مسلم اُمہ کے قلب پر پڑی۔ ملکہ ازابیلا کے اسلام اور علم وشمن رویے کے بارے میں شیخ منظور الٰہی' ''نیرنگ اندلس'' میں لکھتے ہیں:

''غرناطہ میں دوسو پیلک لائبر مربال اور ایک درجن ربائثی مکان ایسے تھے جہاں بیش بہا کتابوں اور مخطوطات کا ذخیرہ تھا جن میں قرآن کریم کے ہزار بانسخے اور عالمانہ تفسیر س تھیں ۔ طب او رعلم افلاک پریا در کتابیں تھیں' فلفے کی کتابوں میں ابن رشد کے نایاب متون شامل سے ایسے گوہر آبدار صدیوں کی وجنی کاوش کا شمر تھے جن کی ترتیب و ترکین میں سینکروں کاتٹ نقاش 'زرکوب اورجلد ساز برسوں منہک رہے تھے۔ کتابت میں آب زر استعال ہوا تھا۔ حاشے میں کہیں بیل بوٹے اور گلکاری تھی کہیں متنوع رنگوں کا فشار۔ کیم رحمبر 1499ء کو حملہ آوروں نے اس میراث پر ہلہ بول دیا' وہ صدیوں کی عقل و دانش کا نجوڑ ریز حیوں میں ڈال کرلے گئے۔ کتابوں کے پشتاروں تلے اُجڈ سیاہیوں کی پشت دوتا سختی ۔دن بھر باب الرملا کے تلے کتابوں کے انار ایک بہاڑ کی شکل اختیار کرتے رہے۔لوگوں کوتماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔غم وغصہ سے چورمسلم معززين' آئمَهُ تجارُ ابل حرفه اور كاشتكارومان موجود تنظ ان كي آنكھوں میں خون اتر ابوا تھا' چرے نفرت و حقارت کا مرقع نتھے' کچھ خالی الذہن موكر فضا ميں تك رہے تھے۔ اشارہ ياكر الاؤ روشن كيا كيا عجبنى شعلے

آ انول سے باتیں کرنے گے۔ ٹانیہ دو ٹانیہ کربناک ساٹا تھا' پھر صدیوں کاعلمی خزینہ فاکستر ہوتا دیکھ کر افسردہ مجمع سے دلدوز چینیں سائی دین ساتھ ہی ازلی و ابدی صدافت کے اثبات میں اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ گونجا۔ مجمع چھنے لگا' نیلگوں آسان پر ٹانکے ہوئے ستارے سلگتے اوراق کوجسم ہوتا دیکھا کیے۔

قرطبہ اشبیلیہ اور دوسرے شہروں میں حاکموں اور پادریوں نے ایس لاکھوں کتابیں جلا ڈالیں ، جو مخطوطات اس غارت گری سے نیج رہے وہ ہجرت کرنے والے مسلمان اپنے ساتھ تونس اور فاس لے گئے۔ بیملمی سرمایہ مساجد سے کھی کتب خانوں میں مخفوظ ہے۔ تاسف کا اظہا رکرتے ہوئے معاصر امریکی ناول نگار جیمز پیج کہتا ہے:'' تاریخ اورعلم کے خلاف یہ ایک گھناد کا جرم تھا۔ سقوط غرناطہ کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت یہ ایک گھناد کا جرم تھا۔ سقوط غرناطہ کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت یہ ایک گھناد کا جرم تھا۔ سقوط غرناطہ کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت کی ایسا بیش بہا علمی و خیرہ ضائع کرنے آتش انتقام سرد پڑ جانی جا ہے تھی ایسا بیش بہا علمی و خیرہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟''

تعصب، جہالت اور تک نظری کا بیمنظر تو پانچ سوسال پرانا تھا اب جب کہ امریکہ کا علم چاند پر گڑا ہے اور کمند خلاؤں پر پڑی ہے علم و آگی کا سورج نصف النہار پر ہے۔ وہنی ترقی کی چکا چوند سے آتکھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑ ہے روا داری اور حسن سلوک کے ایک ہی بین پر بانی پی رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بلتے بلتے ہیں مرد مردوں کی ہویاں اور عورتیں 'عورتوں کی شوہر بی ہوئی ہیں لیکن اسلام اور علم وشنی میں امر کی رقبیہ ملکہ از ابیلا کے عورتیں 'عورتوں کی شوہر بی ہوئی ہیں لیکن اسلام اور علم وشنی میں امر کی رقبیہ ملکہ از ابیلا کے رویے سے مختلف نہیں ہے۔ افواج از ابیلا نے تو غرناطہ میں مسلمانوں کی آٹے سوسالہ علمی میراث کو نذر آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق کے سات ہزار سالہ تاریخی و تہذیبی ورثے کو خاکشر کردیا۔

پانچ اپریل 2003ء کو جب امریکہ کی فاتح افواج بغداد میں داخل ہوئیں تو اس داخلے کی برترین زدنیشنل آرکائیو اور کی بنداد نیشنل میوزیم بغداد موصل آرکائیو اور موصل فائبریری پر پڑی۔ تاریخ ' علم اور تہذیب کے ان مراکز سے اٹھتے ہوئے دھوئیں نے

غرناطہ کے باب الرملاکی ماد تازہ اور زخم ہرے کردیئے۔ ڈیلی ٹیکیگراف لندن کے نامہ نگار ڈیوڈ ملیئر رقم طراز ہیں:

" عراق کے بیشنل میوزیم کی جابی ہے ہزاروں سال کی تاریخ اور تہذیبی ورشہ طبے کی صورت پاؤل کے بیچے آچکا ہے۔ دنیا کاعظیم الثان علمی و تہذیبی ذخیرہ بغداد میں امن و امان کی برترین صورت حال کی غذر ہوگیا ہے۔ سات ہزار سالہ مصدقہ تاریخ کے حامل ملک کا اپنے ماضی ہے نا قابل تلافی حوالہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک لاکھ ستر ہزار نوادرات 'دستاویزات ' متاویزات ' فلروف ' نمو نے ' نقشے ' نصویریں ' قلمی نسخے اور قلمی قرآن شریف جلا دیے گئے ہیں۔ نیشنل میوزیم سے صرف ایک میل کی دوری پرعراق کی قومی لا ٹیمریری کو جلا کر خاکستر کردیا گیا ہے جس سے حراق کی قومی لا ٹیمریری کو جلا کر خاکستر کردیا گیا ہے جس سے عراق کا تہذیبی ورش کمل طور پر بناہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر عراق کا تہذیبی ورش کمل طور پر بناہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر عراق کا تہذیبی ورش کمل طور پر بناہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر عراق کا تہذیبی ورش کمل طور پر بناہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر عراق کا تہذیبی ورش کمل طور پر بناہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر عراق کی مکن ہی نہیں ہے۔ "

مشہور' دانشو' مصنف اور عالمی ماہر آٹار قدیمہ فرعینڈ و بائیز کہتے ہیں کہ:

''1258ء میں منگولوں نے بغداد میں جس طرح علمی و تہذیبی ورثے کو نذر آتش کیا تھا' اس کے بعد سے یہ انسانی تمدن تاریخ' علم اور تہذیب پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ یہ بہت بڑا ثقافتی اور تمدنی قتل ہے۔ جو امریکیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کم از کم دی لاکھ کتابیں' نوّے لاکھ دستاویزات اور چودہ ہزار تاریخی تختیاں لوئی اور جلائی جاچی ہیں۔ امریکہ اور پولینڈ کے فوجی اس نایاب ورثے کو اردن اور کویت کے سرحدی علاقوں میں آرٹ کے عالمی بیویاریوں کو بی رہے ہیں۔ آرٹ کے یہ بیویاری کا کی بیویاری کی بیویاری ایک بیویاری ایک بیویاری ایک میں خرید لیتے ہیں۔' یویاری ایک سیمر بن تحق بیچاس ہزار ڈالر سے زیادہ میں خرید لیتے ہیں۔' یویاری ایک سیمر بن تحق بیچاس ہزار ڈالر سے زیادہ میں خرید لیتے ہیں۔' یویاری ایک سیمر بن تحق بیچاس ہزار ڈالر سے زیادہ میں خرید لیتے ہیں۔'

روز نامہ ڈان میں اس بربریت کی مذمت کرتے ہوئے اخبار اپنے ادار بے میں لکھتا

" بغداد اور موسل کے عباب گھروں کی لوٹ مار اور نیشل آرکائیوز اور قرآنی لاہریں کی آ تشزدگ نے منگولوں کے ہاتھ بغداد میں اسلامی تاریخی ورثے کی جابی کی یاد تازہ کردی ہے۔ بغداد میوزیم کی آ تشزدگ نین روز بعد عراقی نیشل آرکائیو اور قرآنی لاہریں کی آ تشزدگ قابل مذمت ہے کیونکہ اس وقت تک امریکن افواج کو معلوم ہو چکا تھا کہ کیا توقع کی جاستی ہے۔ ضائع ہو جانے والے فن پاروں میں بابل' کالخو' نیزو' اُر' اسیرین' سمیرین اور پرشین تہذیب کے نوادرات بھی شامل سے بنیو' اُر' اسیرین' سمیرین اور پرشین تہذیب کے نوادرات بھی شامل سے جب کہ بغداد کے عین وسط میں وزارت پٹرولیم جیران کن حد تک محفوظ جب کہ بغداد کے عین وسط میں وزارت پٹرولیم جیران کن حد تک محفوظ ربی چونکہ اسے مکمل طور پرمحفوظ کرلیا گیا تھا۔ ضائع ہو جانے والے ظروف کی تعداد سے اختلاف کرتے ہوئے امریکی سیرٹری دفاع رمز فیلڈ نے کی تعداد سے اختلاف کرتے ہوئے امریکی سیرٹری دفاع رمز فیلڈ نے طروف تو کی تعداد سے کہا ہے کہ ایک لاکھ ستر ہزار! \_\_\_\_ غالبًا احتے ظروف تو لیزیہ حقارت سے کہا ہے کہ ایک لاکھ ستر ہزار! \_\_\_\_ غالبًا احتے ظروف تو پورے واق میں بھی نہیں ہوں گے۔'

روزنامہ ڈان (پاکتان) کے اواریہ نویس نے جس قدر احتیاط سے بغداد ہیں امریکن افواج پر '' کیا تو قع کی جاسکتی ہے'' کی آڑ ہیں قبل از وقت آگی کا جوشبہ ظاہر کیا تھا اور جن فن پاروں کو ضائع ہو جانے کی چاور سے ڈھاپنے کی کوشش کی تھی' ان کی احتیاط اور کوشش کے باوجود پاروں کو ضائع ہو جانے کی چاور سے ڈھاپنے کی کوشش کی تھی' ان کی احتیاط اور کوشش کے باوجود کی جھ بی دنوں ہیں اس وقت شبہ یقین میں بدل گیا جب عراق سے امریکہ واپس چنچنے والے امریکن فوجیوں کے سامان سے ''ضائع'' ہو جانے والے نوادرات برآ مد ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی اس بیش بہا نوادرات کی چوری میں ملوث ہاتھوں کا اندازہ بی لگایا جا رہا تھا کہ آ رث کرائم کانفرنس کے روبرو بیان ویت ہوئے برلش میوزیم کے گران ڈاکٹر جان کرٹس نے بازی بی پلٹ دی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا:

ڈان کے ادرایہ نویس نے جس بات کو بین السطور احتیاط سے اور ضائع ہو جانے کی

اوٹ میں لکھ کر ڈنڈی مارے کی کوشش کی تھی' برٹش میوزیم کے جان کرٹس نے اسے سرعام اور بے دھڑک کہد دیا۔ کیا عجب کہ اس لئے تھم اذال ہر ایک پرواجب نہیں ہوا کہ اس میں مختاط کی بچائے بے دھڑک' پوشیدہ کی بجائے سرعام اور سرقے کوسرقہ کہنا ہی لازم ہے۔

ہاری جرم ضعفی نے جہاں بہت سے اور نقصان ہمیں پہنچائے ہیں وہاں اس سے ہارے اردو محاورے پر بھی شگاف پڑا ہے۔ بھلے وتوں میں "آ زمائے ہوئے کو آ زمانا حماقت ہے" خاصا معتبر محاورہ سمجھا جا تاتھا اور آ زمائے ہوئے کو مزید آ زمانے سے پر بیز کیا جا تا تھا لیکن اب صورت حال کچھ یوں ہوگئ ہے کہ ہم آ زمائے ہوئے کو مزید آ زماتے رہنے پر بھی کمر بست ہو چکے ہیں۔ بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرح صدر جارج بش بھی ہم سے بھی کہے جارہے ہیں" شک نہ کرو ہارے وعدول پر" گو کہ اندر سے ہم سب جانتے ہیں کہ صدر بش کے وعدے پر شک نہ کرنے سے ہوا

מחם

۔قصر الحمراء ۔۔ یورپ میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا امین جس کے ایوان خاص سے مسلم حکمران مشرقی یورپ کو تاراج کرنے کے حکمنا ہے جاری کرتے رہتے تھے کہ گردش پلٹ گئ یکا کیک بجلی چکی اور بلک بھی نہ جبکی جاسکی۔ وہ ویکھتے ہی ویکھتے قوموں کے درمیان گردش بلٹے جانے کی منشائے رہی کی زو میں آگئے۔ 17 اپریل 1492 کو الحمراء کے اسی ایوان خاص سے ملکہ از ابیلا نے کرسٹوفر کولمبس کو امریکہ کی دریافت کا حکمنا مہ جاری کیا۔ سؤ امریکہ مسلمانوں کے لیے درازی دستِ قاتل تو ہوسکتا ہے مگر سایہ دوست نہیں ہوسکتا۔

## دستاويزات ِرستاخيز

سرز مین ہسیانیہ میں مسلمانوں کے دونوں ماضی مدفون ہیں ۔ ایک بظاہر و آزردہ اور دوسرا بوشیدہ و دل آزار۔ ایک نظر آنے والا محسوس کیے جانے والا مخمینہ لگائے جانے والا جو وہاں مسلمانوں کی عمارتوں طرز تعمیر اور یادگار وں میں فن ہے ۔اوردوسرا پوشیدہ جووہاں پڑ لا تبريريز آركائيوز 'ريكارد آفس اور دفاتر دستاويزات كے تهد خانول ميں محفوظ ہے - جو يوشيده ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جونظر آتا ہے اس سے صرف نظر ممکن نہیں ہے ۔ اندلس کے باب میں ہمارا مؤرخ زور بیان میں برتا ثیر اور ہمارا محقق زور اثر سے عاری اور تن آسان ٹکلا۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ اندنس میں ہاری بد اعمالیوں پر خود رحی جذباتیت اور عیسائی عصبیت کی آ ڑآ ڑے آ گئی اور کوفہ نفاق کی باہمی ستیزہ کاریاں دستاویزات میں فن ہوگئیں۔الحمراء کے درو ہام قبضہ اغیار میں دیکھ کر اگر کلیجے منہ کو آتے ہیں تو اندلس کو کھو دینے کے دستاویز اتی حقائق کلیجہ حچلنی کردیتے ہیں ۔کلیجہ منہ کو آنا خود ترسی اور خود رحمی سے عبارت ہے سو' آتا رہتا ہے' مگر اس کو چھلنی کرنے میں خود احتسابی اور محاسبہ کاری کی شرط عائد ہے سؤید چھلنی ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا عجب کہ اس کا رن عبرت کی عین ہمیں اندنس کے عجائب گھروں میں تو کشال کشال لے جاتی ہے مگر آرکائیوز کے تہد خانوں کی مدهم روشن ہماری آئھیں چندھیا دیت ہے کہ وہاں حمراء کے شکوہ اور واہ کی بجائے عبرت اور آہ ہے۔ صفح صفح پر نفاق لکھا ہے سازش تحریر ہے مفاوات بکھرے ہیں۔ ہوں جاہ عبارت ہے جمیتی عرباں ہے ہزیمت عیال ہے سودے تبحرے بڑے ہیں۔مول تول لکھا ہے کون کتنے میں بکا سب کی قیمتیں درج ہیں۔یوں تو توط اندلس سے کشید عبرت میں ہماری تہد دامنی براب اچنجے سے بھی کیا حاصل ۔خود فراموثی

اب ہمیں اس منزل پر باندھے کھڑی ہے جہاں بکاؤ مال کی قیت جانا ہے معنی ہو چکا ہے۔ مصلحت کے تقاضے میں ایک دوسرے کی پردہ پوشی سرِ فہرست اور سب یچھ" اچھا" سر آ تکھوں پر رہتا ہے ۔سؤ سقوط مشرقی پاکستان پر بھی دوسری نسل گزر رہی ہے مگر مملکت خداداد کے نصف کے زیاں پر کسی کو تا ہرخواست عدلیہ تک کی سزانہ دی جاسکی۔

سقوط اندلس کی وجوہات پر دفتر کے دفتر کھے جاچکے ہیں ۔ جلدوں پر جلدیں کھی جاسکتی ہیں اور کتابوں پر کتابیں گھی جا کیں گی ۔ لیکن اس موضوع دل آزار کو ایک نامہ نفاق ' دوصفات اور چار نقتوں میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے ۔ بچ پوچھے تو دوصفات بھی ہم نے جملے کے رچا و میں گھی دیتے ہیں ۔ اس کے لیے تو چار نقتے 'ایک چھاپہ اور ایک نقشہ نفاق بھی کافی ہے ۔ رچا و میں صدی کے وسط تک اندلس میں مسلمانوں کی ایک مرکزی کومت جو چار لاکھ 94 ہزار مربع کلومیٹر تک پر محیط تھی بارہویں صدی کے وسط تک دولا کھ دو ہزار مربع کلومیٹر تک بختر ہوچکی تھی ۔ قریب آ دھا بیٹن ہاتھ سے جاتا رہا مگر اسلامی ریاستوں کی بخداد بڑھی رہی ۔ جہاں ایک تھی اب وہاں پانچ بن گئیں ۔ ادھر رقبہ کم ہوتا جاتا تھا ادھر تفریق بڑھی جاتی تھی اور ہوتی کومتوں کیومتوں کیومیٹر رہ گیا تھا جو 1137 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 1403 میں ساڑھے گیارہ ہزار مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جو 2 رجان اور مجموئی طور پر ان کے زیر کھوٹی جو بی فی اور کمز ورمسلمانوں ریاستوں کے بڑھتے ہوئے رجان اور مجموئی طور پر ان کے زیر اقتدار' رقبے میں کی پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

''ابن ہود کی موت کے بعد (مسلمانوں کے زیر افتدار) زمین بہت سے
چھوٹے چھوٹے مسلمان بادشاہوں میں تقسیم ہوگئ۔' 1۔(ہپانیہ کرانیک : 1955)

یہ چھوٹی حجوثی مسلمان ریاستیں اندلس کو لے ڈوبیں چونکہ یہ ریاستیں اپنی بقا اور تحفظ کے لیے ہمسایہ عیسائی حکومت کے تعاون کی مختاج تھیں۔ مرکز سے بغاوت اور غداری کی بنیاد پر قائم ہونے والی ان مسلمان ریاستوں کے لیے عیسائی حکمرانوں کا دست تعاون ہمیشہ درازرہا۔ وو چار سال بعد بھی دست تعاون دست عاصب اور دست مواخذ میں بدل جاتا۔ وہ بہانے بہانے سے مسلمانوں سے زمین چھینتے رہتے۔ یوں اپنوں سے بغاوت کر کے عاصل کردہ زمینوں کو قبضہ اغیار میں دیتے رہنے کا یہ تیجہ فکا کہ قریب یا نجی لاکھ مربع کلو میٹر زمین سکڑتے نویوں کو قبضہ اغیار میں دیتے رہنے کا یہ تیجہ فکا کہ قریب یا نجی لاکھ مربع کلو میٹر زمین سکڑتے











سکڑتے ہارہ ہزار مربع کلو میٹر محض پر محیط رہ گئے۔ 1212 میں سقوط طلیطلہ (ٹولیڈو) کے بعد مسلمانوں کے پاول پھر اندلس میں کہیں نہ جے۔ سقوط طلیطلہ کے فوراً بعد لاس نواس بھی جاتا رہا۔ ایک کے بعد دوسرا شہر ہاتھوں سے نکلتا رہا جو بالآخر سقوط غرناطہ کے عظیم المیبے پر منتج ہوا۔ لاس نواس نواس خواس کے بعد 1236 میں سقوط سے بھی کے بعد 1236 میں سقوط تے بھی جانبر نہ ہو سکے۔ قرطبہ کے بعد 1232 میں بریانۂ 1238 میں ویلنسیا '1243 میں مرسیا' اور جانبر نہ ہو سکے۔ قرطبہ کے بعد 1245 میں بریانۂ 1238 میں ویلنسیا '1208 میں مرسیا' اور المانسو اور مسلمان جنگو سردار ابوعبداللہ محمد ابن حدیل بہ معروف الازرق (آج کل کے معیار سے دہشت گروالا زرق کے درمیان معاہدہ الازرق طے پایا۔ اندلس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے اس معاہدہ کے دستاویز کو ہسپانیہ میں اول ترین' اہم ترین اور قدیم ترین درمیان ہونے والے اس معاہدہ کے دستاویز کو ہسپانیہ میں اول ترین' اہم ترین اور قدیم ترین دستاویز کہا جاتا ہے۔ 15 اپریل 1245 کو ہونے والا یہ معاہدہ دو طرفہ زبانوں (عربی اور کاسٹیلین سپینش) میں تحربر کیا گیا۔

بارسلونا آرکائیو میں اس دستاویز کے اصل نسخے کوخصوصی اہمیت کے شعبے میں رکھا گیا ہے ساڑھے سات سوسال سے زیادہ پرانی بید دستاویز کاغذ کی طرح باریک پارپے پرتحریر ہے جسے تابوت بنانے والی کیمیائی لکڑی پر چسیاں کر دیا گیا ہے۔ گو کہ عربی متن کی سیابی مدہم پڑ چکی ہے لیکن عربی کے مغربی (اندلی) طرز تہی میں تحریر کردہ نفیں اور کشادہ ساخت کی بدولت معاہدے کی عربی طرف باسانی پڑھی جا سکتی ہے اس معاہدے کا درج ذیل اردو ترجمہ ہم نے پال شیوڈن کے انگریزی ترجمے سے کیا ہے برکلے یونیورٹی کے ماہر عربی رسم الخطوط پروفیسر پال شیوڈن نے معاہدہ الا زرق کے عربی متن کا ترجمہ اپنے تحقیقی مقالے ہسٹورین میں قلم بند کیا ہے۔

## معاہدہ الازرق: 1245

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارے رسول اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت فرمائے۔

یہ ایک قابل فخر معاہدہ جس کا فریق ٹانی ایک خوش قسست وی شان اور با وقار شفرادہ ڈان الفانسو عظیم الثان بادشاہ جمیر اوّل کا بیٹا ہے جو آرا گون کا حاکم مطلق ہے۔ اس معاہدے کا فریق اوّل قابل تعظیم

وزیرامتیازی و اعلی عهدیدار ابو عبدالله این حدیل بے خدا اس کو تکریم بخشے۔

اوپر لکھے گئے ذی شان شہرادے ہے آج کی تاریخ ہے جو کہ اس معاہدے کے آخر میں درج کردی گئی ہے تین سال کے لیے بی معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس (وزیر) کی جائیداداور اسباب واشیاء اس کے قلعوں میں رہیں گی ۔ اوپر درج کیا گیا وزیر (ابوعبداللہ حدیل) پاپ اور تربینا نامی دو قلع اوپر درج کیے شہرادے (ڈان الفانسو) کی تحویل میں دے گا جو کہ اسے تین سال کے لیے اسی وقت شہرادے کی تحویل میں دینا ہوں کے رہاقی ماندہ قلع تین سال کے لیے اسی وقت شہرادے کی تحویل میں دینا ہوں کے رہاقی ماندہ قلع تین سال کے لیے اور کیلی فیزا کے قلع شامل میں کاشل چیروکس مارگریڈا الکالا پنچسے اور گیلی فیزا کے قلع شامل میں ہوں ہیں جو کہ تین سالہ مدت کی تحمیل پر فدکورہ وزیر فدکورہ شہرادے کی تحویل میں الکالا کا قلعہ اور اس کے محصولات شامل نہیں ہوں میں دے گاجس میں الکالا کا قلعہ اور اس کے محصولات شامل نہیں ہوں اور اس کی آل اولاد کے لیے اس وقت تک مختص رہے گی جب تک اور اس کی آل اولاد کے لیے اس وقت تک مختص رہے گی جب تک شہرادہ ڈان الفانسو کا عہدا قدار قائم رہے گا۔

علاوہ ازیں مذکورہ شہرادہ ذی شان تین سال کے لیے ایبو اور طولوں سے حاصل ہونے والی آمدنی مذکورہ وزیر کو دینے کا پابند ہوگا۔ وزیر جب مار گریڈا' کاسٹل' چیرولس اور گیلی نیرا کامی درج کیئے گئے قلع شہرادے کی شحویل میں دے گا۔ تو ان کے ساتھ ہی ایبو اور طولوں بھی شہرادے کی شحویل میں دے دیئے جائیں گے۔

شنرادہ ذی شان اس بات پر رضا مند ہے کہ وہ ابو یکیٰ ابن ابو شاکق حاکم کاسٹل کو اسپیلا اور پیٹرا کوس کے دیہات پر مکمل تصرف دے گا جو کہ اس وقت تک اس کی اور اس کی آل اولاد کے تصرف میں رہیں گے جب تک شنرادے کا عہدافتدار قائم رہے گا۔

دونوں فریق متفق ہیں کہ مذکورہ قلعوں کے علاوہ وزیر جو بھی قلعہ فتح کرے یا مذاکرات کے ذریعے حاصل کرے ان کی آ دھی آ مدنی بھی شفرادہ کو مدت تین سال تک ادا کی جائے گی جبکہ تین سال مدت ختم ہونے پر باقی قلعوں کے ساتھ نے حاصل کردہ قلعے بھی شفرادے کی تحویل میں دے دیۓ جا کیں گے۔

یہ معاہدہ بتاریخ 15 دوالعقد سال ہجری 642 بمطابق 15 اپریل 1245 کو تحریر کیا گیا ہے۔

شنرادہ ڈان الفانسو کی طرف سے کاسٹیلین سپینش میں معاہدہ پرتحریر کردہ شرائط:

اور میں ڈان الفا نسو جو کہ خدائی عنایت سے شنرادہ ہے اور بادشاہ آرا گون کا سب سے بڑا بیٹا ہے ' ابوعبداللہ ابن حدیل کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں جو کہ وزیر اور الکالا کا امیر' قابل تعظیم' فیاض' عزت دار' اور وفا دار حلیف ہے ۔ میں اسے الکالا اور پنچنٹ کے دو قلع مرحمت کرتا ہوں جس پر بطور جا گیراسے اور اس کے خاندان کو آئیس بیجنے' ان سے دست بردار ہونے آئیس رہن رکھنے یا اپنی مرضی کے مطابق کسی طرح بھی استعال کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ علاوہ ازیں میں شہیں دو پر گئے ایو اور طواوس میع محصولات عرصہ تین سال کے لیے عنایت کرتا ہوں اور تین سال کے بعد یہ دونوں پر گئے بمع دوسرے قلعوں کے میری شویل دے دیے جا کیں بعد یہ دونوں پر گئے بمع دوسرے قلعوں کے میری شویل دے دیے جا کیں

مزید ہے کہ میں شم کھاتا ہوں اور یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ ان تمام شرائط کی جیسا کہ اوپر کھ دی گئ ہیں' پاسداری پر مخلص ہوں ۔ الکالا کے حلیف کے طور پر تمہارے عاقل ہونے کی توقع رکھتا ہوں ۔ اور اس کے لیے بھی جو میں تمہیں دے رہا ہوں ۔ معاہدے کے عینی شاہدین کی موجودگی میں یہ تحریر پو یوٹ میں اپریل کی سولہ تاریخ 1245 میں دی جاتی ہے۔

عینی شاہدین: لارڈ ولیم ہیوگو لارڈ گون بالڈ نائٹ لارڈ پیٹیر مازا لارڈ پیٹیرسانچیز لارڈ رائمن ڈی مونٹ پلائر

2\_(بارسلونا آركائيو: 1245)

اس دستاویز کی اہمیت پڑ ہسپانوی مورضین خصوصاً بہت زور دیتے ہیں۔ ان کی توجیہہ اس بارے میں یہ ہے کہ معاہدہ الازرق کے بعد قریب ڈھائی سوسال مسلمان نسبتاً محفوظ رہے لیکن یہ کہتے ہوئے وہ اس حقیقت کونظر انداز کردیتے ہیں کہ 5لاکھ مربع کلو میٹر زمین پر مقتدراب 15ہزار کلومیٹر پر اکتفا کیئے بیٹھے تھے۔نہ ان سے چھینے کو پچھ رہ گیا تھا نہ ان کے پاس گوانے کو پچھ تھا۔ہم اسے مسلمانوں کے محفوظ ہونے کی نسبت مسلمانوں کا منتظر ہونا سمجھتے ہیں ۔ آخری سقوط' آخری بوئا ہوئے کے انتظار میں ان پرڈھائی صدیاں بیت گئیں ہے۔ جس سے فن آج ہواہے مرا تو کب کا تھا

ہیانیہ میں ہمارے ماضی کے اصولی مڈن پر مکی 1486 شبت ہے۔ 1482 میں امیر ابو عبداللہ (باب دل) نے اپنے والدمحرّم مولائے ابوالحن امیر غرناطہ کو معزول کردیا اور بے آبرو کرکے وہاں سے انہیں چلا کیا ۔ اپنے اقتدار کو طلال ثابت کرنے کے لیے وہ کا سائل پر چڑھ دوڑے مگر 1483 میں لوسینا کے مقام پر ایک جھڑپ کے دوران فرڈی نینڈ کے فوجیوں کے باتھوں گر فرار ہوئے ۔ 1483 سے 1486 تک ملکہ از ایبلا وبادشاہ فرڈی نینڈ کی قید کے دوران وہ سقوط غرناطہ پر ترغیبی دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکے ۔ اس دوران وہ اور اصولی طور پر وہ سقوط غرناطہ پر تیار ہو چکے تھے ۔ سقوط کی اس وہئی تیاری کے معاوضے میں بیشرط سر فہرست تھی کہ انہیں اپنے والد مولائے ابوالحسن اور چپا ابوعبداللہ الزغل کے خلاف ملکہ وبادشاہ کی غیر مشروط تمایت حاصل رہے گی ۔ غرناطہ پر ان کے اقتدار کو مکمل طور پر بحال کرکے اسے دوام بخشا جائے گا۔ یہ بحالی رہے گی ۔ غرناطہ پر ان کے اقتدار کو مکمل طور پر بحال کرکے اسے دوام بخشا جائے گا۔ یہ بحالی افتدار ہر طرح کی فرجی مالی اور سیاسی المداد سے وابستہ تھی۔ امیر ابوعبداللہ جب اس بے جمیتی پر اصولی اور وہنی طور سے تیار ہو گئے تو ان سے فرمائش کی گئی کہ اس امر کوعرض نیاز کی صورت ملکہ و

## بادشاہ کولکھ جیجیں۔

سال 1486 مہینہ مئی کا ون نا معلوم بساندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ مسافت زدہ فیصلہ کن اور فاصلہ کار کہ ابوعبداللہ نے ملکہ و بادشاہ کولکھا کہ وہ کیتھولک ملکہ و بادشاہ کوفکھا کہ وی کیتھولک ملکہ و بادشاہ کوغرنا طہ سوئپ دینے پر تیار ہو چکے ہیں یہاں ہمیں مئی کا ایک اور مہینہ یاد آتا ہے تابناک ورخشاں ترا ور رخشندہ ترین کیم مئی 711 کوسر ساحل ہسپانیہ ایک طویل القامت چھرریے بدن اور قدرے پڑمردہ چرے والا سنجیدہ شخص ابنی مضی تجر سیاہ سے مخاطب تھا۔ ابو العباس احمد ابن محمد المقری نے طارق ابن ذیاد کے اصل الفاظ قلم بند کیئے ہیں:

أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أما مكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر

اے لوگو۔ بھا گنے کے لیے یہاں کوئی راستہ نہیں ہے ہمہارے پیچے سمندر ہے اور تمہارے پاس صرف ہے اور تمہارے پاس صرف اللہ پر قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے پاس صرف اخلاص ہے یا صبر۔ ۔ ۔ (ابوالعباس مقری: 1840)

امیرعبداللہ کے پاس نہ اخلاص تھا نہ صبر اور نہ بھاگئے کا راستہ وہ راستہ بناتے بناتے خود را ہگرار بن گئے جس جا گیر کے لیے وہ غرناطہ دینے پر رضا مند ہو چکے تھے وہ ان سے لے لی گئ۔ جس جاہ وچٹم کے وہ پر چائے ہوئے تھے اس کا آخر آن پنچا تھا۔ 1496 میں انہیں اندلس سے دلیں نکالا ملا تو وہ اسپنے دودھیالی عزیز حاکم فز (مراکش) کے پاس مقیم ہوئے 1536 میں مولائے احمد کی طرف سے لڑتے ہوئے دریا بکو با کے کنارے وہ اس حالت میں جاں بحق ہوئے کہ چڑھے ہوئے دریا بکو با کے کنارے وہ اس حالت میں جاں بحق ہوئے کہ چڑھے ہوئے دریا کے کنڈے پر ان کی لاش پڑی تھی گھوڑے اور سپاہ جو اس دریا کو عبور کرتے تھے ان کی لاش پر یاؤں رکھتے 'روندتے آگے بڑھتے جاتے تھے ۔ مورخ نے انہیں عبداللہ زفیبی لکھاتو ایسا غلط بھی نہیں لکھا ۔ ان کی تدبیر یوں الٹی کہ راستہ بنانے اور گنجائش نکانے کی خواہش شاقہ نے آئیں دومروں کی را ہگرد بنادیا تھا۔ تاریخ نے ہمارے لیے مئی کے مہینے کو بیک وقت شجاعت 'حمیت' اخلاص' حیلہ گری' اور ہوں جاہ کے حوالے سے اپنے صفوں میں بمیشہ کے لیے مخفوظ کر لیا کہ جس کے آغاز میں بارہ بڑار کی سپاہ سرفروش نے لاکھ کے لشکر کو میں بہیشہ کے لیے مخفوظ کر لیا کہ جس کے آغاز میں بارہ بڑار کی سپاہ سرفروش نے لاکھ کے لشکر کو میں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا آخر آخر قلت سیاہ و علت اسباب کو وجہ سقوط بجھی آغاز گا بر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا آخر آخر قلت سیاہ و علت اسباب کو وجہ سقوط بجھی

تھی۔

اندلس کا قصہ بس اس قدر 'جاہیے' کہ اس میں اس قدر وقت لگا کہ جتنا اول می سے آخر میں کا کتا گئا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آخر کے آنے میں ہماری آٹھ صدیاں لگ گئیں۔ طارق ابن زیاد نے جوبات اپنے لفکر یوں سے ہی تھی بظاہر تو اس پر کسی پیغیبر انہ صفت یا شاعرانہ وجدان کا گمان نہیں گزرتا لیکن نوصدیوں بعد جب مسلمانوں کو اندلس سے بے دخل کیا تو ابن زیاد کا کہا لفظ لورا ہو کر رہا۔ مسلمانوں کے لیے بھاگئے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا ان کے سامنے سمندر تھا اور چھھے دشمن صبر ان پر تمام ہو چکا تھا اور اطلاص رخصت 'آئیس کہیں ہمی پناہ نہیں تھی۔ سو ابن زیاد کا اندیشہ پورا ہو کر رہا۔ وہ جھوم در جھوم قتل ہوئے' انبوہ کے انبوہ سمندر میں ڈوب گئے' کلمہ گوطت سر زمین اندلس سے نابود ہوگئے۔ 22 سمبر 1609 کو ویلنسیا کے میسائی بادشاہ فلپ سوئم نے جب اندلس سے مسلمانوں کی جبری بے دفیل کا تم جاری کیا تو آئیس اندلس جھوڑ نے کے لیے تین دن کی مہلت دی۔ نوصدیوں کے ساکنان اندلس کو ترک اندلس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم تھا۔ اپنے وقت میں وہ صرف قتل ہو سکتے سے یا ڈوب سکتے سے 'سو وہ قتل ہوگئے جوقل ہونے سے نی رہے سے آئیس سمندر نے نگل لیا 25 سمبر تک بہر ہال پین مسلمانوں کے دجود سے آزاد اور ابن زیاد کا کہا یورا ہو چکا تھا۔

اگر بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ اس کی زبان بھی اللہ کی زبان ہو اللہ کی زبان ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ اس کی زبان بھی اللہ کی زبان ہوتی ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ اس کی ظاہر کی ہے بورے کی بجائے پرزوں کی صورت محفوظ ہے ۔ خط کے مکڑوں کو جوڑ لیا گیا ہے ۔ جہاں تاریخ مکھی تھی وہ حصہ محفوظ نہ رہ سکا بوں اس خط پر سال 1486 مہینہ مئی تو درج ہے لیکن تاریخ نہیں ہے۔

4\_(ڈی زافرا) آرکائیو: غرناطه: 1486)

5جون 1486 کو ملکہ و بادشاہ کی طرف سے ایک ادر دستاویز ابوعبداللہ کے نام لکھی گئی جس میں تین سالوں کے لیے ان تمام علاقوں'شہروں اور دیہاتوں کو شخفظ دینے کی پیشکش کی گئی جو امیر کے زیر اقتدار سمجھے جاتے تھے۔اس دستاویز میں غرناطہ کے بیشتر علاقے کا دفاع اور شخفظ کی ذمہ داری عیسائی حکومت نے اپنے ذمہ لینے کی تجویز پیش کی ہے۔

5\_(ڈی زافرا' آ رکائیو۔غرناطہ:1486)

29 اپریل 1487 کو امیر عبداللہ نے ملکہ ازا بیلا کو ایک اور خط بھیجا جس میں ملکہ سے

درخواست کی گئی کہ کسی بھی شورش 'خرابی اور بیرونی حملے کی صورت میں غرناطہ کے دفاع میں کوتا ہی نہ کی جائے۔ ہم آپ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی مشکل صورت حال میں آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں جھوڑ ہے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں جھوڑ ہے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی حکومت ہمیں دفاع ہیں۔ 6۔ (سینما نکاز آرکائیو۔ والا ڈولڈ: 1491)

8 نومبر 1488 کو امیر عبداللہ نے ملکہ ازا بیلا اور باوشاہ فرڈی عینڈ کوشکر ہے کا خط کھااس خط کے پہلے جصے میں امیر نے عیسائی باوشاہوں کا شکر بیدادا کیا ۔ کہ وہ اس کی رہنمائی مشورے اور تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ جبکہ خط کے آخری جصے میں اپنی وفاواری کی یقین دھائی کرائی گئ ہے کہ میں بھی تہمارے لیے کیساں خیالات رکھتا ہوں۔

7-(ڈی زافرا آرکائیوغرناطہ: 1488)

7 نومبر 1489 کو بادشاہ فرڈی عینڈ نے ایک خط حاکم بازا سیدی کی النیار کولکھا جس میں انہیں عیسائی حکمرانوں کے حق میں بازاہے دست بردار ہونے کی ترغیب 'تجویز اور مشورہ دیا گیا۔اس کے برعکس نتائج اور عواقب پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

8\_( مار كيوز كور ويرا' آ ركائيو\_:1489)

15 نومبر 1489 'شاہی حکومت کی طرف سے ملکہ و بادشاہ نے سیدی بیجیٰ النیار کو ایک اور خط لکھا ۔ اس خط میں سقوط بازا پر' ان کا شکر ہیدادا کیا گیا ہے کہ خون خرابے کے بغیر بازاکو عیسائی سلطنت میں دے دینے پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔

9-(ڈی زافرا' آرکائیو۔غرناطہ: 1489)

ان دستا ویز ات بیس ملکہ ازا بیلا کے سیرٹری فرنینڈوکا فرا کے تحریر کردہ حمابات گوشوارے اور اخراجات کی تفصیل پر مبنی کچھ کاغذات بھی محفوظ ہیں۔ ان کاغذات بیس نومبر 1491 کی تحریر کردہ ایک دستاویز میں مسلمان امراء حکام اور اشرافیہ کو دیے گئے تحاکف اور انعامات کا ذکر ہے جو فرئینڈوکا فراشا ہی حکومت کی ہدایت پر خفیہ طور پر متعلقین کو پہنچاتے رہتے تھے۔ تحاکف وانعامات دیئے جانے والوں کی اس فہرست میں ان علاقوں کے حاکم اور امراء مثامل ہیں جنہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر ملکہ و بادشاہ کو اپنے علاقے تفویض کر دیئے تھے۔ جیسے حاکم بازا حاکم لوجا عالم عبیدہ اور حاکم المیرا وغیرہ۔ ان تحاکف میں ماراوید (کرنی) کپڑے ٹوادرات برتن اور ای طرح کی اشیاء شامل ہیں۔ ان اشیاء میں بروکیڈ کے کپڑے

ریشم کے صافے 'محری جتے ' زیتون کا تیل اور زیتونی مصنوعات ' فلورنس کے برتن' اطالیہ کے صابون 'خوشبویات ' چڑے کی جرابیں ' سینہ بند' اور نفذر توم کی طویل فہرست موجود ہے۔ صابون 'خوشبویات ' چڑے کی جرابیں ' سینہ بند' اور نفذرتو م کی طویل فہرست موجود ہے۔ 10۔(ڈی زافرا' آرکائیو۔غرناطہ: 1491)

فروری 1490 میں بادشاہ فرڈی نینڈ و ملکہ ازا بیلا نے ایک شاہی تھم نامہ اپنے دسخطوں سے جاری کیا۔ جو ان کے امراء 'حکام' فوجیوں اور مشیروں کے نام ہے۔ اس تھم نامہ میں ملکہ وبادشاہ نے 130ر 1490 تک غرناطہ میں داخل ہوجانے کے احکامات جاری کیے اور لکھا کہ بہاوری اور جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعلقہ لوگ 30روز کے اندر اندر غرناطہ میں داخل ہوجانے کو یقینی بنا کیں۔اس تھم نامے پرعمل در آمد نہ کرنے والوں کو سخت سزادی جائے گ اور ہم انہیں معافی نہیں کریں گے۔ ملکہ و بادشاہ بذات خود ان لوگوں کی قیادت کریں گے جو غرناطہ میں داخل ہونے کے لیے جمع ہوں گے۔

بادشاہ فرڈی عینڈ کی طرف سے امیر ابوعبداللہ کو بھیج گئے ایک اور خط کا ایک صفحہ (غالبًا درمیانی صفحہ ) بھی محفوظ ہے۔ اس خط میں بادشاہ نے امیر ابوعبداللہ کومطلع کیا کہ تمہارے وزراء (ابوالقاسم عبدالملک بوسف ابن قاسم وغیرہ) ہم سے زیادہ کا مطالبہ کررہے ہیں اور ان کے نقاضے بوھے جارہے ہیں گو کہ میں تم سے مخلص ہوں اور میں نے تم سے ہمدردی کا سلوک روا رکھا ہے لیکن اس موجودہ صورت حال پر میں دن بدن ناخوش ہوتا جاتا ہوں۔ میں بیہ جانے سے قاصر رہا ہوں کہ کیا تمہارے وزراء کے مطالبات تمہارے علم میں ہیں یا نہیں۔

12\_(ڈی زافرا' آ رکائیو \_غرناطہ: 1490)

فرڈی نینڈ زافراکی جانب سے ابوالقاسم عبدالملک کو بھیجے گئے ایک خط میں زافرانے انہیں مطلع کیا جو غالبًا ابوالقاسم کے خط کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ میں نے تمہارے لکھے کے مطابق تمہارے نام اور تمہاری طرف سے بادشاہ کے ہاتھ کیا وئن گھنے اور شانے پر بوسہ دیا اور تمہاری طرف سے جس قدر تعظیم ممکن تھی اس کا مظاہرہ کیا ہم صاف ستھر نے ظاہر وباطن میں کہاں اور معاملات کے کھرے ہو ہم حوصلہ رکھو اور انتظار کرو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ معاملات کو اپنے تا بلع رکھو۔

1490 معاملات کو اپنے تا بلع رکھو۔

1490 معاملات کو اپنے تا بلع رکھو۔

ملکہ و بادشاہ کی طرف سے براہ راست ابوالقاسم عبدالملک کو لکھے گئے خط میں بادشاہ فرزی نینڈ نے ابوالقاسم کو لکھا کہ مجھے میرے سیرٹری فریڈی مینڈ زافرا نے بتایا ہے کہتم ہاری

خدمت کرنا چاہتے ہو اور ہماری سر پرسی میں پناہ چاہتے ہو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم ہمارے وربار میں حاضری وے کرشائنگی کا مظاہرہ کر بھے ہو۔ ہمارے اور زافرا کی طرف سے شہیں پورے اختیارات ہیں جنہیں تم استعال کر سکتے ہو۔ ہم تم پر مہریان رہیں گے اور عنایات کا نشکسل ٹوشے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تم کسی اور سے معاملات طے کرنے سے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم زافرا سے ہدایات لیت رہو اور احکامات کی بجا آوری میں کوتائی کے مرتکب نہ ہونا۔ 14(ڈی زافرا' آرکائیڈ عرفاطہ: 1491) ملکہ و بادشاہ نے امیر ابوعبداللہ کوشفی کراتے ہوئے ایک اور خط لکھا ملکہ و بادشاہ نے لکھا کہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ تم اور تمہارے آ دمی ہماری خدمت کرتے رہ ہوسکتا ہے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے جیبا کہ خدا کو اچھی طرح معلوم ہونی خاہیے ہوئی بیا کہ خدا کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے جیبا کہ خدا کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے ہیں بنائی جا چکی ہے کہ تمہارے وزیر ہوارے تعلق اندوز ہو گے ۔ تمہیں یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ تمہارے وزیر سے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاوات تربیجی بنیا دوں پر سامنے رکھے جا ئیں گے۔ سے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاوات تربیجی بنیا دوں پر سامنے رکھے جا ئیں گے۔ کا کمنائی بادشاہوں کی ان ساری عناخوں کی بنیا دائی شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاوات تربیجی بنیا کہ جو معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاوات طے کین عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عناخوں کی بنیا دائی شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاوات طے کین عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عناخوں کی بنیا دائی شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاولات طے کہ کہ معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاولات طے کہ کہ معاملات کے دور معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفاولات سے کہ معاملات کے دور معاملات طے کہ معاملات طے کہ معاملات کے دور معاملات کے دور معاملات طے کہ کہ معاملات کے دور می

16 ستبر 1491 کو ابوالقاسم عبدالملک اور بوسف این قاسم نے مشتر کہ طور پر ایک خط بادشاہ فرؤی بینڈ کوعر بی بیں لکھا اور کاسٹیلین سپنیش بیں اس کے ترجے کے ساتھ و سخط شدہ کا پی بھی منسلک کردی۔ عربی بیں خط کا آخری حصہ ہی محفوظ رہ سکا جبکہ سپنیش بیں پورا خط موجود ہے۔ اس خط کا محفوظ نہ رہنا ہی بہتر تھا کہ محفوظ رہتا تو اندلس کے امراء کی بے حمیتی پر نا قابل تر دید گواہی موجود رہتی اور اگر محفوظ رہ جاتا تو شاید نصاب عبرت کا صفحہ اول قرار دیا جاتا ۔ ابن قاسم اور بوسف نے بادشاہ فرڈی بینڈ کولکھا کہ اے ذی شان بادشاہ ہم تمہارے حضور پیش ہو کر تمہارے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں اور تمہارے جسم کا ہر وہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا چاہتے ہیں اور تمہارے جسم کا ہر وہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا چاہتے ہیں تا کہ ان غلاموں کی وارفگی تم خود دیکھ سکو جو وہ تم سے وابستہ کیے ہیں ۔ ہم تصدیق چاہتے ہیں کہ تمہارے مفادات سے صرف نظر نہیں کریں گے۔ زافرا ہمارا بھائی ہے ۔ ہم اس کرتے ہیں کہ تمہارے مفادات سے صرف نظر نہیں کریں گے۔ زافرا ہمارا بھائی ہے ۔ ہم اس سے احکامات کے ملئے اور ان برعمل پیرا ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے عین عام کے بیں ۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے سے احکامات کے ملئے اور ان برعمل پیرا ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے سے احکامات کے ملئے اور ان برعمل پیرا ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے سے احکامات کے ملئے اور ان برعمل پیرا ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے سے احکامات کے ملئے اور ان برعمل پیرا ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو نہی بادشاہ بیوع مسے

چکے ہیں ان پر عمل در آمد ہونا جاہیے اور ان سے انحراف صورت حال میں غیر یقینی بگاڑ پیدا

15\_(ڈی زافرا' آرکائیو۔غرناطہ: 1491)

کی طرف سے ہدایات ہمیں بھیجنا ہے پھر ان پر عمل بیرا ہونے میں کسی تا خیر اور کوتا ہی کا کوئی حوالہ زا فراکے پاس نہیں ہے ، جو آ پ کو بتا سکے ۔ہم اپنی وفا داری پر قائم اور آ پ کے مفادات کے محافظ میں۔ یقیناً زا فرا اس کی گواہی دینے میں فخر محسوس کرے گا۔

16 (ڈی زافرا' آرکائیو۔غرناطہ: 1491)

اس خط کے جواب میں بادشاہ فرؤی نینڈ نے یوسف ابن قاسم اور ابو القاسم عبد الملک کو لکھا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ تم ہماری خدمات انجام دیتے رہے ہو ہم تمہاری خدمات تسلیم کرتے ہیں۔ تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہم تمہیں اپنی سر پرتی میں لے چکے ہیں اور یہی بات بذات خود قائل اطمینان ہونی چاہیے کہ تم ہماری حفاظت میں ہولیکن اس کے باوجود تم نے ابھی تک وہ سب پچھنیں کیا جس کی امید دلائی گئتی۔ اس طرح تم معاہدے کے باوجود تم نے ابھی تک وہ سب پچھنیں کیا جس کی امید دلائی گئتی۔ اس طرح تم معاہدے سے پھر رہے ہو جبکہ تمہیں خدمات سوپنے میں معاہدے کی تعمیل کو کھوظ رکھا گیا تھا لیکن تمہاری طرف سے معاہدے پر عدم عمل درآ ند معاہدے سے انجاف کے متر ادف ہے ہم تیجھتے ہیں کہ تم ہماری مدد کے ساتھ شہر (غرناط) میں خاطر خواہ اثر ڈال سکتے ہو جو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہماری مدد کے ساتھ شہر (غرناط) میں بنا دیا گیا تھا جو اس کام کی یحمیل پر تمہاری خدمات کے متربیں دیا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرے پر صدقے واری کی یہ کیفیت ڈیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ 13 اکتوبر کو فرنینڈ و زافرانے ابو القاسم عبد الملک کو لکھا: میرے بھائی مجھے تمہارا یہ خط پڑھ کر دکھ ہوا اور میں شہرت زدہ رہ گیا ہوں کہ تم میرے خلاف شکایات کررہ ہو حالائلہ میں نے تم سے ہر ممکن بہترین سلوک کا رویہ اختیار کیئے رکھا ہے۔ اب میں تمہیں ضانت نہیں دے سکتا کہ تمہارے اقد امات کی تحسین کی جائے گی اور تم پر یقیناً رقم کیا جائے گا۔ اس کا دارو مدار تمہیں سونی گئ خدمات کی تحسین کی جائے گا۔ اس کا دارو مدار تمہیں سونی گئ خدمات کی تحمیل پر ہی ہوگا۔

فرنینڈو زافرا کے ابوالقاسم عبدالملک کو لکھے گئے اس خط کو کم ازکم اسلامی ملکوں مکے حکمرانوں کو مثال اور معیار سمجھنا چاہیے کہ آج بھی رحم اور تحسین کا دارو مدار ہمارے حکمرانوں کو سونی گئی خدمات کی تکمیل سے ہی دابستہ ہے۔ جزل محمد ایوب خان جزل ضیاء الحق 'اور جزل پوری گئی خدمات کی تکمیل سے ہی دابستہ ہے کہ جزل محمد ایوب خان مثالیں تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی ہی ہیں بورے عالم اسلام کا حماب کروتو ایسے خطوکا ڈھیر لگ جائے۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس بار کنڈو لیزا رائس فرنینڈ وزافرا کا کر دارا دا

کرتے ہوئے صدر جارج بُش (بادشاہ فرؤی عینڈ اور ملکہ ازابیلا) کی طرف سے پرویز مشرف کو خط بھیجے ہی والی ہیں یا بھیج بھی چکی ہوں کہ تمہیں سونبی گئی خدمات ہنوز تشد بھیل ہیں تمہاری عصین کا دارو مدار اسی تھیل پر تھا جس میں رخنہ پڑ چکا ہے اس بات کی ضانت نہیں دی جاسکتی کہتم اب بھی ہماری آ کھے کا تارا ہو۔ جزل پرویز مشرف اخلاص عمل منطق اور فہم کے آ دمی ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ تاریخ دہرائے جانے کے اس الم انگیز کیلیے کی زد سے خود کو محفوظ رکھیں گے۔

11 جون 1548 کوسٹی کوسل غرناطہ کی طرف سے پیین کے بادشاہ چاراس پنجم (کارلوں) کوسرکاری طور پر مطلع کیا گیا کہٹی کوسل غرناطہ میں معاہدہ سقوط غرناطہ (1491) کی اصل دستاویو اس کی نقل مندرجات یا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے شہر غرناطہ سے بیہ دستاویز غائب ہوچکی ہے ۔ سٹی کوسل کے اس خط پر ردعمل کے طور پر غرناطہ میں شاہی دربار کے ایک قانونی معتمد کرسٹو بل مور بلاس کو اس دستاویز کی بازیابی پر مامور کیا گیا ۔ 15 جولائی 1548 کو کرسٹوبل معربیل سے نے بادشاہ کو لکھا کہ اس دستاویز کی واتلاش کرنے میں جانفشانی کے باوجود اسے تلاش نہیں کیا جاسکا۔ جسے عیسائی بادشاہ فرڈی عینڈ اور مور حکمران بادیلی (ابوعبداللہ الزغل) کے درمیان معاہدہ سقوط غرناطہ کی اصل دستاویز کی حیثیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ امبروسیوزارائی نامی خص اس اصل دستاویز کو بادشاہ بادیلی (ابوعبداللہ الزغل) کے پاس لے گیا تھا تا کہ اسے عبداللہ الزغل کو پیش کی گئی تو وہ اس نے رکھ کی اور بھی واپس نہیں کی ۔ اس کے بعد ڈومنگو پیرز اس کے فرغیڈ و ڈی کافرا سے معاہد ہے کی دستاویز حاصل کی لیمن سے اصل دستاویز ابو غیاتا ہے تھا کہ اس نے فرغیڈ و ڈی کافرا سے معاہد ہے کی دستاویز حاصل کی لیمن سے اصل دستاویز نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے سقوط کے معاہد ہے پر جس شخص بادیلی (ابوعبداللہ الزغل) نے دستاویز نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے سقوط کے معاہد ہے پر جس شخص بادیلی (ابوعبداللہ الزغل) نے دستاویز نہیں تھی۔ وہ اس کا مجاز ہے دولاؤرڈو : 1548 کی نہیں تھا۔

کرسٹو بل موریلاس کے اس خط نے قریب چار صدیوں تاریخ میں الجھاؤ اور شخیق میں دشواری پیدا کیئے رکھی۔ کرسٹو بل موریلاس ابو عبداللہ (باب دل) اور ابو عبداللہ الزغل (با دیلی) کے ناموں میں گہری مماثلت کی وجہ سے اپنے خط میں وستا ویز پر اصل دستخط کنندہ کا نام لکھنے سے قاصر رہایا وہ ان دونوں میں امتیاز روا نہ رکھ سکا۔ واقعہ جو بھی ہؤ کیکن واقعاتی اور تاریخی حیثیت سے کرسٹو بل موریلاس کے نہ کورہ خط کے مندر جاست سوالیہ ہیں۔ ابو محمد عبداللہ

الزغل 1489 میں ہی فرڈی نینڈ کی جفا کاریوں اور سازشوں ہے مایوں ہوکر تلمسان (مراکش) جا کے تھے۔ 1491 میں جب معاہدہ غرناط عمل میں آیا تو وہ اس سے بے نیاز کہ وہ دستخط کرنے کے مجاز تھے کہ نہیں اندلس میں سرے سے تھے ہی نہیں۔ نہ ہی وہ معاہدہ سقوط کے فریقین میں شامل تھے۔ سقوط غرناطہ کے تمام معاملات ابوعبداللہ محمد (باب دل) کے حوالے سے تمام ہوئے نہ کہ ان کے بچا ابوعبداللہ محمد الزغل (بادیلی) کے ناطے سے ۔ ابھی اس خط سے پیدا ہونے والی پیچیدگی اپنی جگہ قائم تھی کہ نین سوساٹھ سال بعد4 جنوری 1908 کو مار کیوز ڈی کو رو وریا نامی شخص سثی بال غرناطه میں نمو دار ہوا اور میئر غرناطہ سیگمنڈ وموریٹ کو معاہدہ سقوط غرناطہ کی دستاویز پیش کی جس پر ملکہ ازا بیلا اور ہا دشاہ فرڈی مینڈ کی شاہی مہر ثبت ہے۔اس موقع پر مار کیوزڈی کورووبرانے کہا کہ وہ اس تھیج شدہ سقوط غرنا طہ کی شرائط پر مبنی تاریخی دستا ویز کولوٹاتے ہوئے بہت خوش ہے چونکہ اس دستا ویز بر کیتھولک بادشاہوں کے دستخط موجود میں اپنی قومی اور تاریخی ذمه داری بوری کرنے برمیری روح سرشار ہے۔ میں حب الوطنی کا تقاضا بورا کرنے برمطمئن ہوں۔مار کیوز ڈی کورووریا تو اپنی روح ملکی اور ضمیر مطمئن کر کے چلے گئے لیکن ان کی دی گئی دستاویز نے محققین کو الجھاوے میں اور موزخین کو اچنبھے میں ڈال دیا ۔ ان کے سامنے یہ سوال آ کھڑا ہوا کہ اگر مار کیوزڈی کوروورا کی عطا کردہ اس دستاویز کو اصل مان لیا جائے تو سقوط غرناطہ کی ان دو و وسری وستاویز کو کیا کیا جائے جو پہلے سے موجود تھیں اور جنہیں ہمیشہ سے اصل نسخہ کہا جاتا تھا۔ اگلے 25 سالوں میں بیے عقدہ اس طرح حل ہوا کہ بیہ دستاویز حقیقتاً امیر ابو عبداللہ (باب دل) اور ملکہ و بادشاہ کے درمیان وہ خفیہ معاہدہ ہے جوان فریقین کے درمیان براہِ راست راز داری سے دو ٔ دوسرے (ایک خفیہ اور ایک غیر خفیہ) معاہدوں کی موجودگی میں مزید خفیہ طور بر طے یایا تھا۔

سقوط غرناطہ پر اعلانیہ معاہدہ جس میں سقوط کی شرائط بعد از سقوط مسلمانوں کے حقوق تو قعات اور اندلس میں عیسائی حکومت کی طرف سے عائد کر دہ پابندیاں اور ضابطوں کا ذکر تفصیلاً تحریر ہے اس معاہدے پر 25 نومبر 1491 کو فریقین نے دستخط کیے جبکہ سقوط غرناطہ پر ایک خفیہ معاہدہ جو امیر ابوعبداللہ کی طرف سے ابوالقاسم عبدالملک بوسف ابن قاسم اور منظور جیاری نے طے کیا 25 نومبر 1491 کو ہی دستخط کر کے ملکہ و بادشاہ کی حتی منظوری کے لیے فرینیڈ و زافراکو دے دیا گیا تھا جس پر ملکہ و بادشاہ نے ایک سال کی تاخیر کے بعد 25 دمبر 1492 کو

Jirdukutabkhanapk.blogspot.com

115



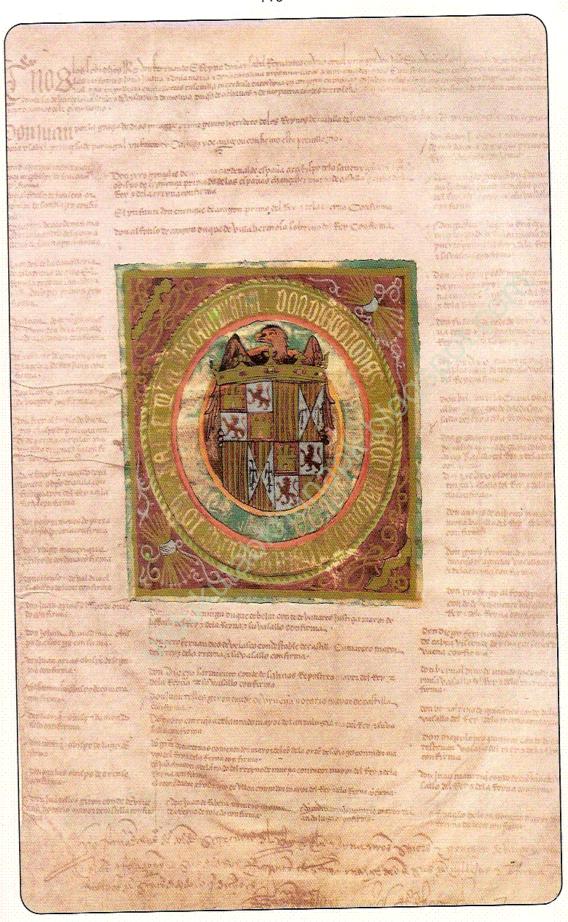

وستخط کیئے۔ سقوط غرنا طر پر ان دو معاہدوں کے بعد تیسرے اور اصلی معاہدے کی برآمدگی نے سوچ میں تجل ' تاریخ میں الٹ پھیر اور واقعات میں رخنہ ڈال دیا۔ واقعات کے مخاط تجزیے کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ سقوط غرنا ط کے دو معاہدات (اعلانیہ وخفیہ ) کے علاوہ ایک تیسرا خفیہ معاہدہ بھی موجود تھا جو براہ راست امیر ابوعبداللہ اور ملکہ و بادشاہ کے درمیان فر عینڈ و زافرا کی معاونت سے قرار پایا تھا۔ گو کہ اس معاہدے میں بیشتر نکات وشرائط پہلے دو معاہدوں نافرا کی معاونت سے مختلف نہیں ہیں لیکن اس دستاویز کے آخری صفح پر امیر ابوعبداللہ کے دشخط اور ان کی ذاتی مہر کی عدم موجود گی معنی خیز ہے جیسا کہ ان کے دستخط مع عربی میں اضافی نوٹ اور ان کی ذاتی مہر کے ساتھ سقوط غرنا طہ کی اس دستاویز کے آخری صفح پر موجود ہیں جس پر ملکہ ازا بیلا اور مہر کے ساتھ سقوط غرنا طہ کی اس دستاویز کے آخری صفح پر موجود ہیں جس پر ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ نے بظاہر کسی وجہ کے بغیر ایک سال تک دستخط نہیں کیے تھے۔ ملکہ و بادشاہ نے بادشاہ فرڈی نینڈ نے بظاہر کسی وجہ کے بغیر ایک سال تک دستخط نہیں کے تھے۔ ملکہ و بادشاہ نے بوشا کے کو جب معاہدہ 25 نومبر 1491 کو حتی طور پر طے یا چکا تھا۔

اس تاخیر کی مختلف مورخین نے مختلف تو جیہہ پیش کی ہیں ۔ ذوالقدر جنگ خلافت اندکس میں اس تاخیر کے بارے ہیں لکھتے ہیں ۔ ' فرڈی دینڈ نے نمائش ردوقد ح کے بعد 1492 میں سلے تاخیر کو ملکہ و بادشاہ کے فاتحانہ تکبر 1492 میں سلے تاخیر کو ملکہ و بادشاہ کے فاتحانہ تکبر کرتے ہیں ۔ لیکن ہمارے خیال میں اس کی وجوبات ان سے مختلف تھیں ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملکہ ازابیلا و بادشاہ فرڈی دینڈ اچھی طرح جانتے ہے کہ معاہدہ سقوط غرنا طہ کی سقوط غرنا طہ کے بعد کوئی اہمیت نہیں رہی تھی ۔ مسلمان کسی بھی طرح اس پوزیش میں نہیں تھے کہ اس معاہدے کی بعد کوئی اہمیت نہیں رہی تھی ۔ مسلمان کسی بھی طرح اس پوزیش میں نہیں تھے کہ اس معاہدے کی ایک شرط پر بھی عمل در آ مد کرا سکتے ۔ لہذا ملکہ و بادشاہ کے نزد یک غرنا طہ کا موضوع تمام ہو چکا تھا ۔ ان کے نزد یک معاہدے کی اس دستا ویز پر دسخط کرنا یا نہ کرنا بے معنی عمل تھا خصوصاً اکتوبر ۔ ان کے نزد یک معاہدے کی اس دستا ویز پر دسخط کرنا یا نہ کرنا ہے معنی عمل تھا خصوصاً اکتوبر ہوگئ ۔ کرسٹو فرکولمبس سے براعظم امریکہ پر معاہدات کرنے کے لیے ملکہ ازابیلا وبادشاہ فرڈی موبین میں غیر متنازع اور بلا شرکت غیرے مقدر اعلیٰ ہونا ضروری تھا اور اس کے لیے سقوط نینٹ کا نہین میں غیر متنازع اور بلا شرکت غیر ے مقدر اعلیٰ ہونا ضروری تھا اور اس کے لیے سقوط غرنا طہ کی دستاویز پر دسخط ضروری تھے جو انہوں نے 25 دیمبر 1492 کو کے۔

معاہدہ سقوط غرناطہ اپنے اثرات میں جس قدر سفاک 'تیز دھار اور مسلمانوں کے لیے مہلک آلہ آل فارت ہوں استہ بھی تھا۔ مہلک آلہ آل فارت ہوا اس طرح اپنی نوعیت میں پر اسرار 'سازش بھرا اور فریب آراستہ بھی تھا۔ اس معاہدے پر وقفے وقفے سے دستخط ہوئے 'کھیر کھیر کے منظوری دی گئی ' وقاً فو قاً ترمیم و



9مئی1489ء گورزغر ناطها بوالقاسم عبدالملک کا خط والئی مصر کے نام۔ بحری بیڑ ہ بھیجنے اورمحاصر ہ غر ناطہ کے دوران امداد کی درخواست

اضافہ ہوتا رہا غرناطہ کے محاصرے سے بدلتی ہوئی جنگی' ساس' اور معاشی صورت حال کے مطابق اس معاہدے کی شرطوں میں ترمیم و اضافہ جاری رہا ۔ نیکن پیہ دستاویزاتی الجھاؤ اس وجہ سے ہے کہ اولاً ملکہ کے معتمد خاص فرڈی عینڈ زافرا نے بنیادی معاہدے کی تین نقول تیار کیس جن میں سے ایک ملکہ و بادشاہ کے زیر نظر رہی ایک اس کے اپنے زیر ملاحظہ رہی اور ایک گورز غرناطہ ابوالقاسم عبدالملک اور امیر ابو عبداللہ کے درمیان مذاکرات اور ترمیم و اضافے میں استعال ہوتی رہی جبکہ تیسری نقل ملکہ و بادشاہ کے مذہبی مشیروں' امرا' حکام اور شنراد گان کو ملاحظے کے لیے پیش کی گئی ۔ یوں اس معاہدے پر تین مختلف سطحوں پر کام شروع ہوا حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور بیرسب سرا سر نمائش اور دکھاوا ہی دکھاوا تھا۔ چونکہ ایک اور معاہدہ (جسے اصل معاہدہ کہنا چاہیے ) امیر ابو عبداللہ (باب دل) اور ملکہ و بادشاہ کے درمیان براہِ راست اور خفیہ طور پر 1485سے ہی زیر تجویز رہا تھا امیر ابوعبداللہ جنگ الیسانہ کی شکست کے بعد دوسال بادشاہ فرڈی عینڈ کی قید میں رہا تھا۔فرڈی عینڈ کی قید سے امیر ابوعبداللہ کی رہائی اس مقصد کے تحت عمل میں لائی گئی تھی کہ دہ سقوط عرباطہ کو مہل اور ممکن بنانے میں عیسائیوں کے دست راست کا کردار ادا کرسکیں بول عام مسلمانوں کے دکھادے کو جس معاہدہ غرناطہ کا ڈول 1490 میں ڈالا گیا تھا۔ اندر خانے 1485 سے ہی زیرغور تھا جس میں امیر ابوعبداللہ کی طرف سے تجویز کردہ درج ذیل شرائط شامل ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے مطابق ترميم واضافه ہوتا رہا اس خفيه معاہدے كى تھچڑى بادشاہ فرڈى ئينڈ گورزغرنا طه ابوالقاسم عبدالملك اور امیر ابوعبداللہ کے معتمد خصوصی پوسف ابن القاسم کے درمیان کئی سالوں پکتی رہی ۔

تنجاویز برائے سقوط غرناطہ: کیم اپریل 1485 تجویز کنندہ امیر ابوعبداللہ (باب دل)

میرے نابالغ بیٹے کو (جے جنگ الیسانہ میں شکست کے وقت زیر نگرانی لے لیا گیا تھا اور دوسرے (قیدیوں) کو رہا کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گا۔ عام معافی کے تحت جولوگ غرناطہ یااس کے مضافات میں قیام پذیر ہونا چاہیں ان کے وہاں رہنے پر کوئی پایندی نہیں ہوگا۔ان کی اطاک محفوظ ہوں گی اور انہیں ہراساں نہیں کیا جائے گا۔



عیسائی شاہی خاندان اور امراء دائرہ قانون اور آپی روایت کی حد میں رہیں گے جیسا کہ وہ جمیشہ سے رہ رہیں ۔

عیسائی شاہی خاندان اور امراء دائرہ قانون اور اپنی روایت کی حدیث رہیں گے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں۔

- غرناطه میں مقیم ہونے والوں یا چھوڑ کر جانے والوں سے ان کا اسلحہ نہیں لیا جائے گا۔
- غرناطہ کے رہائش جو وہاں سے جاتا چاہتے ہیں ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائے ہیں ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائے گا۔ آئیس ان ان کا افاقوں کو فروخت کرنے ساتھ لے جانے یا وہ جو بھی کرنا چاہیں اس کی عام اجازت ہوگ۔
- غرناطرے جانے والے یا وہاں آنے والے اپنے زیورات سونا اور زرنفذ اینے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔
- 5 سال تک ان لوگوں کے اٹائے 'زیورات اور زر نقد ہر طرح کی اوائیگیوں (ئیکس) سے مستشنی ہوں گے 5 سال کے بعد وہ اتنا ہی ٹیکس اوا کریں گے جتنا کہ مسلمان حکومت کواوا کرتے تھے۔
  - مسلمان کوئی امتیازی یا شناختی نشان نہیں پہنیں گے۔
- پیماندگان کو مرحومین کے قرض اتارنے کے لیے 5 سال کی مہلت دی جائے گی۔
- غرناطہ میں جنگی قیدی رہا کر دیئے جائیں گے۔ ان کی رہائی کے وقت انہیں اسیر بنانے والوں کوموقع پر طلب کر کیا جائے گا۔
- قصر الحمراء سے بے وظی کے وقت جنگی قیدی دو رؤید کھڑے ہوں تا کہ انہیں اپنی رہائی کا یقین آسکے۔
- بادشاہ یا شاہی خاندان کے افراد آزاد جنگی قیدیوں کوکسی بھی حیثیت میں (ذاتی خدمت گاریا غلام) نہیں بٹائیں گے نہ ہی انہیں کسی بگار پر

#### لگایا جائے گا۔

- بادشاہ اور امراء اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی سزاؤں برعمل در آ مرنہیں کیا جائے گا۔
- بادشاہ و امراء مسلمانوں کو نہ تو اپنی فوج میں شامل ہونے پر مجبور کریں
   کے اور نہ ہی ان سے جبری بیگار لی جائے گی۔
- مسلمانوں کے گھروں میں بلا اجازت یا زبروسی داخل ہوجانے والے عیسائیوں کو زدو کوب ' رخی یا بلاک کرنے والے مسلمانوں سے باز پر سلمانوں سے باز پر سلمان حکومتوں میں مروج تھا۔ '
- غرناط میں داخل ہونے والے مسلمان ندہبی رہنما 'سکال جزل' امراء اور حکام اور ان کے لواحقین قابل احترام سمجھے جا کیں گے۔ان کی شنوائی ہوگی ان کی روایات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ جبیبا کہ مسلمان حکومتوں میں ہوتا آیا ہے۔
- سلمانوں کے باہمی تنا زعات میں مسلمان قاضی ہی ان کے مقدے طے کریں گے لیکن مسلمان اور عیسائی فریقین کی صورت میں بھی مسلمان ختظم اور مسلمان قاضی ہی ان کے فیصلے کریں گے۔
- مسلمانوں کے واجبات میں اگر عیسائی حصد دار ہوں تو بدیقینی بنایا جائے گا کہ مسلمان منتظم اس عمل کی عمرانی کریں گے۔
  عمرانی کریں گے۔
- ایسے معاملات جن میں زر نفتد اور لین دین شامل ہو وہ متعلقہ افراد یا
   حکام سے ہی طے کیا جائے گا۔
- کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کے جرائم 'گناہ اور معاملات پر باز
  پر نہیں ہوگی ۔ انصاف کو بیہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ باپ کے جرائم
  کا بیٹے سے اور بھائی کے جرائم کا بھائی سے محاسبہ کرے۔

- ان تجاویز کا اطلاق ہونے تک حدود غرناط میں داخل ہوجانے والے مسلمان جنگی قیدیوں کے مسلمان جنگی قیدیوں کے سرداروں کو حدود غرناطہ میں اپنے اختیارات استعال کرنے پر پابندی ہوگی۔
- ہارے دشمنوں اور خدمت گاروں کو ہم پر ایسے اختیارات نہیں دیئے
   جائیں گے کہ وہ ہمارا انصاف کریں اس معاہدے کے تحت ہمیں ایسے
   تحفظات حاصل ہوں گے کہ ہم آئیں قبل کرنے پر محفوظ ہوں گے۔
- اس معاہدہ کے اطلاق کے 30 دنوں کے اندر اندر اس میں شامل ہو
   جانے سے احتراز کرنے والوں سے عیسائی بادشاہ جو بھی سلوک کرے
   ہمیں اس یر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
- وہ یہودی جو اس معاہدے میں ہمارے ساتھ ہیں یا وہ عیسائی جو یہودی ہوگئے ہیں انہیں 60دنوں سے زیادہ مدت تک نقل وحمل کے لیے اجازت نامے دیئے جاتے رہیں گے۔
- غرناطہ کے مضا فات میں ہر چھوٹی بڑی آبادی پر وہی ضابطے نافذ
   رہیں گے جومسلمان حکومت کے دؤر میں نافذ تھے۔

یہ شراکط جواس دستادیز ات میں لکھی گئیں ہیں ان کا معاہدے میں شامل ہونا لازمی ہے۔ عالی قدر بادشاہ شنرادگان اور ان کے اقرباء کارڈیلیلر اور عیسائی غربی رہنما ہمیں اس بات کی ضانت دیں کہ ان شراکظ پر نفظ بہ لفظ عمل کیا جائے گا جو کہ یہاں تحریر کردی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ شرائط نامہ ہمیشہ اپنے یاس رکھنا ہوگا۔ اس پر اپنی مہر شبت کرنی ہوگی اور اپنے ہاتھ سے دستخط کرنے ہوں گے۔ بڑے پادری کو اس پر ہم سے کوئی معاوضہ طلب کیئے بغیر اس پر دستخط کرنے ہوں گے اور اس پر اعلیٰ ترین معاوضہ طلب کیئے بغیر اس پر دستخط کرنے ہوں جو بوں ہے اور اس پر اعلیٰ ترین معاوضہ طلب کیئے بغیر اس پر دستخط کرنے ہوں جو بیا ہی اعلیٰ ترین (شاہی) عہد بدار کی مہر اور تصدیق شبت ہوئی جا ہے۔ یہی اعلیٰ ترین (شاہی) مہر اس وقت بھی لگانے کے لیے موجود ہو جب اس معاہدے پر باہمی

### وستخط کیے جائیں گے۔ 20\_(ڈی زا فرا' آرکائیو' غرناطہ1485)

بادشاہ فرڈی نینڈ کو امیر ابوعبداللہ کی تجویز کردہ شرائط کی وصولی کے بعد گورز غرناطہ ابوالقاسم عبدالملک کی یاد داشت موصول ہوئی جس میں انہوں نے لکھا کہ بین شرائط نہیں ہیں بلکہ انہیں امیر ابوعبداللہ کی طرف سے پیش کردہ شرائط سے ملاکر پڑھا جائے۔ بیہ ان شرائط کا خلاصہ ہے جو پیش کی جا چکی ہیں یا وہ شرائط جو پیش کرنے سے رہ گئ تھیں۔ بادشاہ غرناطہ امیر ابو عبداللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ:

- کوئی فض مسلم یا غیر مسلم کسی بھی قانون پیند امن پیند مسلمان شہری کے گھر بلا اجازت واخل نہیں ہوگا۔ نہ ہی اس کے کاروبار میں مداخلت کرے گا اور نہ ہی اس کے گھر میں توقف کیا جا سکے گا۔ اس ضابطے کو توڑنے والوں کو کڑی سزا دی جائے گا۔
  - مسلمانوں کواسلجہ سمیت نقل وحمل کی اجازت حاصل ہوگی۔
    - مسلمان الميازى نشانات يهني بغير سفر كرسكتي يل-
- عیرانی افراد کو فروخت کرنے والوں یامال کے عوض عیرانی افراد کا تبادلہ کرنے والوں کو سزا دی جائے نہ کہ ان افراد کو جن کے قبضے سے بیا عیرانی مال فروختنی برآمد ہو۔
- جولوگ غرناطہ آنا چاہیں انہیں پانچ 5سال تک آنے کی اجازت ہو
  اگر لوگ اس معاہدے کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو انہیں اس
  ہے دم نہیں کیا جانا چاہیے۔
- بادشاہ غرناطہ نے اپنے عہد حکومت میں جو اٹائے بنائے ہیں مسلمان یا عیسائی ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے \_ یہی اصول بادشاہ غرناطہ کے حواریوں پر بھی نافذ ہوگا کہ ان سے مال' اسباب اور اشیاء کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس ضمن میں مسلم یا عیسائی قوانین کا نفاذ کیا حائے گا۔
- غرناطه کی منڈیوں اور قرب و جوار کی منڈیوں میں مسلم تاجروں کو مال

یکیے کی حسب دستور آزادی ہوگ۔ وہ بار برداری کے مسلم یا عیمائی طریقوں میں سے جوبھی مناسب خیال کریں اپنا مال فروخت کرنے لے جاسکتے ہیں ۔اس شرط کا اطلاق ہراس علاقے پر ہوگا جواس معاہدے کی حدود میں شامل ہوگا۔

- ہر وہ شخص جواپنا مال تجارت اور مصنوعات کہیں بھی لے جا کر بیچنا چاہے اسے قسمت آ زمائی کا آزادانہ موقع دیا جائے اور اس پرا تنا ہی محصول عاید ہو جتنا کہ عیسائیوں یر عاید ہے۔
- عیسائیوں کو وہ تمام مردو زن لوٹانا ہوں گے جو انہوں نے پکڑ لیے ہوں وہ ان کوسزا و ایذا دینے کے مجاز نہیں ہوں گے نہ ہی وہ ان کی تحقیر کرسکتے ہیں اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی حرکت ۔
- یہ اصول ہمیشہ کے لیے مان لیا جانا چاہیے کہ وہ عیسائی ہے جن کے باپ سلمان عورتیں جنہوں باپ مسلمان عورتیں جنہوں بنے عیسائی مردوں سے بے بیدا کیے وہ بے ان عورتوں کو ملنے چاہئیں۔ تبدیلی مذہب کے لیے کسی شم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔
- کوئی بھی مسلمان عورت جو شادی شدہ ہویا اس کی شادی ہونے والی ہو اور وہ عیسائی ہوجانے کی نیت رکھتی ہوتو اس کے قبضے میں موجود مال اسباب' اثاثہ اس کے باپ یا شوہر کو دے دیا جائے۔ اور وہ اس وقت تک مسلمانوں میں ہی رہے گی جب تک مذہبی علاء کی کمیٹی اس کا فیصلہ نہ کردے۔
- دوران جنگ مسلمانوں نے جو عیسائیوں سے مال غنیمت (ہتھیار' گھوڑئے کا ٹھیاں) وغیرہ حاصل کر لیے ہیں ان کی واپس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
- بادشاہ عالی قدر سے امیر غرناطہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبضے
   میں ان کے مال مویشیوں کو ان کے ہمراہ پانچ ہزار منزل تک لے جانے

کی اجازت ہو ۔ آئیس ان کے منقولہ اٹاٹوں کیاتھ آزادانہ ورضا کارانہ نقل وحمل پر پابندی نہ لگائی جائے۔ وہ جب بھی عالی قدر بادشاہ فرڈی عینڈ کے دربار میں عرض گزار نے آئیس تو آئیس ہتھیاروں سے غیر مسلح نہ کیا جائے اور ان کی عرض داشت پر ہمدردانہ غور کیا جائے جبکہ امیر غرناطہ یہودیوں پر بھی اپنی شرائط کے اطلاق کی توقع رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے ماضی میں بادشاہ کا ہاتھ چو منے کا موقع دیا گیا تھا اور ایک مراعات یا فتہ خط دیا گیا تھا میں اب بھی ای طرح کی توقع لگائے ہوئے ہوں کہ مجھے ایک بار پھراس عنایت کا مستحق سمجھا جائے گا۔

ابوالقاسم عبدالملک گورزغرنا طرمملکت اسلامیہ الاندلس۔

21\_( وَ مِي زافرا ' آر كائيوغر ناطه: 1485 )

ابوالقاسم کی طرف سے اس خط کے بھیج جانے کے فور آبعد بادشاہ فرڈی نینڈ کو ایک اور مشتر کہ مرخفیہ تبویز بھیجی گئ اس تبویز کو ذاتی مفادات کی مشتر کہ تبویز کے نام سے بھیجا گیا اور اس کے محرکین میں امیر ابوعبداللہ ابوالقاسم عبدالملک (گورنر غرناطہ) اور بوسف ابن ابوالقاسم (معتمد خاص) شامل ہیں اس مطالبہ نما تبویز میں تحریر ہے:

"جیسا کہ یہ زیر غور ہے کہ ہم غرناطہ آپ کے حوالے کردیں اور بادشاہ غرناطہ وہاں سے چھ بھی ساتھ نہ لے جائیں لیعنی ہر چیز ای طرح چھوڑ دی جائے تو ہماری طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کے سقو ط غرناطہ کے موقع پر امیر ابوعبداللہ کو تین لاکھ ماراوید ادا کیے جائیں۔

- ملکہ ہادشاہ کے قبضے میں نوعمر ریخمالی شنرادے کو بھی اس موقع پر رہا کر
   دیا جائے ۔۔
- جن لوگوں کے اٹاثہ جات غرناطہ میں موجود میں وہ ان کے مالکان کو لوٹا دیتے جائیں خواہ وہ اس وقت غرناطہ میں نہ بھی ہوں یا وہ غرناطہ کی رہائش ترک کر چکے ہوں۔
- 🔹 پر چینا وادی (الممر یا) میں دریائے المنظورہ کے اطراف میں زرخیر

زرقی قطعات کے ( ذوالقدر جنگ نے خلافت اندنس مطبوعہ 1904 میں اس علاقے کو پر شینا لکھا ہے مصنف ) علاقے میں زمینی اٹا توں پر ہماری ملکیت ہوگی۔بادشاہ امیر ابوعبداللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی وہاں آسکتا ہے نہ ہی وہاں سے کچھ لے جاسکتا ہے۔ اس دوران پر چینا میں فروخت کیئے گئے قطعات اراضی ماہِ مارچ کے آخر تک امیر ابوعبداللہ کو لوٹانا ہوں گے اور بیان کی صوابدید پر ہوگا کہ اگر وہ مستقبل میں پر چینا کی اراضی کو فروخت کرنا جا ہیں تو انہیں اس کا اختیار حاصل ہوگا۔

- وہ تمام اراضی جوستوط غرناطہ کے سودے میں عیسائی عالی قدر بادشاہ قبول نہ کریں وہ امیر ابوعبداللہ اور ابوالقاسم عبدالملک کو دے دی جائے تاکہ ہم اسے اپنے شر ائط نامے میں شامل کر کے اسے غیر فروختنی قرار دے کرائی ورثاء کے لیے محفوظ کرسکیں۔
- ہماری خوا تین کو زیورات خوشبویات 'ہارسنگھار' تیل روغن اور آ راکشی سامان فروخت کرنے کی اجازت ہوگ۔اگر عالی قدر بادشاہ فرؤی نینڈ کا گھراندان اشیاء کی خریداری میں دلچین رکھتا ہے تو وہ نسبتا کم قیمت پر بیہ اشیاء خریدنے کا مجاز ہوگا۔
- وادی البشارہ اوراس سے ملحقہ زمینوں پرسقوط کی حد ٹافذ نہیں ہوگ۔
   قصر الجمراء کوعیسائی بادشاہ کے تصرف میں دینے یا سقوط غرناطہ کی تکمیل ہونے تک یعنی سقوط کی شرائط کے نفاذ سے پہلے جو زمین اٹائے یا اشیاء کے لی جا ئیں گی وہ سقوط کے وقت بنا کسی حیلہ گری کے لوٹا ٹا ہوں گی۔ ۔
   بادشاہ غرناطہ اور ان کے امراء سے وہ مال اسباب واپس نہیں لیا جائے گا جوسقوط سے پہلے اور قصر الحمراء کی حوالگی سے پہلے وہ لے چکے ہیں۔
   امیر قا دسیہ یا امیر غرناطہ سے اس مال متاع ' زر نفذ یا اٹا ثوں کی جواب طبی یا واپسی کا نقاضا یا باز پرس نہیں ہوگی جوسقوط کے رونما ہونے جواب طبی یا واپسی کا نقاضا یا باز پرس نہیں ہوگی جوسقوط کے رونما ہونے تک ان کی ملکیت اور قبضے میں شار ہوتا ہے۔ اس طرح کا مطالبہ کرنے
   تک ان کی ملکیت اور قبضے میں شار ہوتا ہے۔ اس طرح کا مطالبہ کرنے

والے عیسائی حکام کے لیے بادشاہ فرڈ نینڈ کی طرف سے سزاؤں کا اعلان کیا جائے۔

- ◄ ہر وہ شخص جو حدود غرناطہ سے نکلنا چاہے وہ اپنے اہل وعیال منقولہ جائیداد اور مال و اسباب بغیر کسی تاوان کی ادائیگی کئے لے جانے کا اہل ہوگا جس میں ہتھیار' ذاتی استعال کی اشیاء مال مویش اور ملبوسات وغیرہ شامل ہوں گے۔
- امیر ابوعبداللہ کواس امر کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی جائیداد و اٹا ثہ جات حسب منشاء فروخت کرسکیس تو بادشاہ عالی قدر فرڈی عینڈ کا شاہی خاندان سے اٹائے خریدنے کا مجاز ہوگالیکن انہیں پوری قیت ادا کرناہوگی۔
- بادشاہ ابوعبداللہ اور ان کے حکام کو عیسائی حکومت کی طرف سے کسی جنگ میں شریک ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا وہ فوجی مہمات کی مدد کرنے سے مشتیٰ ہوں گے حتیٰ کہ وہ خود رضا کارانہ طور پر کسی قسم کی مدد کرنا چاہیں۔
- مسلمان جنگی قیدی او رعام قیدی جوزیر حراست بین ان کورہا کردیا جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے جہال چاہیں قیام پذیر ہوسکتے ہیں -
- عرصہ پانچ سال کے لیے مسلمانوں کو حقوق راہداری حاصل رہیں گے اور وہ اس دوران نقل وحمل کے مجاز ہوں گے۔
- عرصہ پانچ سال کی مدت کے بعد بھی انہیں برستور حقوق راہداری حاصل رہیں گے لیکن انہیں عیسائیوں کے برابر زر راہداری ادا کرنا ہوگا۔
- معاہدہ سقوط کی بیہ شرائط میرے ابو عبداللد (باب دل) ابوالقاسم عبدالملک وسف ابن القاسم اور ہمارے بچوں کے لیے ہیں ابتم جیسا بھی مناسب سمجھو اور اسے جس طرح بھی دیکھولیکن بذریعہ تحریر ان کی تقدیق کردی جائے کہ بیشرائط جیسا کہ ہم محسوں کرتے ہیں ہماری باہمی دوسی اور تعلقات کے تناظر میں حتی تسلیم ہوں گی کہ الحمراء پر قبضہ دیتے دوسی اور تعلقات کے تناظر میں حتی تسلیم ہوں گی کہ الحمراء پر قبضہ دیتے ۔

وقت ابوالقاسم عبدالملك كو دل ہزار سِكے زر نقد اور مجھے (ابو عبداللہ) كو اضافی دل ہزار سکے زرنفد اوا كيے جائيں گے۔

• واليوز كے مقام پركمپ ميں جومسلمان كسان مقيم بيں وہ ہمارے ليے موسم سرما ميں اناج فراہم كرتے رہے ہيں۔ ان كا تعلق ابن الحاج ابن الحاج الياء اور ابن زيد سے ہاب وہ ميرى تحويل ميں آچكے ہيں للذا انہيں بے دخل نہيں كياجا سكتا۔ عالى قدر بادشاہ انہيں مراعات سے سرفراز كريں۔ عالى قدر عيسائى بادشاہ ہميں يقين دھانى كرائيں وعدہ كريں كہ ذاتى مفاوات كى بير تجاويز جناب كى منظورى سے بہرہ مند ہوں گی۔

وستخط: امير الوعبدالله

ابوالقاسم عبدالملك

ان تجاویز کو ارسال کرتے ہی یوسف ابن القاسم اور ابو القاسم عبد الملک کی طرف سے
ایک اور یا دواشت بھیجی گئ جس میں یاد ولایا گیا ہے کہ تجاویز جو فر نینڈو ڈی کا فرا کے حوالے
کردی گئی تھیں کہ وہ بادشاہ عالی قدر کے ملاحظے کے لیے پیش کردے ان پر روعمل ظاہر کیا جائے
ور فرنینڈو ڈی کا فر اکو حتی دستاویز کی تیاری کے لیے کہد دیا جائے حتی دستاویز کو دیکھنے کے بعد
بم سب مزید اس برغور وخوض کے لیے اکھٹے ہو سکتے ہیں۔

23-(ڈی زافر' آرکائیو' غرناطہ)

گورنر غرناطہ ابو القاسم عبدالملک اپنے طور پر بھی ملکہ ازابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ سے ذاتی معاہدے میں سرگرم رہے فرڈی نینڈ زافر امعتمد خاص سے ان کی ایک خفیہ خط و کتابت بھی پہلو جہ پہلوچلتی رہی اس یاد داشت کے بھیجنے کے بعد گورنر غرناطہ نے فرنیڈوڈی زافراکولکھا:

ابوالقاسم عبدالمالک کی طرف سے فرندیڈوڈی زافرا کے لیے:

ابھی تک کچھ شرائط غیرحتی ہیں اس سے پہلے کہ غرناطہ آپ کے حوالے کیا جائے قیدیوں کی رہائی ضروری ہے عزت ماب کو یہ بات بادشاہ کے عرض گزارکرنی چاہیے کہ مارچ کے آخر تک عیسائی افواج بدستور اپنے فرائض انجام دیتی رہیں گی اس دوران امیر غرناطہ کو شخط فراہم کرنے کا فرائض انجام دیتی رہیں گی اس دوران امیر غرناطہ کو شخط فراہم کرنے کا

فریضہ انجام دیا جاتا رہے ہم اس بارے میں خط لکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جانا جاہیے میری خواہش ہے کہ عیسائی شاہی خاندان کے دروازے مجھ پر کھلے رہیں اور مجھے ان کا خدمت گارتصور کیا جائے مجھے اپنی مرضی ہے جانے کی اجازت ہو یہ تمام بات خفیہ رکھی جائے اور کسی کو اس خط کے مندر جات ہے آگاہ نہ کیا جائے۔24۔(ڈی زافرا' آرکائیو' غرناطہ: 1491) ان یے دریے تجاویز' خطوط اور یاد داشتوں کے جواب میں عیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ کا خط امیر ابوعبداللہ (باب ول) کے نام موصول ہواجس میں فرڈی عینڈ لکھتے ہیں: ہمیں آپ کے تمام خطوط مل چکے ہیں ہمیں بیتو قع نہیں تھی تم اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے جس پر پہلے اتفاق رائے ہوچکا ہے۔ اس سے تاخیر ہورہی ہے۔ جو کچھ تہہیں لکھا گیا تھاتم نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی ہے ادر کسی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو اور اس پر عمل در آمد کرنے ہے قاصر رہے ہوتم نے مزید مہلت کا تقاضا کیا ہے اس سے زیادہ وقت ما تکتے ہوجس پر ہم متفق ہو چکے تھے تنہیں ہراس شرط پرعمل در آید کرنا ہوگا جس پر ہاہمی اتفاق ہو چکا ہے اور جس کی حتی تصدیق تمہیں ارسال کی جا چکی ہے۔اگرتم ان شرائط پڑعمل در آ مدنہیں کرو گے جو طے یا چکی ہیں اور جو ہم تحریری طور پر باضابطہ لکھ کر منظور کر چکے ہیں تو ہم پر بھی ان شرائط کو ماننے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جو ہم نے قبول کی تھیں ۔ تح ربی طور پر یہ موجود ہے کہ غرناطہ کی حوالگی ایک معینہ مدت میں ہونا تھی اب جبکہ غرناطہ سے تمہاری وست برداری میں تاخیر ہو چک ہے تو ایسے میں متعلقہ شرائط ساقط ہو چکی ہیں خواہ وہ تحریری ہی تھیں ۔ عیسائی با دشاہ (رائل کورٹ)

25\_(ڈی زافرا آر کائیوغرناطہ: 1491)

فرڈ ی عنڈ

کھیل بگڑتے مضمون کے اس خط نے امیر ابو عبداللہ اور اس کے حوار بول کو سخت دباؤ میں مبتلا کر دیا۔ سقوط کے ابتدائی نداکرات کے دوران بادشاہ فرڈی نینڈونے خصوصی اہمیت والے

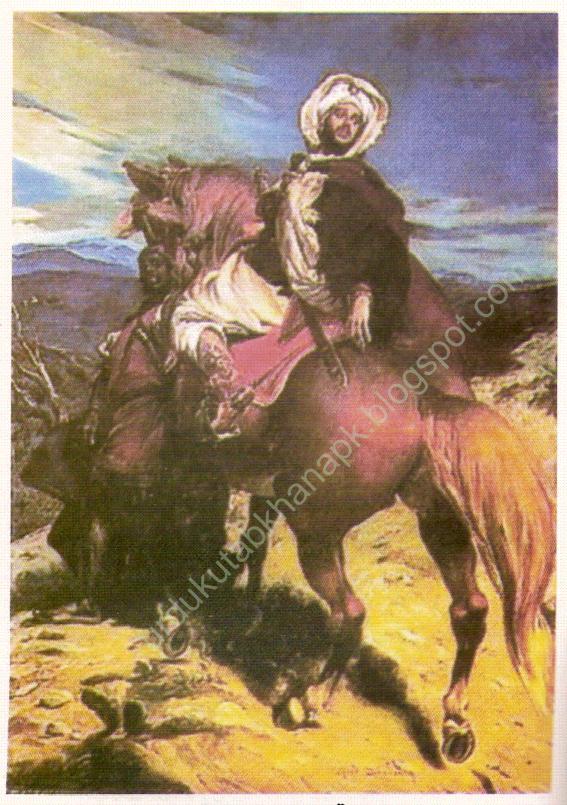

''میرے اللہ نے میری تقفیر میرے سر پررکھ دی ہے'۔ امیر ابوعبد اللہ وادی بشارہ سے فرناطہ پرآخری نظر 2 جنوری 1492 آرٹسٹ: ایف یا ڈیلا

مسلمان امراء کے کسی بیٹے کو سقوط غرناطہ کی تکیل ہونے تک بطور صانت اپنے پاس بیٹمال رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس خط کے وصول ہوتے ہی ابو القاسم عبدالما لک نے فرعیڈ و وزافرا کو خط لکھا:

''میں ہروز ہفتہ ابن القاسم کو وہاں چھوڑ نے کے لیے ساتھ لے کر تمہار ب پاس آؤں گا اور ای رات واپس آجاؤں گا سقوط کی شرائط تیار رکھی جا ئیس تا کہ انہیں حتی دستاویز میں شامل کیا جا کیے ۔''ابوالقاسم عبدالما لک جا ئیس تا کہ انہیں حتی دستاویز میں شامل کیا جا کے ۔''ابوالقاسم عبدالما لک فرنینڈ وزافرانے اس خط کے جواب میں ابوالقاسم کو مطلع کرتے ہوئے لکھا:

''شاہی خاندان نے اس امر کی اجازت وے دی ہے کہ تم ابن القاسم کے بیٹے کو لے آؤ جیسا کہ تم نے درخواست کی ہے تمہارے آنے پر پچھ شرائط پر تاولہ خیال کیا جا سکتا ہے''

27\_( ڈی زافرا' آر کائیو۔غیر ناطہ: 1491)

تھے۔ اور لوگ اینے نامہ انکال لیے قطار اندر فطار کھڑے تھے۔ ارشاد ربانی ہے: اِ ذا الشَّمسُ كُورَّتُ ٥ جب سورج لييك ديا جائے -وَ إِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتُ ٥ اور جب ستارے بکھر جائیں۔ وَ ا ذَا لُجِبَالُ سُيِّرَتُ ٥ اور جب بہاڑا کھیڑوئے جائیں۔ وَ ا ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ٥ اور جب گابھن ادنٹناں چھوٹی بھریں۔ وَ ا ذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ٥ اور جب وحثی جانوریک جاکردیئے جائیں۔ وَإِ ذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ٥ اور جب سمندر بحر کائے جائیں۔ وَ إِذَا النَّفُوسُ زُو جَتُ ٥ اور جب جانیں جسمول سے جوڑی جائیں۔ وَ إِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُبِلَتُ بِآَى ذَنْبِ قُتِلَتُ ٥ اور جب زندہ در گور کی ہوئی بی سے بوچھا جائے کہوہ کس خطایر ماری گئی۔ وَ ا ذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ٥ اور جب نامه اعمال کھولے جائیں۔ وَ إِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتُ ٥ اور جب آسان کی کھال ادھیر کی جائے۔ وَ إِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَ تُ ٥ (سورة التكوير) اور جب جہنم بھڑ کا یا جائے۔

#### قہر زدہ غرناطہ میں بیمسلمانوں کے آخری ایام تھے۔

دوسری طرف مسلم حکران سے جو غرناطہ کے بدلے میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل سنوار نے میں لگے سے وہ اپی بے حمیتی 'سازشی ذہنیت' طمع اور ہوں جاہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے آٹھ سو دس سالہ افتدار کے سورج کو پہر دو پہر اور پل دوپل کی ڈوبتی شام تک لے آئے سے بھلے آخری بھی کے انظار میں ہوں۔ آخری محل ' لے آئے سے بھے وہ سب ڈو بے سے پہلے آخری بھی کے انظار میں ہوں۔ آخری محل ' آخری گھر ' کھی اراضی ' کھی نفتہ' کھی جنس' کوئی مال مولیتی' کوئی راہداری' کوئی مقام مرتبہ' کھی نام نموڈ کھی مال متاع یوں جیسے اندھرے میں تیر چلا رہے ہوں 'وہ اپنے پنے ' پینیتر کے چاہیں چل گزرے اور سارے چکے دے بیٹے۔ گر ایک چال بہترین چال جینے والے کی بھی ہوتی ہے:

## وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهِ ﴿ وَ اللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِيْنَ ٥

ادھر تو وہ حال چل رہے تھے اور ادھر خدا حال چل رہا تھا۔ اور خدا سب سے بہتر حال حالے والا ہے۔ (سوۃ الانفال)

رب ذوالجلال نے الی جال چلی کہ انہیں ویکھتے ہی دیکھتے سورۃ البقرہ پر گواہ کردیا ارشاد ہوا:

يُخدِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ۚ وَ مَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ يَشُعُرُونَ ٥ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَ ضَّلًا فَزَادَ هُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ هُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ٥

یہ اپنے (زعم میں) خدا اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں۔ مگر (حقیقت) میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بخبر ہیں (سورۃ البقرہ)

يا الله خير \_

ہمیں چال چلنے والوں اور چکمہ دینے والوں دونوں سے پناہ دے إدهر وانا 'باجوڑ وزیر ستان میران شاہ 'افغانستان اور عراق میں بھی سورج لیٹ رہا ہے اور ستارے بھر رہے ہیں سب وشی جانور وہاں اکٹھے ہو کچکے ہیں۔عورتیں تو عورتیں 'گا بھن اونٹنیاں بھی بے سمت ' بے مہار بھاگتی پھرتی ہیں اس ڈرسے کہ جانے وہ کس کا نام لے دیں زندہ درگور پچوں سے کوئی میہ پوچھنے

والانہیں ہے کہ وہ کس خطا پر ماری گئیں اور نامہ اعمال کھلنے کو ہے ادھر عیمائی حکمران بھی وہی آ زمودہ وآل ازابیلا ہیں اولا دفر ڈی فینڈ اور زافرا و کافرا ہیں۔ ولوں میں دھڑ کا لگا ہے کہ یا اللہ الیے میں ہمارے حاکم بھی حاکمان اندلس جیسے نہ نکل آئیں' اندر خانے عیمائیوں سے ملے ہوئے اور مسلمانوں کو چکھے دینے والے کلمہ گو بیعوں کو نامجرم مردوں سے اختلاط پر ابھارنے والے' ان کی نیم ستر پوشی پرتالیاں بجانے والے انہیں بربھی پر آمادہ کرنے والے' ہماری مخری کرنے والے' گھر گھیر کر پکڑنے والے' اہل حق انہیں بربھی پر آمادہ کرنے والے' والے معاہدے کرنے والے' ہمیں نیچا وکھانے والے' کھروں پرنشان لگانے والے' ذاتی مفادات کے معاہدے کرنے والے' ہمیں نیچا وکھانے والے' کھر کی کرئے ہمیں نیچا وکھانے والے' کو رہے سودے اور آئیوں پر نداکرات کرنے والے' امہ کی دینی حمیت پر مول تول کرنے والے۔

یا اللہ ہم پر رقم کر' ہم پر اپنی پناہ دراز کردے۔

ہمیں یقین ہے کہ انشاء اللہ ہمارے حکمران ایسے نہیں ہوں گے مگر اس کا کیا سیجئے کہ اہل غرناطہ بھی اس مگان میں مارے گئے کہ ان کے حاکم ایسے نہیں ہوں گے جیسا کہ ان کے دلوں میں دھڑکا ہے ۔۔۔۔۔دھڑکا تو ادھر بھی انہیں جیسا ہے' مگر اس میساں دھڑکے کے باوجود ہمارا زورانشاء اللہ پر اور امید آل از ابیلا ہے ہی گئی ہے۔

136

ہمارے قل نامے پر آج پھر وہی مُہر شبت ہے ، جو یا پچے صدیاں پہلے بھی شبت کی جا پھی ہے۔
ہمارے قل نامے پر آج پھر وہی مُہر شبت ہے ، جو یا پچے صدیاں پہلے بھی شبت کی اور صیہونی ہے۔ سقوطِ اندلس کے اجزائے ترکیبی میں مسلمانوں کی ہزیمت ' عیسائی انتہا پسندی سازش شامل تھی ......امریکہ کے اجزائے ترکیبی میں مسلمانوں کی ہزیمت ' عیسائی انتہا پسندی اور صیہونی سازش شامل ہے ۔ پانچ صدیاں بھی ان اساسی عناصر میں تبدیلی نہیں لاسکیں ..... اسے ترتی اور روشن خیالی نہیں جود کہا جاتا ہے ..... وہی جمود ' نظریاتی جمود ' شعوری جمود ' جمود اندر

# ممبر سرمحضر

6 جنوری 1492 کو جب ملکہ ازابیلا اپن لاؤلٹکر کے ساتھ باب العدل سے قصر الحمراء میں داخل ہوئی اور جشن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا تو 'اس دوران کرسٹوفر کولمبس غمز دہ اور بے زار الگ تھلگ بیشا رہا 'ابھی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہ وہاں سے چل دیا ۔ کولمبس کی اس دل زرگ کی وجہ بیتھی کہ ایک روز قبل ہی ملکہ و بادشاہ کی طرف سے نامزد کردہ جغرافیائی کونسل جے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی ذمہ داری سونی گئتھی' اس کونس نے نئی دنیا کی دریافت کے لیمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی ذمہ داری سونی گئتھی' اس کونسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیمبس کی بحری مہم کا منصوبہ اس کی سرمایہ کاری خسارے کا سودا ہوگا ۔ کولمبس کا منصوبہ اس کی منصوبہ اس کی عرصے سے شنوائی کی امید پر غرناطہ المحمد ان الغا اور قرطبہ بیں مقیم رہا تھا' کونسل کے فیصلے سے دل پر داشتہ ہوا' اور پر تگال واپس کے ارادے سے غرناطہ سے چل پڑا ۔ سیاسی طور پر اس وقت سیبین کی صورت حال الیں تھی کہ عیسائی انتہا لیندی کے ہاتھوں ہمپانیہ کی فتح کے جشن شروع آ کے جشن شروع آ کھی کا تارا اور راز دان بنا رہا تھا ۔

جوزف الدرايخ تحقيق مقالے ميں لکھتے ہيں كه:

" یہ بات غیر متازع اور شک وشیع سے بالا ہے کہ کولمبس کی بحری مہم کو مکن بنانے میں یہودیوں 'مارانوس (پوشیدہ طور پر رائخ العقیدہ یہودی) اور کنورسوس (جو یہودیت سے عیسائیت قبول کر چکے تھے) کا گہرا ہاتھ

ہے۔ ان یہودی عناصر کی خفیہ و اعلانیہ مدد وحمایت کے بغیر کولمبس کی جری مہم تشنہءرہ جاتی۔'' ۔ 1962)

سپین میں یہودیوں کے زوال کے بعد یہودیوں کے سامنے سب سے بروا سوال میرتھا کہ وہ اب کہاں جائیں چونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ ترک یہودیت کے باوجود بھی وہ اب ہسانیہ میں محفوظ نہیں رہے تھے۔اس اثناء میں جبکہ کولمبس ملکہ ازابیلا سے نئ دنیا کی دریافت کی سر پرستی كا خوامان تفاتو اندرخانے يبودي كولمبس كى حمايت ير كمربسة مو كيے تھے - يبوديوں كونئ دنياكى دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ جہاں سپین میں ہزیمت کے بعد پھرسر اٹھا سکتے تھے۔ سوسپین میں یہودی اشرافیہ جو ملکہ و بادشاہ کے حلقہ خاص میں شامل تھی' ہر قبت پر ملکہ ازابیلا ہے کرسٹو فرکولمبس کی بحری مہم کی منظوری حاصل کرنے میں سینہ سپر ہوگئ۔ اس راہ میں سب سے بہلا چھر جامعہ سلیمانکا کے بہودی بروفیسر اور سائنسدان اوار ہام زیکیو (1515-1450) کو ہٹانے کی ہدایت کی گئ جنہوں نے کہبس کے منصوبے سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے حق میں ملکہ وبادشاہ کوسب سے پہلا خط لکھا۔اسی دوران کولمبس 'لوئیس کریڈو سے مدد کا خواستگار ہوا جے شاہی دربار کے امراء میں امتیازی مقام حاصل تھا 'لوکیس کریڈو نے کلبس کا تعارف اینے عم زاد کار ڈیٹیل پیڈرو منڈوزا جو کہ ٹولیڈو کا اسقف اعظم تھا' سے کرایا ۔ ان دونوں کی باہمی قرابت داری اینے یہودی دودھیال کی وجہ سے کلبس کے لیے نیک شکون فابت ہوئی۔ بظاہرتو یه دونوں امراء ملکہ ازا بیلا کی خوشنودی کی خاطر عیسائی ہو چکے تھے لیکن عیسائی انہا پیند انہیں مارانوس (خفیہ یہودی) سمجھتے اور ان کے قل کے دریے تھے۔لوئیس کریڈو نے شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ استعال کرتے ہوئے کارڈیٹیل پیڈرو منڈوزا کو اسی جغرا فیائی کوسل کا سربراہ مقرر کرادیا جس کے بیاس کولمبس کا کیس نظر ثانی کے لیے آنے والا تھا۔ ادھر لوکیس كريلو نے ملكہ و بادشاہ كونئ دنيا كى دريافت كے منصوبے كے حق ميں استوار كرنا شروع كردياحتى كه وه اس بات مين كامياب موكيا كه ملكه ازابيلا كم ازكم كولمبس كوشرف ملاقات

کولمبس کے منصوبے کے حق میں یہ ساری پیش قدمی اس قدر سرعت اور پر اسرار طریقے سے انتجام دی گئی کہ ملکہ و بادشاہ کے حضور کولمبس کی بیشی سے پہلے ہی ملکہ کو کار ڈیٹیل پیڈرو منڈوزا کا خط موصول ہو چکا تھا جس میں جغرا فیائی کوسل نے کولمبس کی بحری مہم کی حمایت

کردی تھی ۔ کولمبس سے ملاقات کے بعد بھی بادشاہ فرڈی مینڈ اور ملکہ ازا بیلا کولمبس کی بحری مہم یر تحفظات سے بالانہیں تھے انہوں نے منصوبے کی مزید چھان بین متحقیق اور افادیت بر کھنے کے لیے سکالرز کمیشن قائم کردیا اور اس کی سربراہی ملکہ ازا بیلا نے اینے مذہبی مشیر اعلیٰ ہر عینڈو ٹالا ویرا (1507 - 1428) کوسونپ دی ۔ ہر نینڈو ٹالا ویرا جو کہ ایک یہودی خاتون کا پوتاتھا اور مارا نوس (خفیہ وراسخ العقیدہ یہودی ) شار ہوتا تھا' برس ہابرس ادارہ احتساب کے زیر عمّاب رہا تھا جہاں اس پر یہ ثابت کرنے کے لیے مقدمہ قائم تھا کہ وہ اب یہودی نہیں رہا بلکہ حقیقتاً عیسائی ہو چکا ہے۔ ہر عینڈ و ٹالا وریا کا مقدمہ قرطبہ کے محتسب اعلیٰ راڈریگوز لیو کیمو کی عدالت میں عرصہ دراز تک چلتا رہا جس ہے ٹالا وہرا خیالت' ندامت اور دہاؤ میں مبتلا رہا ۔ اس اثنا میں ملکہ کا معتند خاص اور بااثر یبودی ابرابام سینیر اور بادشاه فرڈی نینڈ کا مشیر مالیات (ایک اور با اثر یہودی) آئزک بن یہودا اہرا وائل کولمبس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگئے۔ ہسیانیہ کے خفیہ 'اعلانیہ ' راسخ اور مرتد ہرشم کے یہودی کلبس کی مہم جوئی کے حق میں یک زبان ہو چکے تھے۔ واضح رہے کہ بیروہی یہودی ابراہام سینیئر ہے جس نے محاصرہ غرناطہ کے آخری دنوں میں جبکہ عیسائی افواج شدید مالی دباؤ کی وجہ سے مشکلات کا شکارتھیں تو اسی یہودی نے ملکہ وبادشاہ کے لیے اپنے قارونی خزانوں کے منہ کھول کر سقوط غرناطہ کی محمیل میں کلیدی کردار ادا کیا تھا جبکہ بادشاہ فرڈی مینڈ کا مشیر خاص ہونے کی وجہ ہے یہی آئز ک بن یہودا' سقوط غرناطہ کی شرائط طے کرنے میں پیش پیش رہا تھا۔

ضحاک ہائیر لکھتے ہیں کہ

"ستوط مالغائے فوراً بعد جب وہاں سے مسلمان اور یہودی دونوں نابود ہو گئے تو ابراہام سینیر اور آئزک بن یہودا' اپنے یہودی رفقاء کی معیت میں مالغا میں کلبس کے بحری مہم کی تفصیلات میں مالغا میں کلبس سے ملے جس میں کلبس کی بحری مہم کی تفصیلات طے کی گئیں۔'

ان دونوں متازیہودیوں پر ملکہ و بادشاہ کا عیسائیت قبول کر لینے کا شدید دباؤ تھا لیکن بی امتیازی حیثیت کی وجہ سے ان دونوں نے ترک یہودیت سے صاف انکار کر رکھا تھا اور کا میابی سے ان کوششوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی جو انہیں عیسائی بنانے کے سلسلے میں کی جربی تھیں لیکن سقوط غرنا طرکے بعد جب ملکہ ازا بیلا کو ان دونوں کی ضرورت نہ رہی تو یہ دونوں ج



31 مارچ 1492 : مجلم ملکہ از ابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ 'یہودی سپین سے نکل جائیں' یہودیوں کی جبری بے دخلی کے حکمنا مے کا مصدقہ عکس

بھی ترک یہودیت یا ترک ہسیانیہ' والے قانون تلے آ گئے ۔ آئزک بن یہودا' اٹلی چلا گیا جبکہ اہر اہام سینیئر نے عیسائیت قبول کرلی' میدالگ بات کہ اسے عیسائیت راس نہ آئی اور عیسائیت قبول کرتے ہی وہ 1493 میں انقال کر گیا ۔ کولمبس کے یہودی سر برستوں میں لوکیس سفاجل بھی شامل تھا جو 1481 سے کاسٹائل میں عیسائی حکومت کا منتظم مالیات چلا آ رہا تھا۔اس بہودی ر بادشاہ فرڈی نینڈ ہمیشہ مہربان رہا تھا' جولائی 1491 میں جب ادارہ احتساب نے لوکیس سنا جل کو مارا نوس قرار دے کر اسے موت کی سزا سنائی تو بادشاہ فرڈی نینڈ نے اینے خصوصی اختیارات کے تحت ادارہ احتساب سے اس کی جان بخشی کرائی ۔ 6 جنوری 1492 کو جب کولمبس قصر الحمراء سے جشن فتح كوادهورا حجوز كر وہاں سے يرتكال كے ليے روانہ ہوا تو بيالوئيس سنطاجل ہی تھا جس نے ملکہ سے فوراً ملاقات کرکے اسے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ ایک بار پھر کلبس سے ال کرنی دنیا کی دریافت کے بارے میں اس کی مہم جوئی کے منصوبے پر ہمدردانہ غور کرے گی ۔شاہی دربار میں جب کولمبس کی مہم پرخطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو اس وفت بھی لوئیس سنٹا جل نے کمبس کے منصوبے میں ذاتی سرمایہ کاری کی حد میں خطیر رقم کی پیشکش کرتے ہوئے کہبس کی بحری مہم کو ناکامی سے بیالیا تھا ۔ لوئیس سفا جل نے اسے یہودی رفقاء کو بھی کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری پر راغب کرلیا تھا۔ خفیہ طور پر یہ طے کیا جا چکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرماییہ کاری وسر برستی سے انکار کردیں تو لوئیس سنظا جل اور اس کے یہودی رفقاء بہر حال کولمبس کے منصوبے کو ذاتی سر مایہ کاری سے کامیاب بنائیں گے۔

کولمبس نے اپنے بہودی سر پرستوں کے احسانات یاد رکھے کی دنیا کی دریافت کی کامیابی پر بہلا خط کولمبس نے لوئیس سغا جل کو ہی لکھا جس نے ملکہ و بادشاہ کو اس کامیابی کی اطلاع دی۔ کسی پر اسرار اور خفیہ ترغیب کی بدولت کولمبس کے حامیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بم دیکھتے ہیں کہ کوئی نا دیدہ قوت ہر' اس با اثر بہودی کو جو ملکہ و بادشاہ کی رائے پر اثر انداز ہو سکتا تھا 'کولمبس کے حق میں استوار کررہی تھی۔ الفا نسو کیبلیریا ' ایک بہت بڑے یہودی خاندان کا فرد تھا گو کہ یہ خاندان پندرہویں صدی کے آخر میں بہودیت ترک کر چکا تھا لیکن الفا نسوکی سزایائی۔ بال اور بھائی احتساب کی عدالت میں مارا نوس ہونے کا دفاع نہ کر سکے اور موت کی سزایائی۔

الفانسونے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کؤ کولمبس کے حق میں بے خوفی ہے استعال کیا۔وان كبريرو كبي بادشاه فرؤى نيند كا دست راست كها جاتا تها اورجس نے مسلمانوں كے خلاف كئ جنگوں میں فرڈی نینڈ کے سیہ سالار کی حیثیت سے شرکت کی تھی ' کولمبس کے منصوبے میں دلچیں کا اظہار کرتا رہنا تھا جس سے بادشاہ فرڈی نینڈ یقیناً متاثر ہو اتھا چونکہ مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے وان کبررہ و کے کہے کو ملکہ و بادشاہ قدر سے دیکھتے تھے۔ جن دنوں وان کبررہ و کولمبس کے لیے راستہ صاف کررہا تھا انہی دنون اس کا دادا سانچو پٹٹائے احتساب کی عدالت میں یہودی نہ ہونے پر صفائیاں پیش کررہا تھا ' لیکن اس کی ایک نہ چلی اور سانچو پٹنائے کو سزائے موت سنا دی گئی جے وان كبريرونے به مشكل تمام سزائے قيد ميں تبديل كرايا \_ فادر مرچینا مویا جسے ملکہ ازا بیلا کی خصوصی قربت حاصل تھی وہ کولمبس پر اس حد تک مہربان تھا کہ اس نے سالہا سال اندلس میں کولمبس کی مالی سر برسی کی تھی ۔ اگرچہ فاور مرچینا پر یہودی ہونے کا کوئی الزام نہیں تھا لیکن عدالت احتساب میں فادر مرچینا کو یہودیوں کا پشت پناہ کہا جاتا تھا چونکہ فادر مرچینا نے کئی یہودیوں کے حق میں صفائی پیش کر کے انہیں موت کی سزا سے بچایا تھا کچھ دوسرے مورخ اسے فادر مرچینا کی بھلائی اور انسان نوازی کہتے ہیں جب کہ کچھ دوسرے مورخ فادر مرچینا کو اعلی درج کا ماسر پلاز کہتے ہیں کہ جس نے اپنی یبودیت کو الیی ہنر مندی سے چھیا رکھا تھا کہ جس سے دوسرے یبودیوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوا اور وہ ادارہ احتساب کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب رہے ۔ وان کولوما جو بادشاہ فرؤی عینڈ کا چیف سیکریٹری تھا اور جس نے ملکہ و بادشاہ کی طرف سے کولمیس سے معاہدے کی شرائط طے کی تھیں وہ بھی کولمبس کا پر جوش حمایت رہا تھا وان کولو مانے اپنی یہودی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ وہ احتساب عدالت کے شکنج سے محفوظ رہے لیکن عیسائی خاتون سے شادی کر لینے کے باوجود اسے احتساب عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ وان کولو ما اینے ا ٹا توں کا برا حصہ لوکیس سٹنا جل کے تصرف میں دینے کا اعلان کرچکا تھا جے وہ کولمبس کی بحرى مبم يرخرج كرسكي 3- (ايم فرانس: 1991) 4- (جيكب منكن: 1938) محققین اور مورخین نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں خاصی جا نکاری کی ہے کہ آخر ہسانیہ کے یہودی اشراف کولمبس کی مہم میں سرمایہ کاری کا خطرہ کیوں مول لینا جا ہتے تھے جبکہ یہ یہودی نکتہ نظر اور یہودی کاروباری اصول کے سراسر منافی ہے کہ ایک ایسے پرا جیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے جس میں ناکامی کی شرح اس کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہو۔اس سوال کے کئی جواب دیتے گئے ہیں جن میں مشہور مورخ جان بائد تھیجر کے جواب کومتند مانا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

'' کولمبس کی فتح دراصل (مارا نوس) لوئیس سفاجل کی فتح ہے جس کی بے مثال دور اندیش نے تاریخ میں گم شدہ یہودی موقف کا احیاء نئی دنیا میں ہوتے د مکھ لیا تھا۔ زیادہ توانا' بے لچک اور جدید یہودی موقف۔''

5\_(جان بائد تقيير: 1903)

جبکہ ایک اور تاریخ دان اور محقق سائمن وائز نتھل اس معالمے کو ایک اور رخ سے و کیصتے ہیں۔سائمن لکھتے ہیں:

"بی عین ممکن ہے کہ کولمبس بذات خود ہیانوی یہودیوں (مارانوس کورس) کونئ دنیا میں آباد ہوتے دیکھنا جاہتا ہو کہ جہاں انہیں (یہودیوں) کو پناہ مل سکے اور از سرنو یہودیت کا احیاء کیا جاسکے چونکہ وہ ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا" ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا" ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا" ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا" ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا" ایک طویل عرصے سے ہیانیہ میں یہودیوں کی ہزیمت کا عینی شاہدتھا"

اس سوال کے جوابات میں ایک جواب ہمارا بھی ہے' ہم سیجھتے ہیں کہ اندلس کے بودی اشراف کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ گولیس کے منصوب سے سرف نظر کرسکتے ۔اس کی دو واضح وجوہات تھیں۔ اول بیا کہ اندلس کے بہودی امراء نے بیا وشتہ دیوار پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ سقوط غرناطہ کے ساتھ ہی ان کے اٹائے 'مال متاع' اراضی' جاہ وحثم' محلات اور امارت سب کچھ ڈوب جائے گا سو جس مال کا چھن جانا بھی متاع' اراضی' جاہ وحثم' محلات اور امارت سب بھی ڈوب جائے گا سو جس مال کا چھن جانا بھی متہ اسے کولیس کی کامیا بی کی مبہم ترین امید پر بھی لگا دینے میں خسارہ بہر حال نہیں تھا ۔۔۔۔ دوئم' متہ ازا بیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ کے حلقہ مصاحبین میں شامل سے یہودی امراء بھیناً ہوائیہ میں عام بیودیوں کی حالت زار اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کس طرح نابود کیا جارہا ہے ۔ قیاس اغلب ہے کہ انہوں نے کولیس کی کامیا بی کی صورت میں نابود ہوتے ہوئے یہودیوں کو ہیانیہ سے کہ انہوں نے کولیس کی کامیا بی کی صورت میں نابود ہوتے ہوئے یہودیوں کو ہیانیہ سے

نكال كرنى دنيا مين آبادكردين كاخفيه منصوبه بانده ركها مو-

اس سے قطع نظر کہ وجہ کچھ بھی رہی ہوا اور جواب جتنے بھی ہوں بہر حال یہودیت نے امریکہ جہنچنے میں دیر نہ لگائی۔ وہ جس سازش کے تحت بھی یہاں پہنچی وہ اب اہم نہیں رہا' اب اہم میں اپنی ہزیت کا اقوام عالم سے عموماً اور مسلم اُمہ سے خصوصاً انتقام کسے لے رہی ہے۔

ппп

ملکوں ملکوں جہوریت، انسانی حقوق اور آزادی کا بیتسما دینے والے امریکہ میں انسانی حقوق اور آزادی ہی کڑی آزمائش سے گزری ہے اقوام عالم کی تاریخ میں انسانی حقوق کی برترین خلاف ورزی یہیں ہوئی اور انسانی آزادی پر سب سے بردا ڈاکہ بھی یہیں پڑا۔ امریکی برترین خلاف ورزی میں سوملین ریڈ انڈینز کے خون ناحق کے ساتھ ساتھ امریکی معیشیت کی آبیاری زمین کی زرخیزی میں سوملین ریڈ انڈینز کے خون ناحق کے ساتھ ساتھ امریکی معیشیت کی آبیاری میں بیدرہ ملین افریقی غلاموں کی اہتلا اور نوحہ بھی شامل ہے ۔ کیا عجب کہ اس کارن نہ کسی کو سمریکی جہوریت راس آتی ہے کہ بیقل آمادہ اور قبر زدہ ہے نہ امریکی امداد و اسباب کہ یہ بد بد اور ملکیت ملک الموت ہیں۔

## بُوع الأرض وجاه

یہ لوگ (ریڈ انڈینیز) انتہائی آسانی سے زیر دام آجانے والے استے
امن پیند لوگ جیں کہ میں آپ کی شہنشائیت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا
میں ان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے ۔ یہ لوگ اپنے ہمسایوں سے اپنوں کی
طرح محبت کرتے ہیں ۔ گفتگو میں نرم وشیریں اور مسکرا ہے سے آ راستہ
رہتے ہیں ۔ گو کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ بر ہنہ ہیں لیکن ان کے طور
طریقے شائستہ اور قابل تعریف ہیں۔

1-(کرسٹوفر کولمیس: 1493)

112 کولمبس اپنے قیائے کے مطابق ایشیاء کے مشرقی ساحل پر تنگر انداز ہوا جبہ حقیقاً وہ شالی امریکہ کے جزائر بہا ماس (غرب البند) میں آ لکلا تھا۔ اس کا بدقیافہ اور خوش بختی بیک وقت رنگ لائی اور وہ شالی امریکہ کی وسعق کو ملکہ از اپیلا کی ہیانوی شاہی حکومت سے منسوب کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مشرقی ایشیاء کونی کے لیے مغرب کی ست میں سفر نے اس کے قیائے کے برعکس اسے قبلائی خان کے چین یا 'سی پانگو (جاپان) کی بجائے شالی امریکہ میں جزائر غرب البند میں پہنچا دیا تھا۔ کیوبا 'بہا ماس اور جمیکا کو وہ قبلائی خان کی سلطنت کے علاقے سمحتا رہا اور اپنے عمر کے آخری حصے تک وہ اس مفالطے میں جنال رہا۔ کولمبس جزائر غرب البند میں گوانا ہائی جزیرے پر لنگر انداز ہوا جو کہ آج کل ڈومیکین رک پیک اور ہیٹی پرمشمل ہے۔ گوانا ہائی میں ساحل پر قدم رکھتے ہی کولمبس کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئی وہ وہاں کے مقامی باشندے آرا واک قبائل کے امریکن انڈین شخے جو ریڈ انڈین کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام سے کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام سے کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام سے کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام سے کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام سے کہلائے گئے۔ (گوانا ہائی اور اس کے قرب و جوابر کے جزائر اب سان سالو یڈور کے نام

جانے جاتے ہیں )ارا واک قبائل کے ان ریڈ انڈینیز کا رویہ دوستانہ اور طور طریقے مختلف تھے۔
کولمبس نے اس امر کے باوجود کہ ان جزیروں میں پہلے سے ہی لوگ آباد ہیں اور وہ اپنے
قاعدے قانون 'رسم رواج ' نہ بہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ان جزیروں پر
سین کی شاہی حکومت کی ملکیت کا دعویٰ کردیا۔ اس علاقے کو سان سالویڈور کے نئے نام سے
منسوب کیا اور مقامی آبادی کو ' انڈیز' ' کہا گیا۔مقامی لوگوں سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے
میں کولمبس نے اپنے روزنا مجے میں لکھا:

وہ ہمارے لیئے رنگ برنگ پرندے روئی کے گھے کمانیں اور دوسری اشیاء لے کرآئے اور ہم سے بدلے میں بیلوں کی گردن میں ڈالنے والی گفتیاں اور شیشے کی لڑیاں لے گئے ۔ بیلوگ اشیاء کے بدلے اشیاء پر ہمہ وقت ٹیار' رہتے ہیں۔ان کے جم مضبوط اور صحت مند ہیں ۔ بیلوگ سادہ' جفاکش اور بے ضرر نظر آتے ہیں ۔ ان لوگوں کو نہ تو ہتھیاروں کے استعال کا علم ہے نہ ہی بیکی ہتھیار سے مسلح ہوتے ہیں جب میں نے اپنی تلوار ان لوگوں کو دکھائی تو بیشتر نے اپنی انگیوں اور ہاتھوں کو تیز دھار تلوار سے زخی کرلیا ۔ بیہاں پر ابھی تک لوہے کا استعال شروع نہیں ۔ دھار تلوار سے نخی کرلیا ۔ بیہاں پر ابھی تک لوہے کا استعال شروع نہیں ۔ موا ہے ان کے تیر کمان لکڑی گنا اور بائس سے بنے ہوئے ہیں ۔ موا ہے ان کے تیر کمان لکڑی گنا اور بائس سے بنے ہوئے ہیں ۔ میرے خیال میں بیاوگ بہترین خدمت گار اور ایکھے غلام ثابت ہوں میرے خیال میں بیاوگوں کی مدو سے تمام مقامی آبادی پر غلبہ حاصل کر کے آئیس با آسائی غلام بنا سکتے ہیں ۔ 2۔ (کرسٹوفر کولیس : 1492)

ریڈ انڈینیز کے بارے میں یہ پہلی تحریرتھی جے صبط تحریر میں لایا گیا اور تاریخ نے حیات انسانی کے بدترین المیے اور ہولناک نسل کشی پر اپنے صفح سیاہ 'اور دامن سرخ کرلیا۔ اس مخصری تحریر نے آنے والی پانچ صدیوں کو جتنا متاثر کیا اور انسانی لہوکا جس قدر خراج لیا 'تاریخ نالم میں شاید ہی کوئی اور تحریر استے برے بیانے پر قبل و غارت گری کی بناء بنی ہو۔ بہترین غدمت گاروں اور ایجھے غلاموں کے حصول نے زور باندھا اور بیجاس لوگوں کی مدد سے غلبہ عاصل کر لینے کے یقین نے ملکوں ملکوں قسمت آ زمائی کی لیکن نہ غلام ہاتھ آئے نہ آ سانی سے عاصل کر لینے کے یقین نے ملکوں ملکوں قسمت آ زمائی کی لیکن نہ غلام ہاتھ آئے نہ آ سانی سے نئیبر ملا 'جوملا تواس کی بھاری قیمت دینی پڑی۔ جن کو غلام بنانا مقصود تھا وہ غلامی کے طوق بردار

کی بجائے کفن برداشتہ نظے اور پچھ کفن ہر دوش۔ کسی کسی نے رہین کفن ہونا بھی گوارانہ کیا اور خود کش کہلائے۔ اس تحریر کا تحریر کنندہ بیک وقت غضب کا پر اعتماد 'سادہ و پر کار اور ہوں منصب و زر میں ایسا مبتلا نکلا کہ ایک طرف تو وہ ریڈ انڈینیز کو دیکھتے ہی انہیں قبل کردینے اور مغلوب کر لینے کے جنل میں مبتلا ہوگیا تو دوسری طرف وہ اس جنل کے اظہار پر نہ شرمندہ ہوا نہ بے لیتین اور نہ ہی اسے چھپایا۔ یوں جیسے وہ جانتا تھا 'پر یقین تھا کہ بہر حال وہ انہیں قبل کردے گا 'پیس غلام بنالے گا 'اور ان کی زمینوں پر قابض ہوجائے گا۔

کولمبس کی طمع پوری تو ہوئی گر اس کے اختیار سے دور نکل گئ بے ضرر اور سادہ نظر آنے والے قبل تو ہوئے گر اتن آسانی سے نہیں کہ جس قدر کولمبس نے ملکہ ازا بیلا کو یقین دھانی کرائی تھی ۔ قبل ہونے والوں نے لکڑی کے تیروں اور بانس کی کمانوں سے ہی سہی گر قدم قدم پر اپنی آزادی 'حرمت اور آبرو کا دفاع جرائت و جوانمر دی سے کیا 'اور خوب کیا ۔ یہ الگ بات کہ وہ قبل ہوتے چلے گئے لیکن انہوں نے نہ سودا کیا نہ سپر ڈالی نہ مصلحت آمیز نکلے نہ امداد طلب کی نہ کسی بحری بیڑے کے منتظر رہے ۔

سمندروں کو بھی حمرت ہوئی کہ ڈو بے وقت سمی کو ہم نے مدد کے لیئے پکارا نہیں

یوں اپنی آزادی اور اپنی زمین پر عاصبانہ قبضے کے خلاف وہ اپنی سی کرگزرے اور ایک کے بعد ایک سے بعد ایک کے بعد ایک کروہ در گروہ 'جوم بہ بجوم اور بہتی تابستی ٹابت قدمی سے قتل ہوتے رہے مگر نہ سبک سر بوئے نہ سبک سارنہ سرگوں ہے۔

دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کرلیا خود کو فدا نہیں کیا

امریکن آ رمی کے جزل نیلس ماکلز ریڈ انڈینیز کی شجاعت اور جوانمردی پر گواہی دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''تاریخ میں ہیروازم اور قربانی کے لئے زہنی یک سوئی کی کوئی الی مثال نہیں ہے جیسی ریڈ انڈینیز نے دوسوسالہ جنگ کے دوران اپنے ملک پر غاصبانہ قبضے کے خلاف ایک ایک اپنچ پر مزاحمت سے پیش کی ۔ ایک ایسے دشمن کے خلاف مزاحمت جولا محدود حد تک بہترین طریقے سے مسلح'

ختم نہ ہونے والے وسائل سے لیس اور تعداد میں لا تعداد تھا۔ اگر وہ تعداد ہی میں برابر ہوتے تو آج کی تاریخ ایک بالکل ہی مختلف کہانی بیان کرتی۔''

ملکہ از ابیلا اور کولمبس کی توقع کے برعکس جو بات دور نکل گئی تھی وہ وقت اور فاصلے دونوں میں دورنکلی \_ وقت مائے صدیوں پر پھیل گیا اور دوری بارہ ہزار میل پر - حق دریافت کا عفریت اغلام علیے اور منعفت کی تلاش میں ملکوں ملکوں لہو جاتا ہوا' افغانستان کے چیٹیل بہاڑوں اور عراق کے صحراؤں تک آن پہنچا ہے اور ادھر کے مکین بھی اگر لکڑی کے تیراور بانس کی کمانوں سے مزاح نہیں تو اس سے پچھ زیادہ کے بھی متحمل نہیں ۔ کولبس کا لاطبی امریکہ میں غلبہ ایک ایسے نظریاتی غلبے کی بنیاد ثابت ہوا کہ جو پورا ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ملکہ ازا بیلانے امریکہ میں زبردی کا جو چ بویا تھا اس کی بنیاد مذہبی تنگ نظری' یا پائیت اور دہشت گردی پر اور یافت زمین' غلیے 'جبر اور دھاندلی پر رکھی ہوئی تھی سو' ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کی عمر طویل تر' اس کا اطلاق اکثر و بیشتر اور اس کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا جارہا ہے ۔سولہویں اور ستر ہویں صدی میں ریڈانڈینیز اس کا سب سے پہلا شکار بے اورانانی تاریخ کی بدرین نسل کشی کا شکار ہوئے۔ ان کی وجہ تل ان کا مغیر مہذب مونا قرار دی گئ ۔ اٹھار ہویں صدی میں بر اعظم افریقہ کے لوگ اس کی زدمیں آئے پورے امریکہ پر بازارمصر کا گمان گزرتا اور پوسف فروخت ہوتے رہے۔ چاہ یوسف سے صدائیں بلندتو ہوئیں مگر اپنے نہ سنے جانے کی روایت میں ڈوب گئیں۔غلاموں کی ایک نئ اعد سٹری وجود میں آئی اور کاروبار کو جار جائد لگ گئے۔ افریقوں کے قتل عام اور انہیں غلام بنانے کی وجہ ان کی مجانوریت ورار دی گئی۔انیسویں صدی سے بیعفریت چہارسہت اور ب مهار ہوا اور ارجنتائ ، چلی، بینی چین ، کوریا ، پانامه ، نکارا گوا، فلیائن ، کیوبا اور میکسیکواس کے خونی جبڑوں میں جکڑے گئے۔ بیسویں صدی میں پوگوسلاویہ ہٹڈورس لاؤس کمبوڈیا 'ویت نام كبنان "كرينيرًا كبييا الريان عراق كوريا "صوماليه بيني" سودًان اور وسطى امريكه كے علاقے ای کا شکار ہے۔

اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی افغانستان اور عراق اس کی اپنی گرفت میں ہیں۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس صدی میں مسلم امد اس کا سب سے برا شکار ہوگی اور شواہد کی رو سے براشت گردی کی آخری معرکہ پاکستان میں ہوگا ۔مشہور دانشور اور مورخ بیری بیشت گردی کی آخری جنگ' آخری معرکہ پاکستان میں ہوگا ۔مشہور دانشور اور مورخ بیری

لوپیز ملکہ ازا بیلا کے ایزاد کردہ اور کلمبس کے کاشت کردہ اس لوٹ کھوٹ کے جربہ نظریے کے بارے میں لکھتے ہیں:

"بول زر کے ظالمانہ اور غیر انسانی نظریے نے امریکہ میں شروع سے بی یہ بنیاد رکھ دی تھی کہ غیر ذمہ دارانہ جارحیت اور جرائم بھرے حملوں سے غلام' لکڑی' موتی' فر' کوکلہ' میرے جواہرات' زر خیز زمین فولاد اور تیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔جس کی کوئی حداور انتہانہیں ہے۔'

4\_ (بيرى لوپيز : 1990)

ہم ویکھتے ہیں کہ لکڑی' زمین اور موتیوں کی ہو امریکہ میں بھی بچھ کی نہیں ہے لیکن تیل کی ضرورت اور ہوس جاہ کی شاید کوئی حد اور حساب نہ ہو۔ ہوس اور حصول زر کی تلاش میں کولمبس کے جارح اور جرائم بھرے تسلسل کے مشاہدے اور نشان دہی پر بیری لوییز کا لکھا متند مانا جاتا ہے۔

15 دیوی ملکہ ازا بیلا کی طرح کولمیس جب والیس پین پینچا تو اس کی کایا پلیٹ چکی تھی اور قسمت کی دیوی ملکہ ازا بیلا کی طرح کولمیس پر بھی مہربان ہوچکی تھی ، وہ سرخ رو اور کامران لوٹا تھا۔ جس امید اور وعدے پر ملکہ ازا بیلا نے کولمیس کے رخت سفر بیس سونے کی ڈلیاں ، چاندی کے ڈیے سفوف کی تھی وہ پورا ہوا۔ واپسی پر کولمیس کے رخت سفر بیس سونے کی ڈلیاں ، چاندی کے ڈیے سفوف کی شکل میں پچھسونا ، مکئ ، تمبا کو اور شالی امریکہ میں پائے جانے والے پر ندوں کے علاوہ وہ دی شکل میں پچھسونا ، مکئ ، تمبا کو اور شالی امریکہ میں پائے جانے والے پر ندوں کے علاوہ وہ دی بدنسیب ریڈ انڈین بھی شامل تھے جنہیں ملکہ کو دکھانے کی غرض سے وہ انفواء کر لایا تھا۔ بحری مہم سے واپسی پر کولمیس کا راکل ایڈ مرل کے طور پر استقبال ہوا اور اسے عزت و تکریم کے مرحی مہم سے واپسی پر کولمیس کا راکل ایڈ مرل کے طور پر استقبال ہوا اور اسے عزت و تکریم کے مرحی مہمان کے طور پر شہرایا گیا۔ کولمیس جو معاہدے کی بات چیت کے دوران تمام وقت ملکہ ازا بیلا کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا تھا اب ملکہ اور بادشاہ کے درمیان بیشا روسٹ کی ہوئی را نیں اڑا رہا تھا طرح طرح کی شرابیں اس کے سامنے رکھی تھیں اور نیم برہنہ خوبرو خاد ما کیں اس کی جنبش ابروکی منظر تھیں۔ کولمیس دریافت کردہ نئ دنیا کے بارے میں اپنے تجربات ، معلومات ، سفری صعوبتوں اور آ کندہ کولمیس دریافت کردہ نئی دنیا کے بارے میں اپنے تجربات ، معلومات ، سفری صعوبتوں اور آ کندہ مرکاری منصوبوں کے بیان سے سان باند سے ہوئے تھا۔ اس موقع پر کولمیس نے ایک تحربی رپورٹ ملک ازا بیلا کو پیش کی جے واکسرائے کی طرف سے شائی حکومت کی خدمت میں پیش کردہ سرکاری

وستاويز كى حيثيت حاصل إاس ربورث مين كولمبس في لكها:

''ریڈ اٹر ینیز اپنے دفاع کے قابل نہیں ہیں ان کے رسم و رواج میں ذاتی ملکیت کا تصور ناپید ہے۔ یہ لوگ سادہ اور بضرر ہیں ان کو دیکھے بغیر ان کی سادگی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ ان سے جب بھی پچھ طلب کیا جائے تو وہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے ۔ زمین اور وسائل کی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ مشتر کہ استعال اور اجتا کی ملکیت کا قانون رائے ہے جبکہ استعال کرنے والے آجاتے ہیں ۔موت اور نقل مکانی کی صورت میں نئے استعال کرنے والے آجاتے ہیں لیکن متعلقہ لوا حقین کی اور اجتا کی دیا ہے جبکہ اور بادشاہ کی اور اجتا کی دیا ہے ان سونا کی دیا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جتنے کا لاسکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جتنے کا لاسکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جتنے کا کا سکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جتنے کا کا سکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جتنے کا کا سکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جنے کا کا سکتا ہوں کہ جو ضرورت سے سوا ہو اور استے غلام لا دوں گا کہ جنے کا کہ جنے کا کہ جنے کا کہ جنے کا دیا جائے گا۔''

تہذیب یا فتہ اور عیسائیت بھیلانے والوں کی میآت کا بیرحال تھا۔

جس کی نیت ظلم انسانی حقوق وحرمت کی پایل اور حرص و ہوں سے آلودہ تھی آج وہی شخصیت امریکی ہیرو ہے۔ جو شخص سادہ ' بے ضرر اور نا قابل دفاع لوگوں کو غلام بنانے کے منصوبے باعد حتا رہتا تھا اور ان کی زهینیں ہتھیا نے اور آزادی سلب کر لینے کی چالیں سوچتا رہتا تھا آج امریکہ بھر میں اس کے یادگاری جسمے ایستادہ اور ستائش کتبے آویزاں ہیں۔ امریکہ کے طول و عرض میں کولیس کی یاد اور اظہار تشکر میں اس کے 105 جسے 100 سے 105 میں کولیس کی یاد اور اظہار تشکر میں اس کے 105 جسے 100 سے شروع ہوا اور قرطبہ ' غرناطہ' مانعا ' زارا غونہ اور سلیمانکا کو مشرف بہ مجسمہ کرتے ہوئے اٹلی' بڑائر غرب الہند کو طبہ غرناطہ' مانعا ' زارا غونہ اور سلیمانکا کو مشرف بہ مجسمہ کرتے ہوئے اٹلی' بڑائر غرب الہند کا طبی امریکہ ' یورپ اور شالی امریکہ تک پھیل گیا ۔ اب ان ممالک میں کو جراج عقیدت پیش کرنے صد جسمے گڑے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ دوسری یادگاریں کولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں گرکہیں خراج کم پڑ جاتا ہے اور کہیں عقیدت ۔

کو کمبس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جب اس کی یاد گاروں کے پہلو ہر پہلو، نمونے کے طور پر بچائی جانے والی قوم کے اعداد و شار پر نظر پڑتی ہے تو خراج سوال میں اور عقیدت بے زاری میں بدل جاتی ہے۔ بحری قزاقول عاصبوں اور زور آوروں کی تعریف وتشری و نیا بھر کی تاریخ اور زبانوں میں کم و بیش ایک ہی طرح سے کی گئی ہے لیکن امریکہ میں بہ تعریف و تشریح عموماً امریکی مفا وات کے مطابق کی جاتی ہے۔ ریڈ اعلی نیز کے بارے میں کو بس کے خیالات 'منصوبے اور اقد امات کو بدترین وجشت گردی تو قرار دیا جاسکتا ہے مگر اس کے اعمال کو امن 'آزادی' جمہوریت اور انسانی حقوق کے حق میں قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ کو بس کو ہیرو بنانے کی امریکی مصلحت اپنی جگہ لیکن پانچ صدیوں میں سوملین افراد کا محض ڈھائی لاکھ رہ جانا انسانی الیے کی امریکی مصلحت اپنی جگہ لیکن پانچ صدیوں میں سوملین افراد کا محض ڈھائی لاکھ رہ جانا انسانی الیے کی ایک ایسی حنوط زدہ بے گوروکفن لاش ہے کہ جسے امریکی ہیرو ازم' جمہوریت' آزادی' انسانی حقوق اور مواقع کی چا در سے نہیں ڈھائیا جاسکتا ۔ پاؤں ڈھکو تو ستر بر ہنہ ہوجا تا ہے اور انسانی حقوق اور مواقع کی چا در سے نہیں ڈھائیا جاسکتا ۔ پاؤں ڈھکو تو ستر بر ہنہ ہوجا تا ہے اور ستر ڈھائیو تو سر

1492ء میں جب کولمس براعظم امریکہ میں گنگر انداز ہوا تو اس وقت یہاں ریڈ انڈینیز کی آبادی کا تخینہ بیسویں صدی کے وسط تک مختلف ماہرین آبادی و شاریات کے حماب سے مختلف رہا ۔ ریڈ انڈینیز کی نسل کشی کو حتمی اعداد و شار کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قتل کیئے جانے والوں کی اصل تعداد معلوم ہو۔ بیسویں صدی میں مختلف ڈیما گرافرز نے براعظم امریکہ میں کولمبس کی آمد پر مقامی آبادی کے مختلف اعداد و شار پیش کیئے جو جیران کن حد تیک تیزی سے تبدیل ہوتے رہے:

| بحوالهنمبر | تخمينه آبادي <u>1500</u> | سال  | وبيما گرافر         |
|------------|--------------------------|------|---------------------|
| 6          | 40-50 ملين               | 1924 | يال ريورك           |
| 7          | 40-50 ملین               | 1924 | كارلسيپر            |
| 8          | 50-75 ملين               | 1928 | اچ سين ڏن           |
| 9          | 16 ملين                  | 1945 | جوليان سڻيور ڏ      |
| 10         | 100 ملين                 | 1964 | وڈر و پوراہ         |
| 11         | 90-112 ملين              | 1966 | ہنری ڈوینز          |
| 12         | 100 ملین                 | 1992 | ۇ <b>بو</b> ۋسٹىز ۋ |

رید انڈ ینر کی تعداد کے بارے میں تخمینہ ہائے مختلف کے پیش نظر 1960 کی دھائی

میں برکلے یونیورٹی میں ایک تحقق منصوبے کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد سائٹیفک طریق تحقیق سے پندرہویں صدی کے اختتام پر ریڈ انڈیٹیز کی اصل تعداد کا تعین کرنا تھا۔ یہ منصوبہ برکلے یونیورٹی کے ماہرین اور نامور سکالرز کو سونیا گیا جن میں کارل سائیر' شربرن گک' وڈرو بوراہ اور ہنری ڈوبنز جیسے ماہرین شامل تھے۔ ماہرین کے اس گروپ نے کئی سال کی عمیق تحقیق سے اس تمام مواد کا تقیدی جائزہ لیا جس کو جزوی طور پر 1950 سے پہلے کے ماہرین استعال کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان ماہرین نے چرچ 'شادی بیاہ اور اموات کے ماہرین استعال کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان ماہرین نے چرچ 'شادی بیاہ اور اس وقت ماہرین استعال کر جکے تھے۔ اس کے علاوہ ان ماہرین کے تناسب سے کولمبس کی آمہ پر ریڈ کے زیر کاشت رقبے پرمطلوب عمّال اور پیدا واری اکائی کے تناسب سے کولمبس کی آمہ پر ریڈ انڈیٹیز کی تعداد کو سوملین قرار دیا۔ اب سے تحقیق کردہ تعداد ہی ریڈ انڈیٹیز کی اصل تعداد وشار کے مطابق انڈیٹیز کی علاقائی تقسیم دریل ذیل ہے :

| آبادی (ملین ) | علاقه           |
|---------------|-----------------|
| 9.8 - 12.25   | شالی امریکه     |
| 30 - 37.5     | میلسیکن تهذیب   |
| 10.8 - 13.5   | وشطی امریکه     |
| 4 - 5         | جزائر غرب الهند |
| 30 - 37.5     | اینڈین تہذیب    |
| 9 - 11.2      | جنوبی امریکه    |

13-(ہنری ڈویوبنز : 1966)

اب جب کہ بیہ معلوم کیا جا چکا ہے کہ کولمبس کی آ مد پر ریڈ انڈ اینیز کی تعداد سو ملین نفوس پر مشتمل تھی تو اب اس منطقی سوال کا جواب دیا جانا چاہیے کہ اگر ریڈ نڈینیز' نسل کئی کا شکار نہ ہوجاتے تو آج ان کی تعداد کیا ہوتی اور اقوام عالم میں ن کا تناسب اور کردار کیا ہوتا۔ کیا موجودہ دنیا ان کی عدم موجودگی سے محفوظ اور بہتر ہوتی۔ ہمارے خیال میں یہ جانے کے بہتر ہے یا ان کے ہونے سے محفوظ اور بہتر ہوتی۔ ہمارے خیال میں یہ جانے کے لیے کہ آج ریڈ انڈینیز کی تعداد کیا ہوتی ' پندر ہویں صدی میں اقوام عالم کی آبادی کا ان

## كى موجوده آبادى كے موازنے سے نتائج اخذ كيئے جاسكتے ہيں:

|                           | <del></del>                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| آبادی <u>150</u> 0 (ملین) | ملک                                         |
| 100 - 150                 | چين                                         |
| 75 - 150                  | مندوستان (بشمول بإ كستان وبنگله دلیش)       |
| 15 - 20                   | جايان                                       |
| 10 - 18                   | <i>רפט</i>                                  |
| 10                        | اٹلی                                        |
| 6.5 - 10                  | سپين کې د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| 5                         | برطانيه                                     |
| 15                        | فرانس                                       |
| 0.00                      |                                             |

14- (جان ڈيورينڈ: 1977)

سن 1500 سے من 2000 کی بانچ صدیوں میں ان مما لک کی آبادی میں شرح اضافہ:

| شرح اضافه  | آبادی (ملین) | آبادی(ملین) | ملك                  |
|------------|--------------|-------------|----------------------|
|            | کن 2000      | تن 1500     |                      |
| 940 فيصد   | 1,300        | 100 - 150   | چين                  |
| 1,132 فيصد | 1,387        | 75 - 150    | مندوستان (بشمول      |
|            | No.          |             | پاکتان وبنگله دلیش ) |
| 631فيصد    | 128          | 15 - 20     | جايان                |
| 935 فيصد   | 145          | 10 - 18     | روس                  |
| 470 نِصِد  | 57           | 10          | اظی                  |
| 387 نِصِد  | 40           | 6.5 - 10    | سپين                 |
| 1,100 فيصد | 60           | 5           | برطانيه              |
| 300 نیصد   | 60           | 15          | فرانس                |

15\_(پاپولیشن ریفرنس ہورو:2004 ورلڈ پاپولیشن ڈیٹا شیٹ)

درج بالاممالک میں آبادی کی اوسط شرح افزائش کے حساب سے ریڈ انڈینیز کی تعداد سن 1500 سے سن 2000 تک 737 فیصد شرح اضافہ کے حساب سے آج 737 ملین نفوس ہوتی یعنی چین اور ہندوستان کے بعد ریڈ انڈینیز آج تیسری بڑی قوم ہوتے۔

افزائش آبادی کے عالمی پیانے کے مطابق پانچ صدیوں پہلے سوملین نفول کی جس قوم
کو آج 737ملین نفوس ہونا چاہیے تھا اب وہ صرف ڈھائی لا گھرہ گئے ہیں ۔اس سے بدترین
نسل کشی کی مثال تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے ۔ظلم 'ہوس اور غارت گری نا پنے کے لیے
آبادیوں کے گھٹے بڑھتے تناسب پر بھی نظر ڈالتے رہنا چاہیے ۔عظیم الثان اور پائیدار جسموں
کے پس منظر پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ امریکہ میں کولمیس کے جسموں کے علاوہ ملکہ ازابیلا کے
بیص منظر پر بھی نظر رکھنی حاہیے۔ امریکہ میں کولمیس کے جسموں کے علاوہ ملکہ ازابیلا کے
بوجود اسے امریکی دریافت کا سپانسر ہونے کی وجہ سے امریکی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے۔
کے باوجود اسے امریکی دریافت کا سپانسر ہونے کی وجہ سے امریکی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے۔
ملکہ کا امتیاز مالی ہونے کی وجہ سے خصوصی سمجھا جاتا ہے غالبًا اسی مالیاتی ناطے سے ملکہ ازابیلا کا
ایک عظیم الثان مجسمہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی مالیات کے سب سے بڑے ادارے فیڈرل
ریزرو بورڈ کے پہلو میں گڑا ہے۔

کینچی وہیں یہ خاک جہاں کاخمیر تھا

کولیس کی دلائی گئی ترغیب تریض اور پیشش سے ملکہ اور بادشاہ انکار کربی نہیں سکتے سے کولیس کو دریافت کردہ نئی ترغیب تحریض اور پیشش سے ملکہ اور بادشاہ انکار کربی نہیں سکتے سوکولیس کو دریافت کردہ نئی دنیا کے دوسرے سفر پر جانے کے لیے ضروری وسائل اور پر وانہ جاری کردیا گیا ۔ 25 ستبر 1493 کو جب کولیس شالی امریکہ کی طرف اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہوا تو یہ اس کی زندگی کا یادگار لمحہ اور عروج تھا ۔ بحثیت رائل ایڈ مرل اس کی کمان میں 17 جہاز دے دیئے گئے جن میں بارہ سو افراد بھرے ہوئے سے اس سفر کا واضح مقصد تسخیر 'آباد کاری ' غلبہ اور نئی دنیا میں ہسپانوی کالونی کاآغاز کرنا تھا غالباً اسی وجہ سے بارہ سو افراد میں سے بیشتر جہال دیدہ جنگجو 'ماہر تلوار باز اور تجربہ کار تیر انداز سے ۔ جنگجوؤں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے ' بال مولیش ' بکریاں' کئے ' سور' مرغیاں' اناج ' نیج ' عمارتی سامان اور اسلحہ بھرا ہوا تھا ۔ بل مولیش ' بکریاں' کئے ' سور' مرغیاں' اناج ' نیج ' عمارتی سامان اور اسلحہ بھرا ہوا تھا ۔ بل مولیش ' بکریاں' کئے ' سور' مرغیاں' اناج ' نیج ' عمارتی سامان اور اسلحہ بھرا ہوا تھا ۔

چار ہفتوں کے سفر کے بعد کولمبس جب دوبارہ جزائر غرب الہند میں اس جگد پہنچا جہاں و بہتے آچکا تھا تو یہ دیکھ کر جران ہوا کہ اب وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ مقامی آبادی کی فرض سے پیچھے چھوڑ گیا تھا' ماری جا چکی کہ لبس کے آدمیوں کے ہاتھوں جنہیں وہ آباد کاری کی غرض سے پیچھے چھوڑ گیا تھا' ماری جا چکی

تھی یا نقل مکانی کر پچکی تھی، کولمبس نے اس جگہ کے قریب نسبتاً محفوظ جگہ پر پہلی ہسپانوی کالونی کی داغ بیل ڈالی اور اس نے شہر کا نام لاازا بیلا رکھا گیا۔ آباد کاروں کو لا ازابیلا میں کالونی قائم کرنے پر لگا کر وہ خود سونے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا نیکن اس میں اے ناکامی ہوئی اور سونے کی وہ کثیر مقدار اس کے ہاتھ نہ لگ سکی جس کا وعدہ وہ سپین کے حکمرانوں سے کر چکا تھا۔ سونے کے وہ کثیر مقدار اس کے ہاتھ نہ لگ سکی جس کا وعدہ وہ سپین کے حکمرانوں سے کر چکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکامی کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس نے جبری مشقت کے لیے مقامی لوگوں کو غلام بنا کر سپین کے جانے کا فیصلہ کیا ۔ کولمبس کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ مضبوط کاٹھ کے صحت مند ریڈ انڈ پیز سپین میں اچھی قیمت پر بکیں گے اور ہاتھوں ہاتھ فروشت موں گئی سے اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ آ مدنی اسے ملکہ اور بادشاہ کے عماب سے مخفوظ رکھے گا۔

کولمبس کے اس فیصلے نے ریڈ انڈینیز کی قسمت برموت' مصائب' لاجار گی' تناہی و بربادی اورنسل کشی کی ایک ایسی سرخ لکیر تھینج دی جو یانچ سوسال گزر جانے کے بعد بھی نہ اپنی سرخی میں ماند بڑی نہ بدیختی میں کم ہوئی ۔امریکہ کے قیام کی خشت ِ اول ہی نا انصافی ' جر' ظلم اور ناحق انسانی خون ہر رکھی گئی ۔ انسانی تذلیل اور انسانی حقوق کی مامالی کے جو مناظر امریکی سرزمین میں رونما ہوئے چشم فلک نے ایسے انسانی المیے کم ہی دیکھے ہوں گے ۔ ملکہ ازا بیلا کا عیسائیت پھیلانے کا جنون' فرڈی عینڈ کی ہوں ملک گیری اور کلمبس کاطمع' پیماندہ' بےضرر اور دنیا ہے قطع تعلق ریڈ انڈینیز پر ایک الی تاہی لے کر آیا کہ انسانی تاریخ میں الیی خون آشامی' الیی بربادی اور الیینسل کشی کی نظیر نہیں ملتی ہے ۔مشہور مورخ باورڈ زین لکھتے ہیں کہ: "بہا ماس کے ساحل پر جب کولمیس کا جہاز لنگر انداز ہوا تو اس ساحلی علاقے میں تنا نو اور آراواک قبلے آباد تھے جو ریٹر انڈینیز کے بڑے قبیلوں میں شار ہوتے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان قبائل کے افراد ناپید ہوگئے وہ یا تو یا بہزنجیر ہوئے اور غلام بنا کرسپین کی طرف روانہ کردیئے گئے یا قتل ہوگئے ۔ ہسیانوی آباد کاروں کے ہاتھوں بہاماس اور ہیٹی کے جزائر میں ایک لاکھ سے زیادہ آراداک انڈینیز تد تینے کئے گئے ۔ کولمبس کے کشکری ایک کے بعد ایک جزیرے میں تلواریں لہراتے ہوئے جاتے' عورتوں کی آبرو ریزی ' بچوں اور بوڑھوں کوٹل اور جوان مردوں کو

زنجریں پہنا کر تھینچتے ہوئے ساتھ لے جاتے ۔ جو مزاحت کرنا قبل ہوجاتا چونکہ ہسپانوی حملہ آور لئیروں کی قبل و غارت کی صلاحیت اور ریڈ انڈینیز کی مدافعت کا آپس میں کوئی جوڑ کوئی تناسب کوئی مقابلہ ہی نہیں تقا۔'' عا۔ (باورڈ ڈزین: 1980)

1494 سے 1508 تک کے درمیانی عرصے میں صرف جزائر غرب البند میں 40 لاکھ سے زیادہ ریڈ انڈینیز قتل کیئے گئے۔ کولمبس پیپرز کے ایڈیٹر اور مورخ لاس کیسس نے ایسے کئی دہشت تاک واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے اس ظلم و جورکا اندازہ ہوتا ہے جو ریڈ انڈینیز پر روا رکھا گیا۔ لاس کیسس لکھتا ہے کہ:

''ہیپانوی آباد کاروں نے ریڈ انڈینیز کی اجھائی پھانسیوں کا طریق کار جاری کیا جبکہ بچوں کو قل کر کے ان کی لاشوں کو کتوں کے سامنے بطور خوراک کینک دیا جاتا ۔ نوجوان عورتوں کی اکثریت اس وقت تک جنسی تشدد کا شکار ہوتی رہتی جب تک مرنہ جاتی ۔ ملکیت سے بے نیاز' ان لوگوں کی معمولی قدر و قیمت کی اشیاء تک لوٹ لی جاتیں' گھروں کو نوگوں کی معمولی قدر و قیمت کی اشیاء تک لوٹ لی جاتیں' گھروں کو دفاع لوگوں کا جیز رفتار گھوڑوں سے تعاقب کیا جاتا اور انہیں تیر اندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا ۔ چند ہی گھنٹوں میں شہر کا شہر زعدگ کی مشت کے لیے استعال کیا جاتا ۔ چند ہی گھنٹوں میں شہر کا شہر زعدگ کی مشت کے لیے استعال کیا جاتا ۔ چند ہی گھنٹوں میں شہر کا شہر زعدگ ریڈ انڈ یئیز کی وسیج زمینوں پر غلبہ حاصل کرتے چلے گئے ۔

1552: (لاس كيسس: 1552)

سے امریکہ کے قیام ' پھیلا و اور فروغ کی ابتدائھی۔ یورپی آباد کاروں اور بعد میں امریکی عومت کے ہاتھوں جوظلم بے ضرر ' ریڈ انڈینیز پر ہوا ' انسانی تاریخ اس پر ہمیشہ شرمسار ' رہے تو مت کے ہاتھوں جو تلم بے ضرر ' ریڈ انڈینیز پر ہوا ' انسانی تاریخ اس پر ہمیشہ شرمسار ' رہے تاریخ بس نے جوسلوک جزائر عرب الہند میں آرا واک اور تیانو قبائل سے روا رکھا ' کورٹیئیر نے وہی سلوک میکسیکو میں آ زنگ تہذیب سے ' پر ارونے پیرو میں آئلس قبائل سے اور برطانوی آ ، دکاروں نے ورجینیا اور میسا چوسٹس میں ریڈانڈینیز کے دوسرے بڑے قبیلے یوٹا ہانز سے کیا۔

نیجاً شالی اور جنوبی امریکہ میں کروڑوں بے گناہ مقامی لوگ یور پی اقوام کی طمع ' ہوں ' سرمایہ داری' ہوں ملک گیری کے کارن مارے گئے ۔ داری' ہوں ملک گیری کے کارن مارے گئے ۔

کارل مارکس نے ہر اعظم امریکہ میں ان پرتشد دنو آبادتی اقدامات کو سرمایہ دارانہ نظام کے تسلسل کا قدیمی حربہ قرار دیا اور شدید مذمت کی ۔اسی طرح دوسرے دانشوروں اور مورخین نے بھی ہر اعظم امریکہ میں رونما ہونے والے ان واقعات کو جبری سرماید دارانہ نظام قائم کرنے کی سعی قرار دیا جبکہ کئی دانشوروں کی بیر پیشن گوئی بھی سچ ٹابت ہوئی کہ ہر اعظم امریکہ میں لوٹ کھسوٹ و تارت اور ظلم و نا انصافی کی بنیاد پر جس نو آبادیاتی طرزِ معیشیت و معاشرت کو یروان چڑھایا گیا ہے اس کا لازمی نتیجہ ایک ایسے سرمایہ دارانہ نظام کا قیام ہوگا کہ جس میں دولت کا ارتکاز چند ماتھوں میں نہیں بلکہ بہت ہی چند ماتھوں تک محدود ہوگا ۔ وکٹر گیاا گوس کی اس پیشین گوئی کو پورا ہونے میں دریہ نہ گئی اور انیسویں صدی کے وسط سے ہی امریکی سرماییہ دارانه نظام کا کردار عالمی معیشیت پر اثر انداز ہو نا شروع ہو چکا تھا۔ وکٹر گیلا گوس کی پیشین گوئی کے عین مطابق امریکہ میں فتنہ ارتکاز سرمایہ کابیہ عالم ہوچکا ہے کہ تین سوامریکی ارب بتی افراد کے اٹا توں کی مالیت دنیا کی آ دھی آبادی کے مجموعی اٹا توں سے متجاوز ہے یعنی دنیا بھر کے سوا تین ارب افراد کے مجموعی اٹا توں کی مالیت صرف تین سوامریکی افراد کے اٹا ثوں کی مالیت کے لگ بھگ ہے جبکہ مجموی طور پر امریکہ دنیا بھر میں کل میسر وسائل کے 62 فیصد پر قابض ہے۔ لاس كيسس وكثر گيلا كوس كارل ماركس اور مارك ثوئن اينے اپنے عبد ميں سرمايي دارانہ نظام کے جس عفریت کو جوان ہوتا دیکھ رہے تھے اور اس سے خبر دار کرتے رہتے تھے' جب جوان ہوا تو ان کے خدشات اور قیافول سے کہیں بردھ کر خون آشام ثابت ہوا۔ مفت زمین مفت لیبر وافر یانی اور زرخیز زمینول نے دیکھتے ہی دیکھتے امریکی معیشیت کوساری دنیا ک مجموعی معیشیت بر حاوی کردیا ۔ امریکی معیشیت کا حجم وسط انیسویں صدی سے ہی اس وقت کے ترقی یا فتہ اور معاشی طور پرمضبوط ملکوں کی مجموعی معیشیت سے کئی گناہ زیادہ ہو چکا تھا۔ امریکہ کی اس استخصالی معیشیت کا واضح اظہار انیسویں صدی میں امریکی برآ مدات کے اس گوشوارے سے ہوتاہے:

| سال  |
|------|
| 1830 |
| 1840 |
| 1850 |
| 1860 |
| 1870 |
| 1880 |
| 1890 |
| 1900 |
| 1910 |
|      |

18\_( زُگُلس نارتھ: 1966)

1880 میں جب امریکی بر آمدات بلین ڈالر سالانہ سے تجاوز کر گئیں تو عالمی مغیشیت کے اس لمحہ فکرید پرمشہور جرمن معاشی فلاسفر وارز سومبارٹ نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں لکھا کہ:

" انیسویں صدی تک ہر طرح کی دولت کی بنیادیقینی طور پر زمین سے وابستہ تھی سو' امریکہ میں با افراط زرخیز زمین پر چند افراد کے قبضے سے ایک ایسے سرمایہ دارانہ نظام نے جنم لیا کہ جس کی توقع تو کی جارہی تھی لیکن اس کی ہولنا کیوں کا دراک نہیں کیا جاسکتا تھا۔"

19-(وارز سوممارث: 1906)

بئیل کے مطابق جس طرح کنعان کی زمین کا حضرت ابرائیم کو دیئے جانے کا وعدہ پورا' اس ترح امریکی زمینوں سے سرمایہ داری کا وعدہ پورا ہوا۔ امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے پھیلاؤ پر مریکی ماہر معاشیات ولیم پار کرنے یہ لکھتے ہوئے اس کی شگینی کو پوری طرح بے نقاب کردیا کہ: ''یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے رحجانات اپنی بدترین اور بے لگام شکل میں امریکہ میں پورے ہوگئے۔'' 20۔ (ولیم پارکر: 1980) امریکہ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں بلا شبدایی معاثی ترقی رونما ہوئی کہ جس کی اقتصاد عالم میں کوئی اور مثال نہیں ہے۔ ذرائع نقل وحمل ' ٹیکٹائل' سٹیل' اجناس' کاٹن اور دوسری زرق مصنوعات کی بے تحاشا پیدا وار نے کاروبار کو چار چاند لگا دیے اور مختلف معاشی نظریے متعارف ہوئے فری اکانومی ' مارکیٹ اکانومی ' پرا ڈکٹ اکانومی ' نیچرل اکانومی سین اکانومی ہی اکانومی نیچرل اکانومی سین سودوں کا یہ ابھار اور معیشیت کا یہ عروج ظلم' نا انصافی اور انسانی خون سے وابستہ تھا۔ زمین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ریڈ انڈینیز کوئل کیا گیا اور لیبر کا نقاضا افریقیوں کو غلام بنا کر پورا کیا گیا ' یوں ریڈ انڈینیز' معیشیت کے عروج اور افریقی سودوں کے افریقیوں کو غلام بنا کر پورا کیا گیا ' یوں ریڈ انڈینیز' معیشیت کے عروج اور افریقی سودوں کے افراد کی نظر ہوگئے۔ کارل مارس نے اس صورت عال کی پر زور خدمت کرتے ہوئے لکھا:

انھار کی نظر ہوگئے۔ کارل مارس نے طبقاتی کشکش کے دوران بدترین تشدہ کو روا
رکھا ہے اور کسی بھی دوسری سرمایہ دارانہ نظام پر بنی سوسائی نے طبقاتی جدوجہد میں محروم طبقوں کو اس طرح تشدہ کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔'

21\_ (كارل ماركس: 1844)

سر مائے کی نفسیات اور اس سے جنم لینے والی خونی معیشیت کی سائیکی پر پولینڈ کی مشہور فلاسفر اور انقلابی رہنما روسالکسمبرگ (جنہیں 1919 میں جرمنی میں بھانسی وی گئی) اپنے ایک مقالے میں رقم طراز ہیں:

سرمایہ فطری معیشیت کے روپ میں معاشروں کے خلاف اپنی جدوجہد میں درج ذیل نتائج کے حصول پر منتج ہوتا ہے:

2۔ افرادی قوت کو بیدا واری مشقت میں الجھائے رکھنا۔

22\_ (روسالكسبرگ: 1913)

4- تجارت سے زراعت کی علیحد گی ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ سرمائے کی سائیکی اور سرمایہ دار کی طمع امریکہ میں اپنے بدترین روپ میں ظاہر ہوئی یول روسا کا لکھا حرف بہ حرف امریکہ میں سے ثابت ہوکے رہا یہ الگ بات کہ انہیں اپنے اشتراکی و انقلابی نظریات اور باغیانہ اقدامات پر بھانی ہوئے رہی۔

1492 میں جب کلمبس نے براعظیم امریکہ پراپنے حق دریافت کے پنج گاڑے تو ایسا

کرتے ہوئے اسے اندازہ بی نہیں تھا کہ وہ کم و بیش دنیا کی ایک تہائی زمین پر دعویٰ دائر کر رہا ہے بید ایک تہائی زمین جس میں شائی اور جنوبی امریکہ شامل ہیں دنیا کے کل رقبے کے 28 فیصد پر مشمل ہے ۔ یہ 28 فیصد شائی امریکہ جس میں امریکہ کینیڈا اور میکسیکو شامل ہیں 16 فیصد اور لاطینی وسطی امریکہ 12 فیصد پر منقسم ہے ۔ ریڈ انڈینیز 1492 تک ان تمام زمینی وسعتوں پر حق ملکیت کی ہر تحریف کی رو سے قانونی 'سیاسی اور اخلاقی تصرف رکھتے تھے جو محض تین سوسالوں میں ختم ہو کر رہ گیا اور ان کے ہاتھوں سے دنیا کا 28 فیصد رقبہ جاتا رہا لیکن رو سالکسمبرگ کے میں ختم ہو کر رہ گیا اور ان کے ہاتھوں سے دنیا کا 28 فیصد رقبہ جاتا رہا لیکن رو سالکسمبرگ کے افریک نے مطابق اہم ترین پیدا واری عضر یعنی زمین پر فوری قبضے کے اطلاق کا بدترین مظاہرہ امریکہ میں وقوع پذیر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی ساڑھے پینیتیں لاکھ مربع میل زمین انہی پر ننگ ہوگئی جو اس کے مکین اور اصل وارث تھے۔ زمین پر غاصانہ قبضے کے لیئے توڑے انہی پر بنگ ہوگئی جو اس کے مکین اور اصل وارث تھے۔ زمین پر غاصانہ قبضے کے لیئے توڑے جانے والے معاہدوں' غیر انسانی سلوک اور وعدہ خلافی کی بیتاری نئی امریکہ کی اصل تاری خو اور نگ بیا نظری اور جہوریت کی بجائے اخلاقی قدرول کا قتل عام شامل ہے۔

امریکی تاریخ کا صفحہ صفحہ دہشت گردی' انسانی لہو اور ہوں و حیوا نیت سے آلودہ ہے خصوصاً شالی امریکہ میں ریڈ انڈینیز کا تعداد میں کم ہونا بھی ان کی غارت گری کا سبب بنا۔ شالی امریکہ کی 49لاکھ مربع میل زمین پر ڈیما گرافر ہنری ڈوبنز کے مطابق کم و بیش استے ہی ریڈانڈینیز آباد تھا۔
ریڈانڈینیز آباد تھے بعنی اوسطاً ایک مربع میل زمین پر ایک فرد آباد تھا۔

سیضروری ہے کہ زیمن اور اس کی اہمیت کے بارے میں ریڈ انڈینیز اور عاصین دونوں کے کئت نظر سے آگاہی ہو۔ ایک کے قبنے اوردوسرے کی بے دخلی کا 'کارن اوراک میں رہے۔ اس خون آشامی کے لیس منظر میں پوشیدہ اسرار کے اوراک کی گرفت میں آتے ہی اس خون آشامی کا تشامل بھی نظر آنے لگتا ہے جو آج بھی انسانی حقوق 'جمہوریت' آزادی اور روش خیالی کے لبادے میں ملکوں ملکوں محوقل ہے۔ ریڈ انڈینز کی آ کھ زمین کوسودا' پراپرٹی یا منافع کی خلی کے لبادے میں ملکوں ملکوں محوقل ہے۔ ریڈ انڈینز کی آ کھ زمین کوسودا' پراپرٹی یا منافع کی خشر سے نہیں دیکھی تھی بلکہ ان کے نزدیک زمین ایک وسیلہ حیات' ایک ضابطہ اور ایک مشتر کہ خشر سے نہیں دیکھی تھی بلکہ ان کے نزدیک زمین ایک وسیلہ حیات' ایک ضابطہ اور ایک مشتر کہ علیت کا قانون رائج تھا۔ اس وجہ سے کسی فرد بخشر تھی جس پر ذاتی ملکت کی بجائے مشتر کہ ملکت کا قانون رائج تھا۔ اس وجہ سے کسی فرد مدے پاس زمین بیجنے کا نہ اختیار تھا نہ کوئی مختار نامہ اور نہ ہی کوئی زمین بیجنے کے فن سے آشا تھ ۔ ریڈ انڈ بن فلفہ حیات میں زمین اور زمین ماحول کو دوسرے عناصر زندگی پر فوقیت اور احتر ام



روسانگسبرگ 1919ء-1870ء

حاصل تھا ای احرام کی بدولت ٹالی امریکہ انیسویں صدی تک ماحولیاتی آلودگ سے محفوظ اور متوازن رہا۔ زمین دریا ' جنگل ' پانی ' درخت ' جانور اور دوسرے مظاہر فطرت سے قربت ریداند یعین کی سائیکی اور ثقافت میں نمایاں تھی اور اس کا اظہار ' رید انڈین تحریروں میں بکثرت مائی ہے۔ جواں سال رید انڈین مصنفہ اور ساجی کارکن میری برڈ کھتی ہیں :

''زمین مقدس ہے''

بہالفاظ ہمارے ہونے کی ضانت ہیں

زمین جاری مال اور دریا جارا خون بیل

زمین مجھن جانا ہماری موت ہے

زمین جھن جانے سے

23\_ (ميرى پرۇ: 1990)

ہارے اندر کا انڈین مرجاتا ہے

المجي قِبَائل کے چیف اور مشہور ریڈ انڈین فلنی چیف جرونو مولکھتے ہیں :

مجھے سورج نے تمازت سخشی تیز ہواؤں نے تھہرتا سکھایا

اور درختوں کی حصاوں نے پناہ دی

میں ہر جگہ برتر احماس کے ساتھ موجود ہول

"جمیں اپنے بچوں اور وہ بچے جو ابھی پیدائمیں ہوئے ان کے لیے

جنگلات کو بچانا ہوگا ہمیں ان کے لیے جنگلات محفوظ رکھنے ہول گے جو

اس کے اظہار پر قادر نہیں ہیں جیسے بیخ پر ندے ٔ جانور اور درخت ۔'' میں کا میں کا میں میں میں بیان فائند میں میں میں ہوئی ہے۔ اس موجود 2000ء

( نكسالكس قبائلي سردار: چيف ايدُوردُ مودُى الله في چيف جرونومو 1909-1829)

" ہماری زمین ہی ہمارے لیئے سب کھے ہے میں آپ کو اپنی زمین کی

ایک حقیقت سے آگاہ کیئے دیتا ہوں کہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے آباؤ

اجداد نے اپنی جان کے نذرانے کے عوض اسے حاصل کیا تھا۔"

(يے نئ قبائل: جان ووڈن لیکز)

"اس زمین میں عظیم روحانی طاقت قانون کا ماخذ ہے نہ کہ انسان ۔" (ہو بی قبائل: دانشور اور قلسفی تھامس بانیا کا) میں اپنی شوریدہ پانیوں کی زمین سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں'' (زر پرس قبائلی سردار: چیف جوزف)

"کیا تم مجھی اپنے پاؤں کے ینچے زمین کا مطلب سمجھ سکو گے۔ ریت کے ایک ذری سب کچھ مقدل کے ایک ذری سب کچھ مقدل کے ایک ذری سب کچھ مقدل ہے۔ گزراکل اور آنے والاکل اس بر اعظم میں ایک حتمی حقیقت ہے اور ہم مقامی لوگ اس مقدس زمین کے وارث ہیں۔

(چیف موهاک قبائل: پیٹر بلیو کلاؤڈ)

ایک طرف زمین زندگی اور ہونے کا حوالہ تھی اور اس کی آ زادی کے دفاع میں مرجانا قابل تحسین تھا اور دوسری طرف ایک پیدا واری اکائی جس پرمزید پیداوار کے لیے فوری قبضہ ضروری تھا۔ ریڈ انڈینیززین ماحول سے ہم آ ہنگ ہوجانے پر یقین رکھتے تھے جبکہ سفید فام زمینی ماحول کو مالی معفت کے حوالے سے ویکھتے تھے اور اسے بدل دینے پر کمر بستہ تھے اس صورت حال پر سیاکس چیف ریڈ کلاؤڈ کا وہ تاریخی جملہ ریڈ انڈین سوچ کی بہترین غمازی کرتا ہے جب انیسویں صدی کے وسط میں امریکہ کے طول وعرض میں ریلوے لائن بچھانے پر تبھرہ کرتے ہوئے چیف ریڈ کلاؤڈ نے کہا:

'' ریلوے لائن بچھاتے بچھاتے جنگلی بھینسوں کو اس علاقے میں خوف زدہ کر دیا گیاہے''

یوں امریکہ کی زمین دومتضاد نظریات اور مختلف مفادات کی رزم گاہ میں بدل گئی۔ایک طرف ہر قیمت پر زمین' ماحولیات اور اس کی آزادی کا دفاع مقصود تھا اور دوسری طرف ہر قیمت پر زمین کا حصول اور اس پر قبضہ۔

زمین کے حصول اور قبضے کی دوڑ میں سین کے ساتھ ساتھ دوسری یور پی اقوام بھی شائل ہوتی رہیں اور شالی امریکہ میں مال غنیمت کا دروازہ کھاٹا چلا گیا لیکن 1620 میں برطانوی زائرین کی مستقل آ مد اور آباد کاری سے پہلے شالی امریکہ کی حیثیت یور پی اقوام کی نظروں میں مفروا لوٹ لوٹ سے زیادہ نہیں تھی ایک ایسا مال غنیمت جے کسی اور کے لوٹ سے پہلے لوٹ لینا ضروری ہو۔ لوٹ مار کے اس یور پی نظر بے کے تحت مختلف یور پی اقوام شالی امریکہ پر حملہ آور ہوتی رہیں اور عارضی کا لو یویز قائم ہوتی اور میں ۔ 1562 سے جین ریبالٹ کی ہوتی رہیں اور عارضی کا لو یویز قائم ہوتی اور میں ۔ 1562 سے 1565 سے جین ریبالٹ کی

اوگالا سيائس چيف ريدُ ڪلاؤوُ (1909-1822)





چیف ریڈ کلاؤڈ 1857ء میں وہائٹ ہاؤس سے مذاکرات کے دوران

سربراہی میں فلوریڈا اور جنوبی کیرولائنا میں فرنچ کالونی کا قیام عمل میں آیا۔1585سے 1590 کے دوران والٹر ریلے نے شالی کیرو لائنا میں برطانوی کالونی قائم کی ۔1607 میں پورٹ رائل (کینیڈا) میں پھر دوبارہ فرنچ کالونی آباد ہوئی جبکہ 1607 میں ہی جان سمتھ نے جیمز ٹاؤن ورجینیا میں ایک اور برطانوی کالونی قائم کی ۔

1609 میں سپین نے موجودہ امریکی ریاست نیو میکسیکو میں سانٹا نے میں ہسپانوی کالونی قائم کی اور ولندیز یول نے 1620 میں نیو ایمسٹر ڈیم (نیو یارک) میں ڈچ کالونی قائم کالونی قائم کی اور ولندیز یول نے 1620 میں نیو ایمسٹر ڈیم (نیو یارک) میں ڈچ کالونی قائم کی ۔ امریکہ میں مختلف اقوام کی ان آباد کاریول سے ریڈ انڈیز کی زمینیں متاثر ہونا اور ان کے قضے سے نگلنا شروع ہوئیں اور بیسلسلہ 1776 تک انفرادی اور ریاستی سطح پر جاری رہا۔

7776 میں برطانیہ سے امریکہ کی آزادی تک سفید فام آٹھ لاکھ مربع میل زمین پر قابض ہو چکے تھے ۔ 4 جولائی 1776 کو جب امریکہ میں اعلان آزادی ہوا تو اس وقت آزادی کا یہ اعلان اس کے بعد معاملات کے امریکی کا یہ اعلان اس آٹھ لاکھ مربع میل زمین پر محیط تھا لیکن اس کے بعد معاملات کے امریکی حکومت کے ہاتھوں میں آتے ہی صورت حال سرعت سے بدلنے لگی اور ریڈ انڈینز اپنی نسل کشی کے منطق انجام کو چنچنے گئے۔ درج ذیل گوشوارے کے مطابق نوز آئیدہ امریکی حکومت کے زیر اہتمام زمین میں اضافے سے زمین کی اہم ترین پیداواری اکائی کی حیثیت سے فوری قبضے کی شرط ایری ہو کے رہی۔

| زین (مربع میل) | سال  |
|----------------|------|
| 800,000        | 1776 |
| 864,746        | 1800 |
| 1,681,828      | 1810 |
| 1,749,462      | 1820 |
| 1,749,462      | 1830 |
| 1,749,462      | 1840 |
| 2,940,042      | 1850 |
| 2,969,640      | 1860 |
|                |      |

| 3,540,705 | 1870 |
|-----------|------|
| 3,540,705 | 1880 |
| 3,540,705 | 1890 |
| 3.547,314 | 1900 |
| 3,547,845 | 1910 |
| 3,546,931 | 1920 |
| 3,551,608 | 1930 |
| 3,554,608 | 1940 |
| 3,552,206 | 1950 |
| 3,540,911 | 1960 |
| 3,536,855 | 1970 |
| 3,539,285 | 1980 |
| 3,536,338 | 1990 |
| 3,537,438 | 2000 |
|           |      |

24 - (يوالس سينس بيوروريكارة: 1790-2000)

یوں 1620 میں سو برطانوی زائرین جو اپ ندہی عقیدے کی بناء پر جلا وطن کیئے سے اور جنہیں اپنی عبادات اور ندہی تقاضا پور اکرنے کے لیے محض ایک گوشہ عبادت درکارتھا، ڈھائی سو سالوں میں 35 لاکھ مربع میل زمین سے زیادہ پر قابض ہو پھے ہتے ۔ امر مکہ دنیا میں واحد ایبا ملک ہے کہ جس کی وسعت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے ۔ یوں تو پھیلاؤ اور وسعت کو اللہ تعالی نے کا کنات کا وصف قرار دیا کہ اب یہ فابت ہوگیا ہے کہ کا کنات نظریہ اضافیت کی رو سے وسیح تر ہوتی جاتی ہے، پھیلی جاتی ہے۔ اس امر پر کلام اللی کی شہادت موجود ہے، ارشاد ہوا: و السّماء بَیْنَهَا بِایْدُ وَالنّا لَمُو سِحُونَ (15:47) ترجمہ: 'دیم نے آ سانوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم انہیں وسیح کررہے ہیں۔' لیکن امر یکی رقبے کا پھیلتے جانا باعث تشویش ہونا چاہیے اس پھیلاؤ میں نظریہ اضافیت کی

بجائے نظریہ دریافت کا رفر ما ہے۔ وسعت دینے کے جس عمل کو رب نے اپنی صفت سے وابستہ رکھا اس میں شریک ہونے کی امریکی جسارت پر درازی رسی کا عندیہ تو موجود ہے مگر اسرار و حکمت والے رب اب تو ہے گناہ خلق خون و خون ہوچکی 'بوٹی ہوٹی ہوگئ اب تو درازی رسی کا اسرار عیاں ہو' رسی لگام میں اور پھیلٹا رقبہ گھہراؤ میں بدلے۔

امریکی رقبے میں وسعت کی تاریخ ایک ایسا جادہ گریہ ہے کہ جس کے اپنے اپنے پھیلا و پر کہیں خون بھرا ہے اور کہیں آ نسو ۔ ہوں اور حصول زمین کے لیے اس جادہ گریہ پر جہوری اصول اور انسانی حقوق سنگسار ہوئے اور انسانیت کا درس دینے والے سنگ بار ۔ جہوری اصول اور انسانی حقوق سنگسار ہوئے اور انسانیت کا درس دینے صدی میں ہی اپنے متحدہ امریکہ ربع صدی میں ہی اپنے متحدہ امریکہ ربع صدی میں ہی اپنے میں دو گنا ہو کر سولہ لاکھ مربع میل سے زیادہ پر چیل چکا تھا۔ 30 اپریل 1803 کو امریکہ اور فرانس کے درمیان لوئزیانا کی خریداری کے سو دے پر و شخط ہوتے ہی امریکہ کا مامراجی اور مربایہ وارائہ کر دار کھل کر سامنے آگیا ۔ لوئزیانا کی اس خرید سے امریکہ کو آٹھ لاکھ اٹھا کیس جرار مربع میل اضافی زمین حاصل ہوئی ۔ یہ پھیلاؤ اپنی و سعت میں برطانیئ فرانس ، جرمئی اٹلی اور سیین کے مشتر کہ رقبے سے زیادہ وسیع تھا۔ اس سو دے نے فرانس ، جرمئی اٹلی اور سیین کے مشتر کہ رقبے سے زیادہ وسیع تھا۔ اس سو دے نے امریکہ کی اولین تیرہ ریاستوں میں مزید تیرہ کا اضافہ کرکے مغرب کی سمت میں امریکی کی پیش قدمی کا راستہ کھول دیا ۔

لوئز یانا کا علاقہ 1682 سے امریکہ میں اولین فرخ کا لونی کی حیثیت سے تجارتی مرگرمیوں کا مرکز رہا تھا۔ نپولین بونا پارٹ بورپ میں اپنی فوبی مہم جوئی کی وجہ سے امریکہ میں فرانسیسی مفادات سے دست بردار ہونا چاہتا تھا جبکہ صدر تھامس جیفر سن لوئز یانا کوطمع آلود کن انگھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ نپولین بونا پارٹ اور تھامس جیفر سن کے درمیان طویل دوستانہ تعلقات بھی اس سودے میں کار فرما رہے۔ بالآخر طویل نداکرات کے بعد ریاست لوئز یانا اور دریائے مسی ہی کے مغرب میں واقع بیا علاقہ امریکی حکومت نے 15 ملین ڈالر میں قریب چار سینٹ فی ایکڑ کے حساب سے حاصل کرلیا۔ امریکی کھیلاؤ میں اس سودے کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔

لوئیزیا ناکی خرید سے ہمیں کشمیر کی فروخت یاد آجاتی ہے۔ 1846 میں ہونے والے معاہدہ امر تسر کے تحت اس سودے میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے 75لا کھ رویے نا تک شاہی کے

عوض 88 ہزار مرابع میل پر محیط ریاست کشمیر خرید کر اپنی عمل داری قائم کر لی تھی بعید اس طرح خرید لوئز یانا میں بھی ہوا۔ اس دفعہ گلاب سنگھ کا کردار صدر تھامس جیز سن نے اور برطانوی حکومت کا کردار نبولین بونا پارت نے ادا کیا۔ ان دونوں سودوں میں گہری مما ثلت ہے دونوں طرف فروخت کنندہ غاصب تمن دار اور خریدار قابض طمع کار تھے۔ ان سودوں میں فریقین سے اچھی طرح جانے تھے کہ زمین جو بچی اور خریدی جارہی ہے دونوں میں فریقین سے اچھی طرح جانے تھے کہ زمین جو بچی اور خریدی جارہی ہونوں میں سے کی کی بھی نہیں ہے۔ جن کی زمین تھی وہ اشیائے فروختنی میں شار کیئے گئے۔ صدر میں سے کی کی بھی نہیں ہونے اور انسانی نظریات کے سب سے بڑے امر کی پرچارک ہونے تھامس جیزس نے جمہوری اور انسانی نظریات کے سب سے بڑے امر کی پرچارک ہونے کے باوجود لوئز یانا کا سودا بالآخر فرانسیسی حکومت سے براہ راست طے کر لیا حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بیزیشن کی کی ہے اور بی سودا کس سے طے کرنا چا ہیے۔ اس کے وارث کون ہیں جانتے تھے کہ بیزیشن کی کی ہے اور بی سودا کس سے طے کرنا چا ہیے۔ اس کے وارث کون ہیں اور حق ملیت کس کا ہے۔

1812 ہے۔ 1812 کے دوران انہائی مشرق میں امریکی ریاست مین جو کینیڈا کی سرحد سے ملحق ہے' امریکہ اور کینیڈا کے درمیان وجہ تنا زعہ بن ۔ ہالینڈ کے بادشاہ نے ثالثی کے فرائض انجام دیتے ہوئے فریقین کے درمیان تنازع ملے کردیا لیکن ریاست مین کے حکام نے اسے ماننے سے انکار کردیا حتی کہ امریکہ نے تنازعے کو''اپنے'' طور پرحل کرلیا اور اس ''حل' سے مزید 6 ہزار مربع میل زمین امریکی وسعت میں شامل ہوگی۔

2 العالم المار جیم مورو کے علم پر جزل اینڈریو جیکسن ہسپانوی عمل داری کے علم پر جزل اینڈریو جیکسن کی علاقے فلو ریڈا پر حملہ آ ور ہوئے لیکن امریکہ کی بڑھتی ہوئی قوت اور جزل اینڈ ریو جیکسن کی شجاعت کے چیش نظر سپین نے فلو ریڈا کے چین جانے کے خوف سے اس کے دام کھر کے کر لیئے۔ جزل جیکسن کی فلوریڈا میں تیز رفتار کامیابی ہمیشہ یاد رکھی گئی جومستقبل میں ان کے بہت کام آئی۔ جزل جیکسن فلو ریڈا میں ہسپانوی قلع فتح کرنے کے بعد کھی کچہری منعقد کرتے اور مشتبہ حضرات کوموقع پر ہی سزائے موت کا حکم جاری کردیتے۔ موت کی سزا پانے والے انہی مجروں میں کچھ برطانوی آبادی کاربھی شامل سے جنہیں ریڈ انڈیٹیز کو امریکی فوج کی فوج کی نقل وحمل کی اطلاعات دینے کے الزام میں پھائی دی گئی۔ جزل اینڈ ریوجیکسن کی اس دلیری نقل وحمل کی اطلاعات دینے کے الزام میں پھائی دی گئی۔ جزل اینڈ ریوجیکسن کی اس دلیری نقل وحمل کی اور برطانوی حکومتوں کو ہرا ساں کردیا اور انہوں نے فلوریڈا کے سقوط پر رضا مندی ظاہر کردی یوں 5 ملین ڈالر کے عوض مزید 66 ہزار مرابع میل زمین امریکی دسترس میں ہاگئی۔

1836 سے 1845 سے 1846 سے اللہ اللہ اللہ واور نیو سیسیکو کی ریاستوں پر قبضے کے لیے امریکہ اور سیسیکو کے درمیان کار زار گرم رہا اور سیسیکن آرمی مزاحمت کرتی رہی ۔ 1845 کے آخر میں صدر جیمز پوک نے سیسیکو سے 30 ملین ڈالر کے عوض کیلے فورنیا اور نیوسیکیکو خرید نے کی پیشکش کی جے سیسیکو نے قبول نہ کیا ۔ اس قبول نہ کرنے پر وہی ہوا جو امریکہ کی پیشکش قبول نہ کرنے پر ہوتا ہے بعن امریکہ اور سیسیکو کے درمیان حتی جنگ کا آغاز ہوا جس میں میکسیکو کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور ہزیمت بھی ایسی کہ قبن لاکھ نوے ہزار مربع میل زمین ہاتھ سے جاتی رہی ۔ فیکساس اور' ریاست نیوسیکسیکو پر امریکہ کا قبضہ ہوگیا اور تنازع طے ہوا۔

1846 میں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ریاست اوریکن واشنگٹن اور مونٹینا کے مغربی حصے پر دونوں ملکوں کے مشتر کہ کنٹرول کا طویل تنازع اوریکن معاہدے کے تحت طے ہوا۔ اس معاہدے کی رو سے برطانیہ کو مشتر کہ کنٹرول سے دست بردار ہونا پڑا اور ان ریاستوں کا دو لاکھ پچاسی ہزار مربع میل رقبہ امریکی حکومت کے زیر انتظام آگیا۔

المجال الم المجاہد الم سیکہ اور میکسیکو کے درمیان طویل محاذ آ رائی کے بعد معاہدہ گاڈالو پے عمل میں آیا اس معاہدے کے تحت میکسیکو ریاست کیلے فورنیا ایری زونا ' نواڈا ' بوٹاہ اور کالوریڈو کے مغربی حصے سے دست ہر دار ہوگیا اس معاہدے سے امریکہ کو 5لاکھ 29 ہزار مربع میل پر مشتل خطیر رقبے پر اقتدار حاصل ہوا۔ اس رقبے کے حاصل ہوجانے سے امریکہ جو اپنے آغاز کی اولین ریاستوں کے مشرق میں بحیرہ قلزم پر رسائی رکھتا تھا ' اس معاہدے کے بعد بحیرہ الکائل اولین ریاستوں کے مشرق میں بحیرہ قلزم پر رسائی رکھتا تھا ' اس معاہدے کے بعد بحیرہ الکائل تک بھیل گیا یوں دونوں سمندروں پر امریکہ کو بکساں رسائی حاصل ہوگئ اور امریکی زراعت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ تھا۔

1853 میں ریاست ایری زونا اور نیومیکسیو کے جنوبی علاقے جومیکسیکو کی سرحد سے طے ہوئے تھے معاہدہ گیڈین کے تحت میکسیکو سے دس ملین ڈالر میں خریدے گئے۔معاہدہ گیڈین سے امریکہ کو 30 ہزار مربع میل زمین حاصل ہوئی۔ اس خریداری کی تحیل پر 13 ریاستوں اور 8لاکھ مربع میل سے شروع ہونے والا امریکہ صرف تین چوتھائی صدی میں 48 ریاستوں اور قریب میں لاکھ مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا۔ اگر ان امریکی 75 سالوں کا تجزید کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی تجزیاتی جینیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ:

- 1۔ اہم ترین پیدا واری ذریعہ یعنی زمین فوری قبضے کی زدمیں آگئی۔
- 2۔ افرادی قوت پیدا واری معیشیت میں یوری طرح جذب ہوگئ۔
- 3۔ زرعی مصنوعات کی معیشیت کو فروغ حاصل ہوا جس سے زمین پر قابضین مستفید ہوئے۔
- 4۔ تجارت سے زرعی شعبے کی علیحدگ عمل میں آئی اور زرعی شعبہ بجائے خود تجارت اور اعترات میں انٹرسٹری میں بدل گیا یعنی قابضین اب یافت سمیٹنے کے ہر مرحلے پر خود کفیل ہوگئے۔

18 اکتوبر 1867 کو الا سکا کے چھوٹے سے ساحلی شہرسٹکا میں روی امریکہ برآخری سورج غروب ہوا ۔غروب سے ذرا پہلے تو یوں کی سلامی میں ہر اعظم امریکہ سے روس کا حجنڈا اتار کر روی جرنیل کے ہاتھ میں تھا دیا گیا اور امریکی حجنڈے نے روسی حجنڈے کی جگہ لے لی۔ امریکہ کے ستر ہوس صدر اینڈریو جانس کی زندگی میں یہ سب سے بڑی کامیا لی تھی کہ وہ ہر اعظم امریکہ ہے روس کو رخصت کر چکے تھے ۔ انتہا کی شال میں الا سکا کاسر د زار 1867 تک روسی قلم و میں شامل رہا۔ جغرافیائی لحاظ سے الا سکا ایشیاء کی بھائے شالی امریکہ میں شامل ہے۔ شالاً جنوباً 170 ڈگری پر بحیرہ بیرنگ بر اعظم ایشیاء کو ہر اعظم امریکہ ہے جدا کر کے بین البراعظمی حد بندی کی تشکیل کرتے ہوئے الا سکا کوشالی امریکہ کی حد میں شامل کرتا ہے۔ یوں الا سکا' کا روسی قلمرو میں شامل ہونا شالی امریکہ میں روس کی موجودگی کی علامت تھا اور اس علامت سے بوئے مخاصمت واشنگٹن تک مار کرتی تھی ۔ شالی امریکہ کو روسی و جود سے 'یاک' رکھنے کے لیے الاسکا کو روسی گرفت سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ ضروری کام بہت آسانی سے ہوگیا ۔ زار روس الیگزینڈر دوئم (1881-1855)سات ملین ڈالرکی مالیت کے برابرسونے کے بدلے میں الاسکا کی 5لاکھ 86ہزار مربع میل زمین سے امریکہ کے حق میں دست ہر دار ہوگیا۔اس طرح الا سکا اینے وسیع رقبے اور قیمتی معدنی وسائل کے ساتھ انجاسویں ریاست کی حیثیت سے مشرف بہ امریکہ ہوا۔ 1898 میں یجاسویں ریاست کے طور پر جزیرہ ہوائی امریکہ میں شامل ہوا' اس شمولیت سے 11 ہزار مربع میل کا مزید رقبه امر کی پھیلا ؤ کی زدییں آ گیا ۔

یوں امریکہ کی زمینی وسعت تو تھیلتی گئی مگر قلبی وسعت سمنتی گئی یا وہ شروع سے تھی ہی نہیں امریکہ میں جب آ سانی ' کشادگی' آ سائش اور رزق کی فرا دانی کا دور آیا تو ریڈ ایڈیٹیز اور افریق مسلمان به دور دیکھنے کو موجود ہی نہیں تھے۔ جن کی به زمین تھی وہی اس زمین کو بھاگ لگے دیکھنے ہے محروم رہ گئے ۔ ان کی زمینوں پر ہریائی' بار اور دار کا موسم ایک ساتھ آیا سو وہ نخل نخل جھول گئے۔ ادھر امریکی زمین میں وسعت آتی جاتی تھی ادھر ریڈ انڈینیز کی قبور میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک طرف جمہوریت پھیل رہی تھی تو ایک طرف موت کے سائے دراز ہوتے جاتے تھے۔ کہیں اجتاعی قبرین تھیں اور کہیں بے نام و نشان دفن کیئے جارہ تھے۔ کچھ مرف والوں پر گربیہ وزاری تھنے میں نہیں آتی تھی اور کسی کو' کوئی گربید مند ہی میسر نہیں تھا۔ ایک طرف والوں پر گربیہ وزاری تھنے میں نہیں آتی تھی اور کسی کو' کوئی گربید مند ہی میسر نہیں تھا۔ ایک طرف والوں پر گربیہ وزاری تھن تھی ہیں نہیں آتی تھی اور ہوری تھی اس کی کھال تھینی عبور کے بارہی تھی اور ہوری تھی اس کی کھال تھینی عبور کی وسعت' مالی استحکام' معاشی ترتی' انسانی حقوق' آزادی اور بہوری تھی اس کی کھال تھینی عبور کی دیس میں ان کا حصہ قبروں تک اور حقوق میں جمہوریت سے ریڈانڈ بنیز کو پچھ بھی نہ مل سکا۔ امریکی زمین میں ان کا حصہ قبروں تک اور حقوق میں جمہوریت سے ریڈانڈ بنیز کو پچھ بھی نہ مل سکا۔ امریکی زمین میں ان کا حصہ قبروں تک اور حقوق میں حتی مرگ تک محدود ہوگیا۔ ان کے لیے نوشتہ و یوار پرصرف ایک ہی لفظ' ایک ہی تھم کھوا تھا:

ہر قیمت پرموت ہرایک کے لیےموت

ریڈ انڈینیز کے اس اجل بار انجام پرسیدیکا قبائل کے چیف ساگوا تھا ریڈ جیکٹ کا تبھرہ اور نسٹن چرچل کی شہاوت تاریخ میں انشاء اللہ محفوظ رہے گی :

''وہ تعداد میں کم سے اور انہیں دشمنوں کی بجائے دوست ملے سے ۔
انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ندہب کی خاطر بدمعاش قاتلوں سے نے کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں لیکن وہ آتے ہی چلے گئے حتی کے وہ تعداد میں بڑھتے گئے اور ہم کم ہوتے گئے اور ہمارا ہی ملک ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔''

(سيبيكا چيف سا كوا تفا\_ريدُ جبكت: 1830 - 1750)

1943 میں وائٹ ہاؤس میں برطانوی وزیرِ اعظم نسٹن چرچل' ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے شدید مخالف اخبار شکا گوٹر بیون کی مالکہ ہیلن اوگڈن ریڈ کی ہندوستان میں برطانوی

یالیسی پر تقید کے جواب میں کہتے ہیں: "اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں ہمیں سے بات واضح کرنی جاہے کہ کیا ہم ہندوستان کے گندمی انڈینیز کی بات کررہے ہیں جن کی تعداد فراخ دل برطانوی اقتدار میں تثویشناک حد تک برطی ہے یا امریکہ کے ریڈانڈ پنیز کی جومیرے خیال میں قریباً نا بود کیئے جاچکے ہیں۔'' (سرنِسٹن جرچل: 1965 - 1874) Jirdukuti aloknanan k.blogspot.com

## ألا مان الحفيظ

ميرے آقا اور بادشاہ:

یہ بات کی ہے کہ نا معلوم لوگ آن پہنچ ہیں۔ یہ لوگ عظیم سمندر کے ساحل پر اثر چکے ہیں۔ ان لوگوں کے ہتھیار اور آلات لوہ کے بنے موت ہیں۔ ان کا جم کیڑوں میں چھیا ہوا ہے اور صرف ان کے چرے دیکھے جاسکتے ہیں یہ لوگ بہت ہی سفید ہیں ایسے سفید کہ جیسے چرے دیکھے جاسکتے ہیں یہ لوگ بہت ہی سفید ہیں ایسے سفید کہ جیسے چونے سے بول۔

(از طرف پیغام رسال خصوص)

میسیوک آخری این کل بادشاہ ماہتو زو ما کوموسول ہوا تو وہ بے نینی اور آنے والے مصائب کا اندازہ کرکے خوف سے کا بیٹے لگا۔ ماہتو زو ما کوموسول ہوا تو وہ بے نینی اور آنے والے مصائب کا اندازہ کرکے خوف سے کا بیٹے لگا۔ ماہتو زو ما کو این کل قبائل کی وہ لوک کہانی یاد آگی جس میں وقاً فو قاً بادشاہوں کی سرکوبی کے لیے روحانی طاقتیں مختف روپ دھار کر بادشاہوں سے سزا کے طور پر اقتدار چین کر انہیں نا بود کر دیتی تھیں۔ اس لوک حکایت کے پیش نظر وہ ان سفید فام لیٹروں کو ایسی خدائی اور روحانی قوت سمجھا جو اس کے اعمال سے ناراض ہوکر اس کی بادشاہت کی جینے آپھی ہے۔ ماہتو زو ما کا اندازہ اور حکایت درست گر اس کی تعبیر غلط نگل۔ یہ سفید فام لوگ خدائی اور روحانی طاقت کی بجائے ہیانوی جنگجو ہرن کورٹیز اور اس کے تملہ آور سے جو لوگ خدائی اور روحانی طاقت کی بجائے ہوںے ملک پر ہی قبضہ کرنے آپھی سے ۔ سواہویں ماہتو زو ما کی بادشاہت ختم کرنے کی بجائے پورے ملک پر ہی قبضہ کرنے آپھی سے ۔ سواہویں صدی کے آغاز سے ہی جنوبی امریکہ اور خصوصاً میکسیو میں عظیم این ٹک سلطنت اپنے زوال تک صدی کے آغاز سے ہی جنوبی امریکہ اور خصوصاً میکسیو میں عظیم این ٹک سلطنت اپنے زوال تک اس کینی تھی ۔ ماہتو زو ما آخری مغل بادشاہ سراج الدین ظفر کے ماند عہد رفتہ کی عظیم سلطنت کا آن کینچی تھی۔ ماہتو زو ما آخری مغل بادشاہ سراج الدین ظفر کے ماند عہد رفتہ کی عظیم سلطنت کا آن کینچی تھی۔ ماہتو زو ما آخری مغل بادشاہ سراج الدین ظفر کے ماند عہد رفتہ کی عظیم سلطنت کا

ایبا علامتی حکمران ثابت ہوا کہ جس کے پاس اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے خوش گانی 'جھاڑ پھونک کے تھا نف 'گفت وشنید اور عظمت رفتہ کے حوالے کے سوا پچھ بھی نہیں تھا۔ سو' ماہتو زو ما نے بیش قیمت تھا نف 'جی آیا نول اور ڈھیر ساری خیر سگالی کے ہمراہ اپنے قاصدوں کو ہرنن کورٹیز سے ملاقات کے لیے روانہ کیا لیکن ہسپانوی لئیروں کی نظر میں تھا نف کم قیمت 'خیر سگالی بلا جواز' گفت وشنید غیر ضروری اور عظمت رفتہ کا حوالہ بے اثر ثابت ہوا نینجگا قاصد قید ہوئے' خیر سگالی کی دھند چھٹی اور گفت وشنید کی حاجت جاتی رہی۔ ہرنن کورٹیز نے ایک قاصد کو اس غیام کے ساتھ والیں روانہ کیا کہ ''میں اور میرے ساتھی دل کی ایک ایس بیاری میں مبتلا ہیں بیغام کے ساتھ والیں روانہ کیا کہ ''میں اور میرے ساتھی دل کی ایک ایس بیاری میں مبتلا ہیں بیغام کے ساتھ والیں روانہ کیا کہ ''میں اور میرے ساتھی دل کی ایک ایس بیاری میں مبتلا ہیں جس کا علاج صرف سونے جاندی سے ہوسکتا ہے۔''

ماہنوزو ما اور اہل میکسیو کوخوفز دہ کرنے کے لیے اس ''روحانی طاقت'' نے پہلے کرتب كے طور پر خليج ميكسيكو كے ساحل سے توب كے گولے داغنے شروع كر ديئے جس سے اہل ميكسيكو رز کررہ گئے ۔خوفزدہ ماہنتو زو مانے آخری چارے کے طور پر ہرنن کورٹیز کواپیے محل میں مدعو کیا اور اس کے سامنے سونے جاندی کے ڈھیر لگا دیتے لیکن کورٹیز کو دل کی بیاری سے پھر بھی شفانہ ہوئی اور اس نے مزید علاج کی امید میں ماہنتو زوما کو اسی کے محل میں قید کر کے میکسیکؤ و بھی سپین کی شاہی حکومت کی قلمرو میں شامل کر دینے کا اعلان کر دیا۔ ایز ٹک قبائل کے بیشتر سرداروں نے اپنے اپنے علاقوں میں ہسانوی کثیروں کی مراحمت کی لیکن بیل کی ہڑیوں کے تیراور کو پھیہ چھینکنے میں مہارت کا سپین کے توب خانے ' بندوقوں ' بارود' سازشوں اور جالوں سے وکی مقابلہ بی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی نہتے مقامیوں نے دو سال تک مزاحت جاری یتی۔ بلآ خراگست 1521 میں بیرمزاحمت دم توڑ گئی اور کور ٹیز فاتے میکسیکو قرار پایا' اس کے دل ن بیاری کو شفا ہوئی ' سپین کی قلمرومیکسیکو تک پھیل گئی اور عظیم ایز ٹک تہذیب تاریخ کے صفحوں تک محدود رہ گئ ۔ کور ٹیز نے فتح سیسیکو کے بعد ایک نیا شہری دارالخلافہ بنانے کا حکم جاری کیا وراس کا نام میکسیکوسٹی رکھا بہی میکسکوسٹی آج دنیا کے گنجان ترین شہروں میں شامل ہے۔ ہرن کورٹیز کی میکسیکو میں کامیابی سے کی دوسرے ہسیانوی اثیروں قراقوں اور مہم جوؤں کی ہمت بڑھی اور ان کی رال جنوبی امریکہ کے دوسرے ملکوں پر شکینے لگی مطمع اور لا لیج کی ر با میں لتھڑ سے ایک اور ہسیانوی طالع آزما فرانسسکو پزارونے 1531 میں بیرو برحمله کر دیا۔ بترييس انكاز قبائل كي حكراني تقي - انكاز سلطنت كي طويل تاريخي اورتهذي حيثيت جنوبي امريكه میں ممتاز تھی اور اس وقت کے انکاز تھر ان آ ہتو والیا کی سلطنت یانامہ پیرو اور جنوبی امریکہ کے دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی ۔ میکسکو کے این تک بادشاہ کے برعش پیرو کے باوشاہ آ ہتو والیا کوعوام کی بھر پور حمایت حاصل تھی ۔ انکاز حکم ان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ندہجی پیشوا بھی ہوتے تھے۔ ہر دلعزیز آ ہتو والیا سات سوسال سے حکم ان خاندان کا آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ پزارو نے کور ٹیز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیرو پر قبضے کے لیے وہی حربے استعال کیے جو کور ٹیز میکسکو میں کر چکا تھا۔ آ ہتو والیا سے ملاقات کے دوران پزارو نے اس بیغمال بنالیا اور جس کمرے میں یہ ملاقات ہورہی تھی اسے سونے سے بھر دینے کے عوض آ ہتو والیا کی رہائی کی بھیکش کی۔ پیرو کے عوام نے اپنے بادشاہ اور ندہی پیشوا کی بازیابی کے لیے کمرہ سونے سے بھر دیا گئین اس کے باوجود آ ہتو والیا کو بے دردی سے قمل کر دیا گیا۔ اس وعدہ خلافی پر انکاز قبائل نے لیکن اس کے باوجود آ ہتو والیا کو بے دردی سے قمل کر دیا گیا۔ اس وعدہ خلافی پر انکاز قبائل نے آخری دم تک ہیانوی مزاحمت کا عہد باندھا جوچالیس برس تک جاری رہی۔

ان فاتحین وسطی و جنوبی امریکہ اور وہاں کی عظیم الثان قدیم تہذیبوں کے بارے میں شخ منظور اللی 'نیریگ اندلس' میں رقم طراز ہیں:

''مسلمانوں کے خلاف فتح مندی کے نشے میں سرشار پرارو' کور ٹیز اور بلوامجسم قہر کی شکل میں وسطی اور جنوبی امریکہ میں وارد ہوئے۔ان کے ایک ہاتھ میں انجیل اور دوسرے میں تلوارتھی۔ وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ مقامی آبادی پر چڑھ دوڑے۔ان ہسپانوی فاتحبین نے از کیک مایا اور انکاز کی صدیوں پرائی تہذیبیں تہ و بالا کر دیں جو میکسیکو سے جنوبی امریکہ کے سرے تک محیط تھیں۔ وہ اپنے جلو میں زنا بالجبر' لوث کھسوٹ اور آتشزدگی کی ہولتاک داستانیں جھوڑ گئے۔ انہوں نے مقامی باشندوں کی زبان' تمدن اور عزت نفس کو خاک میں ملا دیا' لوگ حوال باختہ ہوگئے' ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے' وہ اپنے ملکوں میں تیسرے درجے کے شہری بن گئے۔ان کے مسارشدہ معبدول کا ملبہ کلیساؤں کی بنیادیں پر کرنے کے کام آیا' 'آ کین نو' کئی ایسے مسلوں کی بیادیں پر کرنے کے کام آیا' 'آ کین نو' کئی ایسے استعارے کا بی مقتضی تھا۔

نی دنیا کے دو تہائی رقبے میں دین عیلی علیہ السلام کے مبلغ خوفاک تفیش و احتساب کے دائی بھی تھے ۔ یہ ان لوگوں کی زمین ہے جنہوں نے سولہویں صدی کے آغاز میں سیکسیکو وسطی امریکہ اور پیرو کی درخشاں تہذیبیں غارت کیں وہ لئیرے جنہوں نے ہسپانوی نو آبادیوں میں وہ ظلم ڈھائے اور لوٹ مار مجائی جس کی مثال مغربی استعاریت کے خونیں باب میں بھی نہیں ملتی صدیوں تک جنوبی سیکسیکو اور وسطی امریکہ کے بار فی جنگوں میں مرفون رہنے کے بعد قدیم مایا کی ترقی یافتہ تہذیب بارانی جنگوں میں مرفون رہنے کے بعد قدیم مایا کی ترقی یافتہ تہذیب کے دیرینہ آثار آہتہ آہتہ ظاہر ہورہے ہیں مایا کی تاریخ 1500 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے ۔ 1500 تا 1000 (ق م) یورپ قرون مظلمہ کے دور سے گرر رہا تھا وہ زمانہ مایا تہذیب کے عروج کا تھا 'خوشحال کے دور سے گرر رہا تھا 'وہ زمانہ مایا تہذیب کے عروج کا تھا 'خوشحال شہروں اور تجارتی مراکز کا جال بچھا ہوا تھا اور موجودہ دور کے کولمبیا تک لوگوں کو ایک رشتے میں مربوط کے ہوئے تھا۔

تمام جزیرہ نما اور ساحلی جزیرے عظیم الجی مایا اہرام اور علین عبادت گاہوں سے پٹے پڑے ہیں۔ فن تغییر کے جیرت انگیز آ ثار شاہد ہیں کہ موجودہ دور کی تہذیب سے بہت پہلے مایا نے اپنی انجینئر نگ عبقریت سے فطرت کو منخر کر لیا تھا حالانکہ وہ پہتے ایس ابتدائی ایجاد سے بخبر سے اور بار ہر داری کے لیے جانوروں کا استعال نہیں جانے تھے۔ایے اہرام بھی ہیں جن کی چوٹی تک جنجنے کے لیے ایک سومیں مدارج طے کرنے ہڑتے ہیں۔

مایا نے ریاضی کا ترقی یافتہ نظام دریافت کرلیا تھا۔ وہ باقی اقوام سے صدیوں پیشتر صفر کا استعال جانتے تھے اور علوم فلکیات کے ماہر تھے۔علم نجوم میں مہارت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ انہوں نے صحیح تقویم (Calendar) ایجاد کرلیا تھا' اور جیران کن تفصیل کے ساتھ اجرام فلکی کی رفتار کا اندازہ لگایا تھا۔ بیسویں صدی کی رصد گاہوں سے مایا کی رصد

گاہوں کی مما ثلت جرت انگیز ہے۔ مشینی آلات کی مدد کے بغیر سائنس اور انجینئر نگ کے یہ کمالات مغربی تہذیب کی تکنیکی مہارت سے کسی طور کم نہ تھے۔'' ۔۔ (ﷺ منظور اللی: 1996)

1533ء میں سین نے اپی امریکی نو آبادی کو دو انظامی خطوں میں تقسیم کر دیا' جنوبی خطے کو پیرو اور شالی خطے کو نیوسین کا نام دیا گیا ۔ نیوسین میں جزائر غرب الہند' کیوبا' وسطی امریکہ' میکسیکو اور شالی خطے کو نیوسین کا نام دیا گیا ۔ نیوسین میں جزائر غرب الہند' کیوبا' وسطی امریکہ' میکسیکو اور شائح میکسیکو کے علاقے شامل سے ۔ 1500 کے آغاز سے بی ہسپانوی حکومت کی طرف سے امریکہ میں ہو چکے ہے کہ سین کے لیے ہر قیمت پر زیادہ سے زیادہ امریکی دولت حاصل کریں ۔ امریکہ میں انسانیت' اخلا قیات' اور انسانی حقوق اس شاہی حکم نامے کا سب سے پہلا شکار ہے ۔ مقامی باشندوں سے زرقی زمینوں پر جبری بیگار لینے کا آغاز ہوا جو دیکھتے ہی دائی میں بدل گیا ۔ آ ہستہ آ ہستہ مفت کی بیگار' جبری مشقت اور صحت مند غلام امریکی زرقی معیشیت کا اہم بدل گیا ۔ آ ہستہ آ ہستہ مفت کی بیگار' جبری مشقت اور صحت مند غلام امریکی زرقی معیشیت کا اہم ہونے نے مفاموں کی تعداد' زمین کی قیمت پر اثر انداز ہونے والی موثر اکائی کے طور پر فروخت میں غلام ہوئی اور سودے اس طرح طے ہونے لگے :

| 100 ایکڑ | زيين (  |
|----------|---------|
| 30       | تجرياں  |
| 8        | بيل     |
| 6        | گھوڑ ہے |
| 200      | سود     |
| 12       | گائیں   |
| 20       | غلام    |

اس مفت بگار اور مفت زمین نے سین کی معیشیت کو پور پی معیشیت میں ممتاز اور مضبوط بنا دیا تھا ۔ سین کے دوسرے ممالک بھی

مال غنیمت میں اپنے جھے کے حصول کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوگئے۔ سواہویں صدی کے وسط میں نیوسین سے پرانے سین کی طرف جانے والے جہاز سونے کے سکوں' سونے' چاندی' پیشل اور تا ہے کی اینٹول سے بھرے جاتے ۔ سین میں مال غنیمت سے لدے پھندے جہاز وں کی آمد کی خبر دیگر اقوام پورپ پر بچل کی طرح گرتی ۔ امریکی مال غنیمت نے پورپ میں حد ' طبع اور مسابقت کا ایسا بازار گرم کردیا کہ پور پی حکومتیں' پورپ تو پورپ امریکی سر زمین میں بھی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوگئیں ۔ پول مجموعی پور پی سرمایہ داری کی بدترین کشید' اقوام پورپ کے غیر اضافی وغیر اضافی مفا دات' طبع' کینہ اور پاپا کیت کی تنگ نظری سے امریکہ کی وسعتوں میں ایک ایسے سرمایہ دارانہ خون آشام آگو پس نے جمان کہ جس نے جوان ہوتے وسعتوں میں ایک ایسے سرمایہ دارانہ خون آشام آگو پس نے جنی گئی کا روں سمیت دیگر اقوام عالم کی گردنوں کو بھی اپنے خونی نیجے میں جکڑ لیا ۔ فروغ عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر عیسائیت کے نام پر شروع ہونے والی مہم جوئی سے اس قدر عظیم الثان مالی و معاشی منفعت پر تیس کے خان میں کرتے ہوئے مشہور نہ جوئی الیا کی المید کرتے ہوئے مشہور نہ بی فلیفی ایلڈرج کین لکھتے ہیں :

''عیسائیت مذہب نہیں بلکہ ایک صنعت ہے۔''

1534 میں فرانسیں مہم جو جیکیو ترکارٹیز مشرقی کینیڈا میں آلکا اور دریائے سینٹ الدنس کے ساتھ ساتھ اطراف کے علاقوں پر فرانس کی ملیت کا دعویٰ کر کے کیو بک کوفرانسیں اقتدار کا صدر مقام قرار دے دیا ۔ امریکہ کی طرح کینیڈا میں بھی ریڈ انڈ بینز کی زمین ان پر ہی تنگ ہونے لگی لیکن فرانسیں آباد کاروں نے جلد ہی ان غلطیوں سے سبق سکھنے کی پالیسی اپنائی جو ہیانوی آباد کارامریکہ میں کر چکے تھے۔ اس ٹی پالیسی کے تحت مقامی آباد کی کو نابود اور ان کی ہیانوی آباد کرنے کی بجائے مصالحانہ افاقت کو برباد کرنے کی بجائے اسے تحفظ دینے کا فیصلہ کیا گیا ۔ جار حانہ کی بجائے مصالحانہ رویے کے تحت ریڈ انڈ بینز کی زبان سکھی جانے گی اور انہیں چرچ کی طرف سے مراعات اور تحفظ دیا گیا ۔ ریڈ انڈ بینز پر فرانسیں اقتدار کو مسلط کرنے کی بجائے بھائے باہمی کی پالیسی نے تحق دیئے انڈ انڈ بینز کے اس بیشتر ریڈ انڈ بینز کی فرانسیسیوں کا حلیف بنا دیا ۔ فرانسیسیوں اور 'ریڈ انڈ بینز کے اس بیشتر ریڈ انڈ بینز کے اس اشتراک نے نیوسیان کو فرانس کہ اللے میں نیوفرانس کو جنم دیا ۔ ویکھتے ہی ویکھتے کینیڈا کا بیشتر حصہ باشراک نے نیوسیان ہو کر نیوفرانس کہ اللے اور فریورپ میں باتھوں ہاتھ کی جائے سے فرانس کی قلمرو میں شامل ہو کر نیوفرانس کہ کھالیں اور فریورپ میں باتھوں ہاتھ کی جائے سے فرانس کی قلمرو میں شامل ہو کر نیوفرانس کی جرنے کے اس ارادے کے ساتھ دریا شہرہ کی ایمان اور فریورپ میں ہاتھوں ہاتھ کی جائے سے فرانس کی انہوں کی جائے سے اس ارادے کے ساتھ دریا

میں سفر کا آغاز کیا کہ وہ دریا کے آخر تک سفر کرے گا۔ دریائے مسی سی میں بہتے بہتے وہ فلیح میں سفر کا آغاز کیا کہ وہ دریائے مسی سی فلیح میکسیکو میں مدغم ہو جاتا ہے۔ رابرٹ لسال نے فلیح میکسیکو اور دریائے مسی سی کے مقام پر ایک پھر گاڑ دیا جس پر وادی مسی سی کے تمام علاقے کو نیوز انس کی حد قرار دیا اور فرانس کے بادشاہ اوکیس کے نام پر اس علاقے کو لوئز یا ناکا نام دیا۔ امریکہ کے شال وسطی علاقے میں جیل اٹا سکا سے نگلنے والا 2300 میل لمبا وریا مسی سی ' ریاست منی سوٹا' وسکانسن' آئیوا' الی نائس' مسوری' آرکنساس اور لوئز باناکی ریاستوں سے گزرتا ریاستوں سے گزرتا ہوا فلیج میکسیکو تک اس طرح بہتا ہے کہ شال مغربی وسطی اور جنوب مغربی ریاستوں کو مشرقی ریاستوں کو مشرقی ریاستوں سے کاٹ دیتا ہے اور ان کے درمیان قدرتی حید فاصل کی طرح حائل ہے۔ وانوں اطراف کے علاقوں کو فرانس کی ملکست قرار و ریاستیسیوں نے اس قدرتی حید فاصل کے دونوں اطراف کے علاقوں کو فرانس کی ملکست قرار و کر سیبن ہالینڈ اور برطانیہ کو امریکہ کے وسیع تر زرئی میدانی خطے پر قبضے سے باز رکھا جس سے وقتی طور پر ان مما لک کی پیش قدمی دریائے مسی سی کے مشرقی ست میں ہی تھم آئی ۔ بعد میں اس دریائے مسی سی کے بعد سوسال تک امریک معیشت میں ریڑھ کی ہڈری کا کام دیا ۔ ان سوسالوں ( 1876-1776) میں امریکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈری کا کام دیا ۔ ان سوسالوں ( 1876-1776) میں امریکی معیشت دریائے مسی سی کے بہاؤ سے وابستہ رہی۔

نیوفرانس جس قدر وسیع رقبی پر مشمل تھا فرانسی آباد کار اسی قدر کم تعداد میں تھے۔
ستر ہویں صدی کے وسط تک نیوفرانس میں ان کی آبادی ڈھائی ہزار فرانسی نفوس سے زیادہ نہ
بڑھ سکی ۔ اس کی ایک وجہ فرانس کے زیر تسلط علاقوں میں مقامی آبادی کا فرانسی آباد کاروں
سے اشتراک اور نیوفرانس کی عکومتی ذمہ داریوں میں شریک ہونا تھا یوں نیوفرانس میں مقامی
آبادی نیوسین کی مقامی آبادی کی نسبت مصائب سے محفوظ رہی ۔ دریائے مسی سی کے آغاز
سے انتہا تک اطراف کے علاقوں اور وادی پر فرانسین قبضے سے امریکہ میں دریافت کردہ بیشتر
زمین فرانسین ملکت میں آپھی تھی جبکہ سین کا قبضہ امریکہ کی موجودہ ریاست فلور ٹیر اتک محدود
تھالیکن جنوبی علاقے میں وسیع علاقے اور جزیرے سین کی قلمرو میں شامل کیئے جاچکے تھے۔
سیین فرانس پر تکال اور برطانیہ کوئی دنیا سے حاصل ہونے والی دولت 'زمین' چاہ اور
مال غنیمت کے جم نے ھالینڈ کو بھی امریکہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے اور لوٹ ماریس اپنے
صے کے حصول یہ بے قابو کر دیا ۔ 1609ء میں ہالینڈ کے صبر کا بیانہ لبر یہ ہوگیا ۔ حکومتی

سرکردگی میں ڈی تاجروں کا ایک گروہ ہنری ہڈسن کی زیر قیادت عازم امریکہ ہوا۔ ہنری ہڈسن عین اس جگدلنگر انداز ہوا جہاں آج کل آزادی کا مجسمہ ایستادہ ہے۔ مین ہین میں اترتے ہی ہنری ہڈسن نے اس علاقے کو ہالینڈ کا زیر نگین علاقہ قرار دے کر اسے نیو ایسٹرڈیم کا نام دیا۔ انتہائی پر اسرار سرعت سے ولند بر بول نے نیو یارک نیو جری کنگی کٹ اور ڈیلا ویر کے علاقوں پر قیضہ کرلیا لیکن ولند بر بول نے اپنی توجہ تجارت اور فوری فائدے پر مرکوز رکھی ۔ تجارت کو فروغ پر قیضہ کرلیا لیکن ولند بر بول سنے اپنی توجہ تجارت کو فروغ مائے کی خاطر ان ریاستوں میں ولند بری تجارت کو ٹھیاں قائم کی گئیں جس سے تجارت کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو بھی فائدہ پہنچا۔

یوں تو امریکہ میں کئی ملکوں کی کالونیاں قائم ہو چکی تھیں مگر بستیاں برطانیہ کی ہی بسیں۔ انگریزوں کی امریکہ میں کامیابی کی وجوہات میں کئی ایسے عناصر شامل تھے جن سے دوسرے قابضین مما لک تھی دامن تھے۔ ان وجوہات میں سرفہرست برطانیہ کے طویل استعاری تجربے کے علاوہ اولین برطانوی آباد کاروں کی امریکہ میں آباد ہوجانے کی انتہائی خواہش اور ضرورت بھی کار فرمائقی ۔ ان لوگوں نے امریکی ساحل پر پہنچ کر واپسی کی کشتیاں نہیں جلائی تھیں بلکہ برطانیہ سے روانگی پر ہی ان کی واپسی کی کشتیاں سوراخ زدہ ٔ جلی ہوئی اور نا قابل واپسی تھیں ۔ غیر برطانوی بور پینیز کی امریکہ میں دلچین فوری لوٹ مار' طالع آ زمائی اور کم ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھالینے پر مشتمل تھی جب کہ برطانوی آبا دکاروں کی وجوہات مختلف تھیں۔ سر ہویں صدی کے آغاز میں ہی برطانیہ کا استعاری اور استحصالی عفریت اینے یاؤں لسار چکا تھا۔ 1608ء میں مندوستان میں سورات کی بندرگاہ پر نظر انداز ہونے والے ایست انڈیا سمینی کے پہلے پہل جہاز کے برطانوی حکام کے تجربات مشاہدات اور سفار شات نے برطانیہ کوا گلے سوسال کے لیے سفارت کے بردے میں ایک ایبا تجارتی لائح عمل مہیا کردیا تھا كرجس ميں منافع ہى منافع تھا' ايك ايما سودا كرجس كے طے ہوتے ہى استعار' استحصال اور اجارہ داری کی آکاس بیل جڑ کیڑ لیتی ہے۔ایسٹ انڈیا سمبنی کا نمائندہ سرتھامس رؤجس نے مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر سے سورات میں پہلی تجارتی کوشی قائم کرنے کی اجازت حاصل کی تھی' برطانوی حکومت کے لیے ایک ایسا سفارتی مگر غیر انسانی فارمولا اور نداکراتی مگر سازشی ماؤل چھوڑ گیا تھا جس کے امریکہ میں براہ راست اطلاق سے برطانیہ دیگر ممالک کی نبیت امريك مين زياده كامياب موارجوكام مندوستان مين ايست انديا كميني في سرانجام ديايمي كام امریکہ میں ور جینیا سمپنی آف لندن اور ور جینا سمپنی آف کے متھ نے کیا۔ و وِنوں کمپنیوں کو برطانیہ کے بادشاہ جیمز اوّل کی طرف سے امریکہ میں آباد کاری ' زمینوں کی خریدو فروخت اور سجارت کا چارٹر تفویض ہوا بعینہ ایسا ہی چارٹر ایسٹ انڈیا سمپنی کو بھی دیا گیا تھا۔

1620ء میں برطانوی آباد کاروں کا جہاز امریکہ میں پے متھ کے ساحل پر تنگر انداز ہوا۔ اس کے 102 مسافروں میں سے بیشتر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ کیمبری اور آکسفورڈ کے فارغ انتھسیل ہونے کے ناطے سے اگر ایک طرف بیہ لوگ میکنا کار ٹا میں تسلیم کیے گئے انسانی حقوق جمہوریت اور عوامی حاکمیت کے نظریے سے متعارف تھے تو دوسری طرف سر تھامس روکی سفارشات' ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں سیاسی اور اقتصادی پیش قدمی کا احوال بھی ان کے پیش نظر تھا۔ ان اولین برطانوی آباد کاروں (جو بعد میں زائرین کہلائے گئے ) کے پیش نظر وقی فائدہ' لوٹ مار اور قل و غارت کے ایجنڈ کی بجائے امریکہ میں مستقلاً آباد ہوجانے کی شدید خواہش اور ضرورت کار فرما تھی کیونکہ یہ لوگ برطانوی چرچ اور بادشاہ ہر دونوں کے معتوب تھے اور عرصہ دراز سے ہالینڈ میں دلیس نکالا کاٹ رہے تھے۔ ور جینیا کمپنی آف لندن کے حکام نے ان جلا وطنوں' نہ ہی انتہا پندوں اور علیحدگی پندوں کو بادشاہ جمیز اوّل سے اس شرط پر معافی لے دی تھی کہ یہ لوگ برطانیہ میں رہنے کی بجائے شئے دریافت کردہ بر اعظم امریکہ میں برطانوی شہر یوں کی حیثیت سے آباد کاری کا آغاز کریں گے۔

11 نومر 1620 کو ان برطانوی جلا وطنوں اور علیحرگی پیندوں سے لدا پھندا مے فلا ور نامی جہاز امریکی ساحل کیپ کوڈ پر کنگر انداز ہوا تو ایک نے مسلے نے سراٹھا لیا ۔ کیپ کوڈ (نیو انگلینڈ) کا ساحلی علاقہ موسم کی شدت اور جغرا فیائی ساخت کی وجہ سے آباد کاری کے لیے موزوں نہیں تھا ۔ مے فلاور کے آ دھے مسافروں کی رائے تھی کہ قرب و جوار میں کوئی دوسری موزوں جگہ تلاش کی جائے جہاں کالونی کا قیام ممکن اور آسان ہو جبکہ آ دھے مسافر فوری طور پر جہاز سے اتر جانے اور نہ اتر نے پر مشتر کہ موقف کے نہ ہونے سے بحث مباحثہ تنازع میں بدل گیا اور تنازعہ نے شدت افتیار کرئی۔ آ مادہ پر کارصورت مول پر قابو پانے کے لیے پیوریٹز چرچ لیڈن (ہالینڈ) کے سربراہ جان راہسن کے ہدایت حال پر قابو پانے کے لیے پیوریٹز چرچ لیڈن (ہالینڈ) کے سربراہ جان راہسن کے ہدایت نامہ ایک خط کی صورت میں جان راہنسن نے ان نہیں علی حال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ یہ ہدایت نامہ ایک خط کی صورت میں جان راہنسن نے ان نہیں علیحدگی پیندوں کو دیا تھا جو تجرباتی طور پر امریکہ میں آباد کاری پر رضا مند

تھے۔اس ہدایت نامے میں جان رابنسن کی نفیحت درج تھی کہ:
"آخر کارتمہیں ایک سیاسی ڈھانچہ تشکیل دینا ہوگا اور تمہیں اپنے لوگوں
مشتا ہے ہے۔ اس کا حدید کے نامیاں کہند میں کا میں سے ایک کارنمہیں کے نامیاں کا تشکیل کے منہوں کے دوران

پر مشمل شہری حکومت بنانا ہوگی جو ایسے لوگوں کی تشکیل کردہ نہیں ہونی چاہیے کہ جن کی دوسروں کے مقابلے میں خصوصی اہمیت ہو۔ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے میں نہ صرف عقل مندی اور اچھائی کو اجا گر ہونے کا موقع دینا بلکہ اجتماعی مفاد کو فروغ دینے کی کوشش کرنا اور جن کو منتخب کر لوان کی عزت اور ان کے قانونی اختیارات کا احترام کرتے رہنا۔"

2\_ (ورش ميلن : 1980)

جان راہنس کا ہدایت نامہ بڑھے جانے سے سے ہوئے اعصاب اور مشتعل جذبات پر مفاہمت غالب آگئی ۔ ایک معاہدہ عمل میں لایا گیا اور شے فلاور پیکٹ کے نام سے ایک جمہوری دستاویز وجود میں آئی ۔ اتفاق رائے سے اس دستاویز پر دسخط ہوئے ۔ جہاز پر سوار اکتالیس بالغ مردوں نے مختلف نمائندہ صینیتوں میں اس پر دسخط کیئے۔ یوں امریکہ کے سامل پر اتر نے سے پہلے ہی انگریزوں کی سول باڈی پالیک کا قیام وجود میں آچکا تھا جس کی اساس میں بنیادی انسانی حقوق اور جس کے مزاج میں جمہوریت اور انسانی احرام نمایاں تھا ۔ یہ الگ بات کہ یہ احرام منایاں تھا ۔ یہ الگ بات کہ یہ احرام منایاں تھا ۔ یہ الگ بنوں میں بنتی رہیں۔ مختصر سے مئے فلا ور پیکٹ میں امکانات کا ایک عالم آباد تھا ۔ اس معاہدے کی ربوٹیاں ابنوں معاہدے پر رکھی گئی معاہدے پر رکھی گئی جہوریت کی مقبول عام 'دسوشل کنٹریکٹ تھیوری'' کاعش بھی اس معاہدے پر رکھی گئی جبہوریت آگئی انسانی حقوق' انساف' داد رسی اور امریکہ کی معاہدے میں نمایاں معاہدے میں نمایاں معاہدے میں نمایاں معاہدے کی امریکہ کی جہوریت آگئی انسانی حقوق' انساف' داد رسی اور امریکہ کی معاشی تی کے برگ و بار کی جہوریت آگئی' انسانی حقوق' انساف' داد رسی اور امریکہ کی معاشی تی کے برگ و بار کی جہوریت آگئی' انسانی حقوق' انساف' داد رسی اور امریکہ کی معاشی تی کے برگ و بار کی جڑیں اسی معاہدے سے بیستہ ہیں۔

مئے فلاور معاہرہ اپنے جواز اور نوعیت میں میثاق مدینہ سے مشابہ ہے ۔ ان دونوں معاہروں کا روبہ اور پس منظر کیساں ہے ۔ دونوں معاہرے رضا کارانہ طور پر منفق خیالات کے لوگوں نے اپنے نہ ببی عقیدے کو بروئے کار لانے کے لیے انجام دیئے ۔ دونوں معاہدوں میں معاہدہ کرنے والے افراد کو اپنے نہ ببی عقائد کی بنا پر ساجی بائیکاٹ ظلم و تشد د اور تحقیر کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں مجبوراً ہجرت کرنی پڑی لیکن مئے فلاور معاہدہ میثاق مدینہ کی طرح محمود و ایاز کو بنایا گیا اور انہیں مجبوراً ہجرت کرنی پڑی لیکن مئے فلاور معاہدہ میثاق مدینہ کی طرح محمود و ایاز کو

ایک ہی صف میں جگہ دیئے سے قاصر رہا بلکہ حمران کن اور غیر متوقع طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے بھیلاؤ سلی وطبقاتی تفریق کے فروغ اور رنگ ونسل کی بنیاد پر انتیازی سلوک کے سامنے میثاق مدینہ کی طرح بند باندھنے کامتحمل نہ ہوسکا۔

#### مئے فلاور پیکٹ

خدا کے نام سے (آمین ) ہم جن کے نام نیجے لکھے ہیں وفاداران فرمال روا و حاکم اعلیٰ ومطلق بادشاہ جیمز جو خدا کی مہربانی سے برطانیہ عظلی ' فرانس اور آئر لینڈ کا مادشاہ اور ہمارے عقیدے کا محافظ ہے یہ عہد باندھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے عیسائیت کے عقیدے کو فروغ دینے کے لیے اور ہمارے ملک کے بادشاہ کا اعزاز قائم رکھنے کے لیے ورجینہا کے شالی حصوں میں پہلی کالونی کے قیام پر موجودہ لوگ بہ رضا و رغبت فدا کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مشتر کہ طور پر رسی معاہدہ کرتے ہوئے بہتر تنظیم ' تحفظ اور بقا کے لیے سول باڈی بالبيك تشكيل دييت بين تاكه اعلى ترين اقدار ' اخلا قيات ' اوصاف و انصاف کے حصول میں سب کے لیے کیساں قانون ' ادارے اور احکامات تشکیل دیے جاسکیں ۔ کالونی کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہم معاہدے کی باسداری و اطاعت کا عہد کرتے ہیں ۔ اس معاہدے کی شہادت میں ہم جن کے نام نیجے لکھے ہیں کیب کو ڈ میں نومبر کی گیارہ تاریخ کو حاکم اعلی لار ڈجیمز یادشاہ برطانیہ فرانس اور آئر لینڈ کے عہد میں اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں ۔ بمطابق سال عیسائیت 1620

امریکہ کی پہلی سول باڈی پالیک قائم ہوتے ہی سے فلاور کے مسافروں نے جان کارور کو اپنا گورنر منتخب کر کے فیصلہ اور قیادت کے اختیارات اسے تفویض کردیجے ۔
گورنر کارور کے فیصلے کے مطابق کسی دوسرے موزوں مقام کی تلاش میں سے فلا ور کالنگر ایک بار پھر اٹھالیا گیا۔ بالاخر خلیج بلے متھ کے ساحل پر مناسب اور موزوں جگہ تلاش کی گئی 1620 کو برطانوی ندہبی علیحدگی لیندوں کا بیسفر اختیام پذیر ہوا' اور امریکہ کے 16 دسمبر 1620 کو برطانوی ندہبی علیحدگی لیندوں کا بیسفر اختیام پذیر ہوا' اور امریکہ کے

which megromy's all due su masi meche a convenient of transmiss year of y raigne of our soneray Jonerangno Lord names are under ade your source and cape

معابده من فلاور كاعكس (1620)

ہر اعظم میں با قاعدہ اور پہلی برطانوی کالونی کا قیام جیمز ٹاؤن میں عمل میں آیا۔ امریکہ میں کی ملکوں کی کالونیاں تو قائم ہوئیں گر آباد نہ ہوئیں۔ اس کی سب سے بڑی وجد ان کالونیز میں کسی معاہدہ مئے فلاور کی عدم موجودگی اور آباد کاروں کا کسی واضح اور مشتر کہ موقف پر متفق نہ ہونا بھی تھا۔

امریکہ میں بھانت بھانت کے لوگ گھاٹ گھاٹ کے آباد کار تجارتی کوشیاں ذرائع نقل وحمل کوٹ ہار فحبہ خانے سلائر ہاؤس جہوریت مصنوعات اسلحہ خانے رنڈی گھر سے سود کے مفادات کاروبار سود ساج اور حرص و ہوس تو خوب پھلی بھولی گر ریڈ اعدینیز کی ایک پوری قوم اور سیاہ فاموں کی کئی تسلیں پیدائش امریکہ کی بھینٹ چڑھ گئیں۔

اس جریہ پیرائش کے ہوتے ہی طع 'ہوں' مفادات اور سر مایہ داری کی ڈائن نے شالی اور جنو بی امریکہ میں صدیوں سے بسنے والوں کا لہو چاٹ لیا ۔ پاؤں پر کھڑی ہوئی تو اقوام عالم کے سروں پر موت گئن ہوگئ ۔ سیکسیو' کیوبا' گو سے مالا' پا نامہ' کرینیڈا' کوریا 'کمبوڈیا' ویت نام' چین' جاپان' کاگھ' سوڈان' صومالیہ' انڈو نیشیا' لیبیا' لبنان' مشرتی تیور' یو گوسلاویہ' لاؤس افغانستان اور عراق ..... عین عالم جوانی میں اب مسلم أمہ اسی ڈائن کے خونی جبڑوں میں ہے ۔ مسلمان اس کا سب سے بردا اور سب سے آسان شکار بیں ۔ عیم الامت کا کی جہتی کی افادیت کے لیے تجویز کردہ'' نیل کے ساحل سے لے کر تاریخ کی شغر'' تک کا سارا علاقہ کی جہت ہونے کی بجائے اس ڈائن کے پنج میں تا بخاک کا شغر'' تک کا سارا علاقہ کی جہت ہونے کی مسلمان عکم انوں کی جوجی وجوبات ہوں کھر تاریخ کی شہادت' قرائن اور آثار کہتے ہیں کہ عراق کے بعد اگلا ہمن ایران اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید پاکستان ہوں گے ۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید پاکستان ہوں گے ۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید بیاکستان موں گے ۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید بیل سے ہمارا قصور ایران اور ہر کسی سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔

ہماری فرد جرم کے دو جھے ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی خارجی تعزیر میں رادھا کو نیچانے کے لیے نومن تیل کی موجودگی سرفہرست ہے جس ایٹم بم کو ملک بچانے

کے لیے بنایا گیا تھا اب اس سے سبدوش ملک کی بقاسے مشروط ہے۔ ہارا خاصہ ہے کہ ہم مزید برے وقت کے منتظر رہتے ہیں اور اس کی ٹوہ میں اور توڑ میں لگے رہتے ہیں لیکن لمحہ موجودہ کی سنگین اور برے وقت سے صرف نظر کر لیتے ہیں جیسے مشرقی یا کستان میں نوے ہزار لشکریوں کے استعال کو موخر کرکے انہیں مزید کسی اور بدتر وقت کے لیے محفوظ کرلیا گیا تھا' یوں جیسے قوموں کے لیے ریاست کی جغرافیائی حدثو نے سے بھی زیادہ كوكى اور برا وقت ہوتا ہو۔اگر اس سے بھی زیادہ كوئی برا وقت ہوتا ہے تو وہ آن كبنجا ہے۔ لشكرى بھى ہيں ' نومن تيل بھى اور ' ناچنے كا موسم بھى ليكن متذبذب اور معتدل اوصاف و بدترين وقت کے منظر خاصے کے سبب ہماری رادھا کا آ مادہ رقص ہونا عبث ہے ۔ یوں بھی ایمان تقویٰ اور جہاد یہ برجائے فوجیوں کو جہاد سے ہی دست برداری کا مرحلہ دربیش ہے سؤ ایسے میں فوجیوں سے بھل صفائی 'وایڈا' سمگلنگ کی روک تھام اور زلزلہ زدگان کی امدادی کاروائیوں سے زیادہ کی توقع رکھنا نامناسب ہے۔احتیاط اور مصلحت کی ایسی افراط لگی ہے کہ خواہ ملک جائے یا جان' ایمان جائے یا آبرو' اصول قربان ہو یا نظر پیمگر ہماری درمیانہ روی اور مصلحت کے حصار میں شگاف نہ بڑے ۔ لگتا ہے کہ ہم برکسی بھی طرح کی انتہا پیندی کا الزام محض الزام کے سوا سیجھ بھی نہیں ہے ۔ کیج یو چھیئے تو مذہب' نظریہ' اصول' ایمان اور حب الوطني میں عدم انتہا پیندي نے ہي ہميں خون أشام ڈائن كا لقمه تر بنا ركھا ہے \_ جس طرح انتہا پیندی حماسیت سے پیوستہ ہے ای طرح غیر انتہا پیندی بے حسی سے وابسة ہے اور افراد و اقوام کی بے حسی جانچنے کے لیے کسی عالمانہ قیافے اور سائنسی فارمولے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے ۔عورتوں کی بھاگ دوڑ ' نیم برہنگی ' میرا کچھے ' جنسی ہیجان اور بے حیائی کو روشن خیالی کے بردے میں پیش کرنے سے بھی ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی روشن خیالی ہمیں امریکہ کے قریب نہیں لا سکتی کیکن یہ ہمیں اییخ آپ سے دور ضرور کردے گی۔ اگر روشن خیالی کا مطلب انسانی ' نسوانی' جمہوری اور معاشرتی حقوق کی ضانت ہے تو ہمیں مزید روش خیالی کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہاری روشٰ خیالی کی شہادت میں پندرہ سوسال سے تاریخ کے صفحے پر بیرامر ثبت ہے کہ بنت رسول حضرت زینب رضی الله عنهامسجد نبوی مین تشریف لاتی بین و مان سحابه موجود بین رسول مکافیج تشریف فرما ہیں اور حضرت زینٹ اینے غیرمسلم شوہر ابو العاص کے حق میں اپنا حق جوار استعال کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں جو انہیں صرف اس وجہ سے دے دیا جاتا ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے سے ان کے ترجیحی حق جوار (کسی کو پناہ دینے 'حفاظت میں لینے ) سے صرف نظر ممکن نہیں تھا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ نسوانی و انسانی حقوق کے ضمن میں پندرہ سوسال سے اس قدر روشن خیالوں کو مزید روشن خیال بنانے کی اس لکا کیا ضرورت کے پردے میں کہیں اس طرح کی روشن خیالی کار فرما نہ ہوجس کا دلوں میں دھر کا ہے ۔ کیا عجب کہ تماش بنی 'مخلوط میرا تھان 'مجرے اور میل ملاقات کے لیکے کو روشن خیالی قرار دے کر ہم غیر روشن خیالی کے مر تکب ہورہے ہوں۔ کلمہ گو بیبیوں کی نیم بر ہنگی کو روشن خیالی کے پردے میں فروغ دینے سے کھی ماصل نہیں ہوگا۔۔۔نہ ہی فالص بر ہنگی نہ ہی روشن خیالی محمیص خدشہ ہے کہ یوں تو بیروشن خیالی مطلق مارے جا کیں

ہماری داخلی تعزیر خارجی تعزیر سے بھی زیادہ سکین اور سنجیدہ ہے۔ دو قومی نظریے سے دست برداری نے ہمیں قوم سے ہجوم میں بدل دیا ہے اور پاکستان کی اساس کو سیکولر قرار دینے کے خبث نے راندہ درگاہ ۔ غیر ملکی قرضوں' فوجی نقب زنوں' جعلی ماہرین' بے خمیر سیاستدانوں' بے روزگاری نا خواندگ' نگ وی می مجروں اور اغوا برائے تاوان کے پہلوبہ پہلو پاکستان بہر حال قائم رہا ہے لیکن نظریے کے بغیر اس کا قائم رہنا سوالیہ ہے ۔ جس طرح قیام پاکستان میں نظریاتی قوت کلیدی کردار ادا کیا تھا اسی طرح اس کے قائم رہنے میں نظریاتی قوت کلیدی ہے نہ کہ روشن خیالی ۔

## صفِ مشقِ ستم

جبتم پہلی دفعہ یہاں آئے تھے ہم (تعداد میں) بہت زیادہ تھ اور تم صرف چند ایک تھے۔ (سیاس سردار۔ چیف ریڈ کلاؤڈ 1909-1822) ہم جہاں بھی گئے سپائی ہمیں قبل کرنے کے لیے آن پہنچ حالانکہ ہم اپنی ہمیں قبل کرنے کے لیے آن پہنچ حالانکہ ہم اپنی ہمیں شھے۔ (فلفی اور مذہبی پیشوا۔ بلیک لیک 1950-1863) سفید فام کہتے ہیں کہ آزادی اور انصاف سب کے لیے ۔ ہمیں بیرآزادی اور انصاف میسر تھا۔ ہمیں بیر نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی (آزادی اور انصاف کی وجہ سے ہمارا خاتمہ کردیا گیا ہے۔

1\_ (ريداندينيز امريكن كريند كوسل اعلاميه: 1927)

سفید فام آباد کاروں نے جن میں برطانوی پیش پیش سے براعظم امریکہ کی زمین پر قضے کے لیے وہی چالیں چلیں جو وہ برصغیر میں چل چکے تھے اور اسی میں تجربہ کار سے ۔ مقامی لوگوں ' نمائندوں اور قبائلی و خاندانی سر براہوں سے معاہدوں کے ذریعے زمین ہتھیا نے کے مکروہ کاروبار کو انہوں نے امریکہ میں بھی کامیابی سے چلا یا مگر برصغیر کی نسبت یہاں اس کے سکین نتائج مرتب ہوئے وانشوروں ' شاعروں ' علااور رہنماؤں سے محروم اور کو شھے کی ثقافت سے بے نیاز ' ریڈ انڈین عوام نہ تو خوشاہدی ' نمائش ' خود سپرد ' فروختنی اور تماش بین نکلے نہ ہی حمیت کے قحط کا شکار ۔ دربار سے بلاوے کی ریجھ میں جتلاؤں ' خواجہ سراؤں اور جانثاروں کے بیکس نہ یہاں خطاب یا فتہ تھے نہ مراعات یافتہ ' نہ فدویان شے نہ خاکساران ۔ ادھر سرکشیدہ خاتی برعکس نہ یہاں خطاب یافتہ تھے نہ مراعات یافتہ ' نہ فدویان شے نہ خاکساران ۔ ادھر سرکشیدہ خاتی کی ایک ہی نوع یائی جاتی تھی اورقسم ٹانی کو جرت اور اچتھے سے دیکھاجاتا تھا جبکہ برصغیر میں کی ایک ہی نوع یائی جاتی تھی اورقسم ٹانی کو جرت اور اچتھے سے دیکھاجاتا تھا جبکہ برصغیر میں

دیده خلق بے حمینتی کے ایک ہی منظر سے دو جار رہی تھی تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پر ایوان کجکلاه میں ہیں معزز بن عدالت حلف اٹھانے کو مثالِ سائلِ مبرم نشستہ راہ میں ہیں (احمدفراز)

نیجناً سفید فاموں کا جر' چرہ دی اور سکین سرکشیدہ ریڈ انڈینز پرتمام ہوگئ ۔ 1776 سے پہلے کے آباد کاروں کے نمائندے ریڈ انڈین قبائل سے معاہدے کرکے ان کو زمینوں سے پہلے کے آباد کاروں کے نمائندے ریڈ انڈین قبائل سے معاہدے کرکے ان کو زمینوں سے بے دخل کرتے رہے لیکن جب 1776 میں امریکہ آ کینی طور پر وجود میں آگیا تو امریکی حکومت براہ راست اس کار بد میں ایک فریق بن گئی ۔ 1778 سے 1871 تک کے درمیانی وقفے میں امریکی حکومت اور یڈ انڈین قبائل کے درمیان 1370 سے شرمناک معاہدے عمل میں آئے جن کا لازمی نتیجہ ریڈ انڈینیز کی زمینوں سے جبری بے دخلی' بربادی اور کھمل تباہی کی صورت میں ظاہر موا ۔ ان 370 معاہدوں میں سے ایک معاہدہ بھی الیا ثابت نہ ہوسکا جے امریکی حکومت نے تو ڈا نہ ہو' یا معاہدے پر پوراعمل در آ مد کیا گیا ہو البتہ ان معاہدوں کی ان تمام شقوں پر بڑی سر تو ڈا نہ ہو' یا معاہدے پر پوراعمل در آ مد کیا گیا ہو البتہ ان معاہدوں کی ان تمام شقوں پر بڑی سر گری سے عمل در آ مد ہوتا رہا جن کی زور یڈ انڈینیز اور ان کی زمینوں پر بڑتی تھی ۔

2\_( ایگریمنٹس گائیڈ ، ہارورڈ یونیورٹی:2004)

ریڈ انڈینز کی نسل کئی تو ان ہسپانیوں کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی جو ملکہ از بیلا کے نمائندے اور خیر سگال بن کر آئے تھ مگر ان کی زمینوں کو ہتھیانے کا 'کار بد ولندیز یوں نے شروع کیا اور ہر دو کی انتہا امریکہ کے ہاتھوں انجام پائی ۔ 1621 میں ہالینڈ کی حکومت کے ایک شاہی فرمان سے ڈی ویسٹ انڈیا کمپنی نے جنم لیا جس کے بظاہر مقاصد میں بر اعظم امریکہ کے ممالک سے تجارت کو بردھانا 'نو دریافت امریکہ کے شال مشرق میں موجود ولندیزی تجارتی کوشیوں کو ترقی دیتا اور امریکہ میں ڈی آباد کاروں کا تحفظ مقصود تھا ۔ ولندیزیوں کی بہتجارتی کوشیاں اور کالو نیز موجودہ ریاست نیو یارک اور اس کے قرب و جوار میں قائم تھیں۔ ڈی کوشیاں اور کالو نیز موجودہ ریاست نیو یارک اور اس کے قرب و جوار میں قائم تھیں۔ ڈی ویسٹ انڈیا سمپنی نے ہر اعظم امریکہ میں بعینہ وہی استعاری اور استحصالی کر دار ادا کیا جو ڈی ویسٹ انڈیا سمپنی نے مشرق بعید کے جزائر انڈو نیشیا ' ملایا ' اور سیلون (سری لاکا ) میں انجام دیا ایسٹ انڈیا سمپنی نے مشرق بعید کے جزائر انڈو نیشیا ' ملایا ' اور سیلون (سری لاکا ) میں انجام دیا قالم ۔ ڈی ایسٹ انڈیا سمپنی بھی ہالینڈ کی حکومت کے شاہی فرمان سے قائم کی گئی تھی جو ایسٹ انڈیا سمپنی بھی ہالینڈ کی حکومت کے شاہی فرمان سے قائم کی گئی تھی جو ایسٹ انڈیا سمپنی بھی ہالینڈ کی حکومت کے شاہی فرمان سے قائم کی گئی تھی جو

1602 میں جاری کیا گیا تھا۔ ڈی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈی ویسٹ انڈیا کمپنی کی فریب کاریوں کی ام الخبائث بہر حال ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی جے برطانوی ملکہ الربتھ نے پندرہویں صدی کے آخر میں اجارا دارانہ مراعات تفویض کرتے ہوئے ہندوستان سے تجارت کرنے کا خصوصی اختیار دیا تھا جو رفتہ رفتہ تجارت سے سازش میں اور مکر وتح یص سے عاصبانہ قبضے میں بدل گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے استحصالی حربوں اور فریب کاریوں کو حسب توفیق مشرق بعید سے شالی مرایکہ تک ڈی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کامیابی سے استعال کیا ۔ سر بھویں صدی کی استعاریت اور عالمی معاثی استحصال میں ان کمپنیز کا گہرا ہاتھ رہا ہے خصوصا سر بھویں اور اٹھارویں صدی کی سیاست' معیشت' مسائل اور انسانی حقوق انہی کمپنیز کے محور پر سر بھویں اور اٹھارویں صدی کی سیاست' معیشت' مسائل اور انسانی حقوق انہی کمپنیز کے محور پر سر بھومتے تھے۔ بعد میں قائم ہونے والی کمپنیز کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ماڈل' بنیاد' طریق کار رہنمائی فراہم کی ہے یوں تو 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کردی گئی تھی لیکن سے بعید از قیاس ور' رہنمائی فراہم کی ہے یوں تو 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنیز میں طول کر چی ہو چونکہ سے ملئی میشن کمپنیز میں طول کر چی ہو چونکہ سے ملئی میشن کمپنیز کام تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بدرور آئی کل کی ملٹی میشن کمپنیز میں طول کر چی ہو چونکہ سے ملئی میشن کم رہنے ورز رہنے ہیں گئی والا ہی کررہی ہیں لیکن ذرا مہذب طریقے سے' خفیہ خفیہ' اندر خانے ورز رکھے رکھے۔

1626 میں ڈی ویسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل اور ڈی کالو نیز نیو ایسٹر ڈیم موجودہ نیو یارک ) کے گورز پیٹر منبوٹ نے مقامی ریڈ انڈین قبائل مو ہاکس اورلیپیز سے سائیس مربع میل پرمشمل جزیرہ مین ہیٹن (نیو یارک ) خرید لینے کا قصد کیا گر ریڈ انڈین زمین سائیس مربع میل پرمشمل جزیرہ مین ہیٹن (نیو یارک ) خرید لینے کا قصد کیا گر ریڈ انڈین زمین بینوٹ کی زمین خرید نے کہ اور وہ گورز پیٹر مینوٹ کی زمین خرید نے کی پیشکش کے مضمرات کا ادراک نہ کر سکے چونکہ ریڈ انڈینز کا تجربہ مین کو بیجے یا اس پر مالکانہ حقوق رکھنے کی بجائے زمین پرمشتر کہ ملکیت اور ضرورت کے مطابق مین کو بیجے یا اس پر مالکانہ حقوق رکھنے کی بجائے زمین پر مشتر کہ ملکیت اور ضرورت کے مطابق مین ہمیٹن کو محض ساٹھ گلڈر (چوہیس ڈالر ) کے عوض عارضی طور پر استعال کے لیے گورز کے مین ہمیٹن کو محض ساٹھ گلڈر (چوہیس ڈالر ) کے عوش عارضی طور پر استعال کے لیے گورز کے دیا کے ردیا جے وائد پر یوں نے مین ہمیٹن کے خرید لینے پرمحمول کیا یوں ایک طرف سے غلط فہمی دیا تجربہ کاری اور دوسری طرف سے بد نیتی اور فریب کاری کے نتیجے میں صرف چوہیں ڈالر کے بتھیا یا گیا مین ہمیٹن کا ستائیس مربع میل کا جزیرہ ریڈ انڈینیز کے ہمون سے دست ہر داری پر شنج کے بتھیا یا گیا مین ہمیٹن کا ستائیس مربع میل کا جزیرہ ریڈ انڈینیز کے ہمون سے دست ہر داری پر شنج سے نیوں نابت ہوا جورفتہ رفتہ 35 لاکھ مربع میل سے زیادہ زمین سے دست ہر داری پر شنج

ہوا۔ بعد ازاں چوبیں ڈالر میں ہتھیایا گیا یہی مین ہمین امریکہ کے مرکزی اور سب سے بڑے کمرشل ڈسٹرکٹ میں بدل گیا ۔محض چوبیں ڈالر میں ہتھیا ئے گئے اس قطعہ زمین اور اس پر اثاثوں کی مالیت کا موجودہ تخمینہ یانچ ٹریلین ڈالر سے تجاوز ہوچکا ہے۔

3- (جيمز لووين: 1999)

مین ہیٹن کے بعد ایک اور اہم اور منافع بھرا سودا ' 17 دسمبر 1682 میں برطانوی آ باد کاروں کے نمائندے ولیم پین اور ریڈ انڈین قبائل ڈیلا ور کے درمیان ہوا۔ ولیم پین جسے برطانوی بادشاہ چارکس دوئم کی حمایت اور معاہدہ کرنے کا خصوصی اختیار جاصل تھا' ریڈ انڈیٹیز کے ڈیلاور قبائل سے بارہ سوپونڈ کے عوض دو ہزار مرکع میل زمین پر سفید فاموں کے لیے مالکانہ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس معاہدے کو معاہرہ ڈیلا وی کا نام دیا گیا ۔ ڈیلا ویر قبائل جنہوں نے سفید فام تبلط کے خلاف اینے علاقوں میں کامیاب مزاحت کی تھی وہ اس معاہدے سے مار کھا گئے ہوں شال مشرق میں (موجودہ ریاست ڈیلا دیر) کے اہم علاقول سے شروع ہونے والا سفید فام تسلط ایک صدی اور 35لا کھ مربع میل پر پھیل گیا ۔ اسے ولیم بین کا شاطر بن کہا جائے یا ریڈ ا تڈینیز کی سادہ لوحی کہ وہی ڈیلا ور قبائل جنہوں نے اپنی زمین کی مدافعت میں سویڈش اور ولندیزیوں کو ہزیمت سے دو جار کیا تھا برطانویوں کے ہاتھوں کاغذ کے ایک برزے سے مارے گئے ۔ ولیم پین سے معاہدہ کرتے ہی وہ ان تمام زمینوں سے محروم ہو گئے جس کا دفاع انہوں نے اپنے خون سے کیا تھا۔ امریکی سرزمین پر برطانوی سیاست اور سازشی ذہنیت کا پیر بھرپور مظاہرہ تھا جس کے بعد برطانوی آباد کاروں اور بعد ازاں امریکی حکومت اور ریڈ ایڈینیز کے درمیان معاہدوں کا سلسلہ دراز تر اور تیز ترین ہوتا گیا اور بوری ایک صدی بر پھیل گیا۔ ان معاہدوں کی تاریخ عبرت آمیزی 'جر اور وعدہ شکنی سے عبارت ہے۔

ریڈ انڈ ینیز سے زمین ہتھیا نے کے بیہ نام نہاد معاہدے اپنی نوعیت میں ان اسرائیلی فلسطینی معاہدوں کے مانند تھے جن کے تحت فلسطینی اپنی زمین یہودیوں کو دیتے رہے پھر یہی زمینیں 1948 میں اسرائیل کی اساس میں بدل گئیں۔ان معاہدوں کے پس منظر میں مماثل طریق کار اور مکیاں بدنیتی کار فرما ہے۔ اس شرآ میز طریق کار کے مطابق پہلے

زمین پر مالکانہ حقوق رکھنے والوں کے پاؤں تلے سے زمین کھنچے کی جاتی ہے 'پھران پرعرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے جب وہ ہراساں' لا چار' بد دل اور کمزور ہوجا کیں تو انہیں زمین بیجئے کا عند سے دیا جاتا ہے ۔ دباؤ' ہر اس اور بے بقینی میں مبتلاؤں سے کوڑیوں کے مول زمین خرید کی جاتی ہے پھراس پر چاہے اسرائیل قائم کرو کہ امریکہ بناؤیا اسمعیلتان' سازش' جر اور استعار کا عفریت جب ایک بار اپنے نیچے گاڑ لیتا ہے تو ان پنجوں سے گردن چھڑانے کے ان کی سلول کی قربانی درکار ہوتی ہے لیکن ریڈ انڈینیز ایسے سیاہ بخت نکلے کہ ان کی مسلسل پانچے نسلوں کی قربانی بھی ان کی گردنیں نہ چھڑاسکی نیتجاً نسل بھی مٹ گئ اور زمین مسلسل پانچے نسلوں کی قربانی بھی ان کی گردنیں نہ چھڑاسکی نیتجاً نسل بھی مٹ گئ اور زمین میں ہاتھ سے جاتی رہی ۔

یہ حقیقت ناانصافی کی بدترین مثال کے طور پر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ رہے گی کہ ریڈ انڈینیراور امریکی حکومت کے درمیان تین سوستر معاہدوں میں سے ایک معاہدہ بھی ایبا نہ نکلا جس سے ریڈ اعلی نیز کو بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ۔ ان تمام معاہدوں سے ہمیشہ امریکی حکومت ' سفید فام آباد کار اور اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدان اور سرمایہ دار ہی مستفید ہوتے رہے ۔ ان معاہدول میں دو تہائی معاہرے ایے سے جو در حقیقت رید انڈینیز کے لیے زمینوں سے دستبرداری کے احکامات تھے۔ ان معاہدوں کی نوعیت' متائج' اثرات اور شقینی کے سبب ان معاہدوں کو جبری احکامات قرار دینا زیادہ مناسب ہے ۔ بیہ معاہدے مجموعی طور پر ریڈ انڈینیز کے لیے چارسو پچاس ملین ایکر زمین سے وستبرواری کا باعث بینے۔ ان تین سوستر معاہدوں میں ہے کم از کم 250معاہدوں پر آج بھی قانونی تکوار علی ہوئی ہے ۔ جبکہ کئی معاہرے عشروں سے امریکی عدالتوں میں زیر ساعت ہیں ۔ معاہدوں کی کیک طرفہ منسوخی اور معاہدوں پرصرف ایک فریق کے عمل ور آمد کی بنیاد پر قائم کیئے جانے والے زیر ساعت مقدمات میں ریڈ انڈینیز کی قانونی اور اخلاقی پوزیش کی مفبوطی کے پیش نظر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ان معاہدوں پر عدم عمل در آمد کی وجہ سے یہ معاہدے کا تعدم ہو چکے ہیں اور امریکی حکومت کے سریریقینی طور سے ریڈ انڈینیز کی مینول پران کے مالکانہ حقوق بحال ہوجانے کی تلوار لکی ہوئی ہے۔ ان مقد مات میں متاخر نیلے اور مسلسل تاخیری حربے انصاف اور انسانی حقوق کے امریکی وعویٰ کی نفی کرتے ہیں۔ ئيا عجب كه اندر خانے نشكى تكوار بھى تاخير كا باعث بنى ہوئى ہو ..

یہاں مناسب ہوگا کہ ان معاہدوں کی ایک نمائندہ مثال کے ذریعے ریڈ انڈینیز پر ٹو منے والے ظلم کے مقابلے میں امریکی حکومت کی بدعہدی 'بر بریت' ہوس اور انسانی حقوق کی یائمالی کا تجزیہ اور ادراک کیا جاسکے اس ایک ہی مثال سے امریکی حکومتوں کا معاہدوں کی ناموس نبھانے' احترام کرنے یا معاہدوں کو توڑنے اور وعدے کی بے حرمتی کا روبیہ عین عریال اور الف آشکار ا ہو جاتا ہے ۔ ان معاہدوں کی مثال کے طوریر اگر اس "معاہدہ ہو ی ویل 1785'' کو دیکھا جائے جو ریاست ور جینیا میں مقیم چیرو کی قبائل اور امریکی حکومتوں کے درمیان تر میم و اضافے کے ساتھ مزید پندرہ معاہدوں کی بنیاد بنا تو ان معاہدوں کی نوعیت' تلینی اور اثرات کوانسانی تاریخ میں ایک مزید سیاہ باب کا اضافہ تو قرار دیا جا سکتا ہے کیکن ان معاہدوں کے مابعد اثرات میں کسی فلاح ' بھلائی ' خیر ' رحم انسانی حقوق اور انسانیت کی رحق ڈھونڈ نکالنا ناممکن العمل ہے۔ ریاست ورجینیا اور اس کے اطراف میں لگ بھگ ہیں ہزار' رید انڈین افراد چرو کی قوم سے متعلق اور صدیوں سے اس علاقے کے رہائش تھے۔ بنیادی طور پر چیرو کی قبائل کئی شاخوں اور خاندانوں میں بے ہوئے تھے مگر انتظامی کونسل میں تمام خاندانوں کی مساوی نمائندگی اور اشتراک سے انتظامی اور سیاسی امور انجام دیئے جاتے تھے جس سے یہ اخذ کرلینا زیادہ وشوار نہیں ہے کہ چیرو کیز اینے تقاضوں زمنی حقائق اور مخصوص طرز معاشرت کے مطابق کسی نہ کسی طرح کے جمہوری ضابطوں اور عمرا نیات کے اصولوں پر عمل پیرا تھے جس سے ان کی خود مختارانہ آ کینی حیثیت اور مقتدر اعلیٰ قوم کا تاثر انجرتا ہے ' سو چیرو کی قوم سے معاہدہ دومقدر اعلیٰ اقوام کے درمیان ایسے معاہدے کی حیثیت رکھتا تھا جس پر عمل درآمد کے بین الا قوامی تحفظات نافذ تھے لیکن عملاً جو کچھ ہوا وہ اس سے بالکل مختلف لکلا كه جو ہونا حاہيے تھا۔

پ ہیں۔ 1785 میں ہوپ ویل کے مقام پر امر کی حکومت کے نمائندے پولٹیکل انڈین ایجنٹ سینیٹر بنجمن ہا کنز اور چیرو کی قبائل کی کوسل کے درمیان درج ذیل شرائط پر' معاہدہ ہوپ ویل پر فریقین کے دستخط ہوئے:

• چیرو کی قبائل امریکی حکومت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کونشلیم کریں گے۔ • چیرو کی قبائل امریکی حکومت کی پناہ میں آ جائیں گے اور امریکی تحفظ کونشلیم کریں گے۔

- چیرو کی قبائل ان تمام زمینوں کے مالکانہ حقوق سے به رضا و رغبت دستبردار ہوجائیں گے جن پرسفید فام قابض ہیں یا ان کے تصرف میں آپھی ہیں۔ • امریکی حکومت جمرو کی قائل سک زیر استعمال زمینوں یہ نئی ۔ . . ن ی ک
- امریکی حکومت چیرو کی قبائل کے زیر استعال زمینوں پرنی حد بندی کرے گی۔ گی۔
- امریکی حکومت اس نئ حد بندی کاسختی ہے احتر ام کرے گی اور عدم مدا خلت کی یابند ہوگی۔
- کوئی امریکی شهری چیروکی قبائل کی زمینوں پر آباد کاری یا قبضے کا مجاز نہیں ہوگا۔
- امریکی حکومت تجارتی ضابطے بنانے اور تجارتی سر گرمیوں کو مانیٹر کرنے کی مجاز ہوگی۔
- چیرو کی قبائل کو اپنی نمائندگی کے لیے کا نگریس میں اپنا نمائندہ بھیخے کا حق دیا جائے گا۔
  - فریقین ایک دوسرے کے قیدیوں کو واپس کریں گے۔
- چیرو کی قبائل مجرموں اور مفروروں کو پکڑنے میں امریکی حکومت کی مدد
   کریں گے اور انہیں پکڑ کر امریکی حکومت کے حوالے کرتے رہیں گے
   (مفروروں سے مراد سیاہ فام ہیں جو' ان دنوں ایک منظم تحریک کے زیر اثر
   اپنے سفید فام آ قاؤں سے مفرور ہوجاتے تھے )
- ریڈ اٹڑیٹیز کے خلاف جرائم میں ملوث امریکی شہریوں کو قانون کے مطابق سزا دی جاسکے گی۔
  - فریقین انقامی کار وائیوں سے باز رہیں گے۔
  - فریقین مستقل بنیادوں پر دوستی اور امن کو فروغ دیں گے۔

4- (ك\_-ايل سمته: 1975)

اصول اور انسانیت کے مقام سے دیکھا جائے تو اس معاہدے میں چیرو کی قبائل کے لیے حق خود اداریت زمین آزادی 'بنیادی حقوق اور قومی اقتدار اعلیٰ سے دستبرداری کے سوا کچھ مجھی نہیں تھا۔ اول تو اس معاہدے میں ان کے لیے پچھ تھا ہی نہیں دوئم یہ کہ اس معاہدے کی شرف ان دفعات پر ہی عمل ہوسکا جن کا تعلق چیرو کیزکی ہزیمت سے تھا۔ اگر اس معاہدے کے شرف ان دفعات پر ہی عمل ہوسکا جن کا تعلق چیرو کیزکی ہزیمت سے تھا۔ اگر اس معاہدے کے

شق درشق انجام کو دیکھا جائے تو امریکی عکومت کی بدعهدی اور اگر اثرات کو پرکھا جائے تو اس معاہدے کے خونی اور عکین نتائج واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق چیرو کی قبائل نے امریکی حکومت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کوتسلیم کیا اور اپنی لاکھوں ایکڑ آبائی زمینوں سے جن پر سفید فام قابض ہو چکے تھے خاموثی اور دکھ سے دستبردار ہوگئے جبکہ شرائط کے مطابق چیرو کی قبائل کے لیے مخصوص کردہ زمینوں کی نہ حدمقرر کی گئی نہ حد بندی کے احترام کی نوبت آئی جبکہ وفاقی اور 'ریاسی حکومتوں کی مسلسل مداخلت نے چیرو کیز کی زندگی اجیرن' زمین نگ اور جینا مشکل کرنے رکھ دیا۔ معاہدے کے مطابق چیرو کیز کو نہ تو کا گریس میں اپنا نمائندہ جیجئے کا موقع دیا گیا نہ کی شفوائی کا۔ معاہدے کے مطابق چیرو کیز کو نہ تو کا گریس میں اپنا نمائندہ جیجئے مازش سے چیرو کی قبائل کی زمینوں پر قابض ہوتے رہے لیکن حکام معاہدے اور قانون کی اس مازش سے چیرو کی قبائل کی زمینوں پر قابض ہوتے رہے لیکن حکام معاہدے اور قانون کی اس خلاف ورزی پر آتھیں بند کیئے رہے۔ تجارتی سرگرمیوں کے ضا بطے اور قوانین وفاقی حکومت خلاف ورزی پر آتھیں بند کیئے درہے۔ تجارتی سرگرمیوں کے ضا بطے اور قوانین وفاقی حکومت نے اپنے اختیارات میں لے لیئے اور محصولات پر ریاست کی گرفت ہوگئے۔ ان اقد امات نے جیرو کیز کو بے دست ویا کرکے رکھ دیا۔

امریکی حکومتیں حسب ضرورت معاہدوں میں کی طرفہ ترمیم ' تنیخ اور عدم عمل در آ مد پر کار بند رہی ہیں ۔ معاہدہ ہوپ ویل صرف ایک مثال ہے کم وہیش تمام 370 معاہدوں کا انجام کی سال ہوا ۔ امریکی حکومتوں کے دوسو سالہ معاہدوں کی تاریخ بدعہدی اور وعدوں کی ناموس نیھانے کی بجائے اسے تو ٹرنے سے عبارت ہے ۔ سؤ معاہدوں کا احترام کرنے یا وعدہ نیھانے کے بارے میں امریکی کر دار پر کسی کو غلط فہی میں نہیں رہنا جا ہے ۔ انسانی حقوق کے قحط اور پالی کے موجودہ امریکی محاصرے میں گھرے ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے آ واز باند ہوتی رہتی ہے ۔ انہی آ وازوں میں ایک آ واز ان قانونی ماہرین کی بھی ہے جو یہ یاد و دلاتے رہتے ہیں کہ معاہدوں پر یک طرفہ عمل در آ مد نے امریکی حکومتوں اور ' ریڈ اعثر یعیز کے درمیان معاہدوں پر خط تنیخ محیج ویا ہے اور یہ کالعدم ہو چکے ہیں۔

معاہدہ ہوپ ویل چروکی قبائل کی ہزیمت و ابتلاکی انتہا نہیں بلکہ نقطہ آغاز تھا۔ اس معاہدہ ہوپ ویل چروکی قبائل کی قبائل کے درمیان ایک کے بعد دوسرا معاہدہ عمل معاہدے کے بعد امریکی حکومتوں اور چرو کی قبائل کے درمیان ایک کے بعد دوسرا معاہدہ عمل میں آتا رہا لیکن نہ سفید فام مفادات ختم ہوتے تھے نہ چرو کیز کی ضبط و برداشت حی کہ میں آتا رہا لیکن نہ سفید فام مفادات ختم ہوتے تھے نہ چرو کیز کی ضبط و برداشت حی کہ میں امریکی کا تگریس شنے ایک ایسا سیاہ مسودہ قانون منظور کرلیا کہ جس کی روسے چروکی

قبائل اور دوسرے تمام ریڈ انڈین قبائل کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر کے دریائے مسی سی کے مغرب میں موجودہ ریاست او کلو ہا ما میں مخصوص کردہ انڈین علاقے میں محدود کر دینے کا حکم موجود تھا۔ بیہ بدنام زمانہ کالا قانون''ریڈ اعڈین نقل مکانی ایکٹ 1830'' کے نام سے مشہور ہوا' اور امریکی انصاف' انسانی حقوق' شہری آ زادیوں اور امریکی حکومت کے جمہوری چہرے پر ہمیشہ کے لیے کا لک مل گیا۔ 1830 کے اس ایکٹ کو امریکی کانگریس میں پاس کیئے جانے والے سیاہ ترین قانون کی حیثیت حاصل ہے چونکہ اس قانون کے محرکات سے لے کر نفاذ تک بد دیانتی ' جر' فریب' ہوں اورظلم اس قدر واضح طریقے سے کار فرما ہے کہ بونے دو صدیوں کی مسلسل تاویلوں اور لاکھ حیلوں کے باوجود کوال یاک نہیں کیا جاسکا اور نہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کتا 5- (ریڈ انڈین نقل مکانی ایک : حکومت امریکہ 1830) 26 مئی 1830 کو اکیسویں امریکی کانگریس میں ریڈانڈینیز کی نقل مکانی کے بارے میں اس بل کے بیاس ہو جانے سے مشرقی امریکہ میں آباد ریڈ انڈینیزعموماً اور ریاست جارجیا اور اس کے نواح میں صدیوں سے مقیم چرو کی قبائل خصوصاً جری نقل مکانی کی زو میں آگئے۔ اس ا یک کے تحت اس وقت کے امریکی صدر اینڈر پوجیکس کو امریکی کانگریس نے بیصوابدیدی اختیار تفویض کر دیا که اگر صدر امریکه جا ہیں تو وہ دریائے مسی پسی کے مشرقی اطراف میں آباد ریڈانڈین قبائل کو دریا کے اس پار مغرب میں منتقل کر سکتے ہیں۔ صدر اینڈ ریوجیکسن سفید فام مفادات کے تحفظ کی مخصوص ذہنیت اشتعال انگیزی اور رید انڈینیز کے خلاف جارحانہ

رقیے میں ہمیشہ سے مشہور تھے۔ گو کہ اس ایکٹ میں ریڈ انڈینیز کے نقل مکانی ان کی رضا و رغبت سے مسلک تھی لیکن ان کے انکار پر امریکی حکومت زبردی اور تشدد پر اتر آئی اور انسانی تاریخ کے المناک سانحے پر منتج ہوئی۔ یہ سانحہ امریکی تاریخ میں '' آنسوؤں کی شاہراہ'' سے منسوب ہوا۔

1814ء میں اینڈ ریوجیکن امریکن آرمی کے جزل کی حیثیت سے ریاست جارجیا کے کریک قبائل کی بغاوت انہائی بے رحمی سے کچل چکے تھے۔ کیا عجب کہ پاکتان آرمی کے جزل ٹکا خان نے مشرقی پاکتان میں بغاوت کو کچلنے کے لیے جزل اینڈر ہوجیکس والے غیر انسانی فارمولے پر ہی عمل روا رکھا ہو چونکہ جزل ٹکا خان بھی ہیں تمیں ہزارکو''گھیں'' کر دینے پر آزردہ ہوئے نہ اس کے اظہار پر شرمندہ۔ جزل ٹکا خان مشرقی پاکتان میں اپنی ذمہ داریوں

کے شمن میں لب کشا ہوتے ہوئے باکیں آئے دباتے 'راز دارانہ ماحول پیدا کرتے 'منہ سے کرچ کرتے اور ہاتھ سے بیں تمیں ہزار کو''گھیں '' کردیے لیکن یول سرعام ''گھیں '' کردیے لیکن یول سرعام ''گھیں '' کرتے رہنے کے باوجود جزل ٹکا خان بغاوت کوفرو کرنے میں ناکام رہے جبکہ جزل اینڈ ریو جیکسن نے کریک قبائل کی کمر توڑ دینے اور بغاوت سمیت باغیوں کو بھی ''گھیں '' کر دینے میں بہت شہرت بائی۔ کریک قبائل کی کمر توڑ دینے اور بغاوت سمیت باغیوں کو بھی ''گھیں '' کر دینے میں مبہت شہرت بائی۔ کریک قبائل کی شکست کے نتیج میں جار جیا' البا ما اور کیرو لائنا کی ریاستوں میں باکیس لاکھ ایکڑ زمین ریڈ انڈینیز کے قبضے سے نکل گئی۔ اس وسیع قطعہ زمین پر قبضے نے جزل اینڈ ریو جیکسن کوریڈ انڈینیز کی زمینوں پر قبضے کے دائی شر اور ہوں کے خلجان میں مبتلا کر جزل اینڈ ریو جیکسن کوریڈ انڈینیز کی زمینوں پر قبضے کے دائی شر اور ہوں کے خلجان میں مبتلا کر دیا اور وہ اپنی موت تک اس کار بدیر کمر بست رہے۔

ریڈ انڈین نقل مکانی 1830 کے ایک پر صدر اینڈ ریوجیسن کے دستھ شبت ہونے کے علاوہ 1814 سے 1824 کے درمیانی عرصے میں ریڈ انڈین قبائل سے کیئے گئے گئی پر فریب معاہدے بھی اینڈ ریوجیسن کی ایما اور کاوشوں سے ظہور پذیر ہوئے یوں 1837 تک اینڈریو جیسن ممبر کانگریس 'مینیڈ' جزل اور صدر امریکہ کی حیثیت سے ریڈ انڈینیز کی 1847 کا ایکٹر زمین اور کئی محضر ناموں پر مہر لگا چکے تھے۔ اینڈریوجیسن ریڈ انڈینیز کے لیے عموماً اور چیرو کیز کے لیے خصوصاً فریب خصب خون آشامی در بدری 'نسل کشی اور موت کا حوالہ بن گئے حالانکہ یہی اینڈ ریوجیسن تحریک طور پر ریڈ انڈین اقوام سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ:

"تہاری رسفید فام برادران مہیں کوئی گرند نہیں پہنچا کیں گئ نہ ہی تہاری زمینوں پر کسی ملکیت کا دعویٰ کریں گے۔ تم اور تمہارے بچے اس وعدے پر اس وقت تک یقین رکھ سکتے ہو جب تک گھاس اگتی رہے یا پانی امن اور افراط سے بہتا رہے۔" وراینڈریوجیسن: 1826)

لیکن جب اپ قول کو نبھانے کا وقت آیا تو صدر اینڈریو جیکس کے اندر کا خونخوار اور مطلب برارسفید فام عریاں ہوگیا اور وہ اپ کیئے ہوئے وعدے کے برعکس ریڈ انڈین زمینول پر قبضے کے سب سے بڑے چیمپیئن اور ان کی نسل کشی میں حصہ دار بن گئے ۔ ان کے زیر اہتمام بہتا پانی ریڈ انڈین لہو سے سرخ ہو گیا اور وہ مسکراتے رہے۔اس چیمپیئن شپ اور حصہ داری میں وہ تنہا نہیں سے اور نہ ہی اینڈریو جیکسن نے غارت گری موت اور غیر انسانی کھیل کی ابتدا کی محق بلکہ ان کے سامنے بابائے امر کی قوم جارج واشکٹن کا رول ماڈل موجود تھا۔ جارج واشکٹن

امریکہ کے پہلے صدر کی حیثیت سے ریڈ انڈینیز رہنماؤں کو ایک طانتی تحریر کے ذریعے یقین دھانی کراچکے تھے کہ:

"تہماری بچی تھی زمینوں کو شحفظ دیا جاتا ہے۔کوئی ریاست یا فردتمہاری زمین نہیں خرید سکے گا جب تک کہ امریکی حکومت کے زیر نگرانی ایسا معاہدہ طے نہ ہوجائے ۔ امریکی حکومت ریڈ انڈینیز سے فریب وہی کے معاہدہ طے نہ ہوجائے ۔ امریکی حکومت ریڈ انڈینیز سے فریب وہی کے معاہدے میں فریق نہیں سنے گی ۔" ۲۔ (جارج واشکنن: 1790)

بابائے قوم جارج واشنگٹن کے بعد امریکی تاریخ میں سب سے اہم نام تھامس جفر سن کا ہے۔ تھامس جفر سن ساسی دانشور جارج واشنگٹن کے دست راست' امریکہ میں انسانی حقوق و جمہوریت کی سب سے موثر آواز' اعلان آزادی امریکہ کی دستا ویز کے خالق اور صدر امریکہ رہے۔ حبوریت کی سب سے موثر آواز' اعلان آزادی امریکہ کی دستا ویز کے خالق اور صدر امریکہ رہے۔ ربید انڈیٹیز کے حقوق کے شخفظ کی یقین دھانی میں وہ بھی نہ تو کسی سے پیچھے رہے نہ اس یقین دھانی کی دھجیاں اڑانے میں کسی سے کمتر ۔ آرکنیا س ہسٹری کمیشن کے محقق چارلس رسل لوگن نے اپنے شخفیقی مقالے میں تھامس جفر سن کی اس یقین دھانی کو تلمبند کیا ہے:

"اس بات کو یقینی سمجھنا جا ہے کہ ریڈ انڈ ینیز سے ایک فٹ زمین بھی ان کی رضا مندی کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ ان کے حقوق کی تقریس کو امریکہ اور یورپ میں ہر سو چنے سمجھنے والامحسوں کرتا ہے۔" تھامس جیفر س 8۔ (جاراس لوگن: 1995)

ابھی بابا ئے امریکہ کے تحریری وعدے کی سیابی بھی خٹک نہیں ہوئی تھی کہ ریاست نیویارک کے حکام وسطی نیویارک میں آباد انوڈ گا قبائل سے ان کی سومربع میل زمین ہتھیانے کے مذاکرات کررہے تھے جو بالآخرکوڑیوں کے مول خرید لی گئے۔ آج کل اسی زمین پر سارا کیوز کا شہر اور اس کی مضا فاتی بستیاں آباد ہیں۔ صدر جارج واشکٹن کی اس واضح یقین دھانی کے باوجود کہ کوئی ریاست یا فرد وفاقی حکومت کی رضا مندی کے بغیر ریڈ انڈینیز کی زمین نہیں خرید سکے گا' وفاقی حکومت کی عین آئکھوں کے سامنے نیویارک کے ریاسی حکام ریڈ انڈینیز کی مزید سومربع میل زمین پر قابض ہو چکے تھے لیکن صدر جارج واشکٹن سمیت امریکی حکومت اس کھلی وعدہ خلافی پر صرف لب بستہ ہی نہیں بلکہ چشم بستہ بھی رہی ۔سارا کیوز کے اس پر فریب سود سے وعدہ خلافی پر صرف لب بستہ ہی نہیں بلکہ چشم بستہ بھی رہی ۔سارا کیوز کے اس پر فریب سود سے پر قریب دوسو پندرہ سال سے ایک ایسی قانونی تلوار لئی ہوئی ہے کہ جس کی کاٹ وائٹ ہاؤس

Here then es the family for the renormies. of your lands .. the Seale nor perfor alle part. chaise your lands, and fort from public trenty held under the nutbourty of the United Huster. The general government will move consent to your being defounded - But it will protect you in all your just rights . Hour well, and let it be hourd by every Jurjan in your nation . That the Resident of the thented Shele's declares, that the general yes. veriament confidero itself bound to protect you in all the lands found you by the Sweety of Part Stances the 22 of October 1784, excepting ande parts as you may smeet have purty sold to perfores properly authorized to purchase of you You compliant that John Laringston and Chiver Thelps have obtained your wants sufsested lay . W Street of Margara, and they lines not . computed with their agreement. , it appears upon inquiry of the Governor. of Year Jouk, that John Langston were not .

> 'ریڈانڈینز کی زمینوں کو تحفظ دیاجا تاہے' جارج واشنگٹن کی تحریر کاعکس (1790ء)

lightly withought to treat with you and that

ے مارا کیوز تک دشت امکال پر پھیلی ہوئی سیابی کو کائتی چلی جاتی ہے۔ نیو یارک کی وفاقی عدالت میں انوڈ گا قبائل کے موجودہ چیف لیون شین کا دائر کردہ مقدمہ کی طرح سے دلچیں اور تجسس کا باعث بنا ہواہے ۔ لیون شین کے وکلاء نے مقدے کی بنیاد 1790 کے اس ٹریڈ ایکٹ پر استوار کی ہے جس کے مطابق امر کی ریاستیں ریڈ انٹرینز کی زمینوں کی خرید وفروخت نہیں کر کتی تھیں اور صدر امریکہ 'کاگریس اور وفاقی حکومت کے اس بارے میں واضح احکامات موجود سے ۔ قانونی ماہرین کی اکثرین اور وفاقی حکومت کے اس بارے میں واضح احکامات موجود شی ماہرین کی اکثرین اور ان کے مطابق دوصدیاں گزر جانے کے بعد بھی 1790 کا سے شیڈ ایکٹ موثر ہے ۔ مہ وسال نے اس ایکٹ اور اس سے متعلقہ قوا نین کو غیر مقر تر نہیں کیا ہے ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے مقدموں کا ایک ہی فیصلہ ایسی قانونی نظیر مہیا کرسکتا ہے ہی ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے مقدموں کا ایک ہی فیصلہ ایسی قانونی نظیر مہیا کرسکتا ہے جس سے بہت سارے ہی پر فریب معاہدوں اور سودوں کو کالعدم اور غیر مقرثر قرار دیا جاسکتا ہے جس سے بہت سارے ہی پر فریب معاہدوں اور سودوں کو کالعدم اور غیر مقرثر قرار دیا جاسکتا ہے بیات بعید از قیاس نہیں ہے کہ انصاف کا بول بالا ہونے پر لاکھوں مرابع میل غضب زوہ نے مین پر اس کے اصل مالکوں کے ملکیت بحال ہو جائے۔

9 (سین کرسٹ: 1991)

امریکہ کے بابائے قوم جارج واشکن ریڈ انڈینیز کے بارے میں بظاہر تو خیر سگائی ہمدردی اور بقائے باہمی کا تاثر دیتے لیکن حقیقتاً وہ اس سے بالکل متضاد اور انتہا لیند رویہ رکھتے ہے جو' ان جیسے منصب دار' عہدہ اور اعزاز کے حامل فرد کو کسی صورت زیب نہیں دیتا ۔مشہور محقق رچرڈ ڈرننن اپنی کتاب میں جارج واشکنن کے ایک خط کے اقتباس سے لکھتے ہیں:

''ہاری آباد کاری کا تشکسل یقیٰی طور پر جانوروں ( ایڈ انڈینیز ) کو اسی طرح ختم کردے گا جس طرح بھیڑیوں کو بالآ خرموت آگیرتی ہے۔

شکل صورت میں مختلف ہونے کے باوجود' دونوں کا انجام کیساں ہے۔' حارج واشکن ۔

رچرڈ ڈرنن کے علاوہ بھی مورخوں اور محققوں نے جارج واشکٹن کے ریڈ انڈین مخالف نظریات پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈیوڈسٹیز ڈ' جارج واشکٹن کے ایک اور حوالے سے لکھتے ہیں:

''انڈ ینیز بھیڑ نے اور خونخوار تھے جو سفید فاموں سے کسی مراعات کے حقدار نہیں تھے بجو کمل طور پر نباہ کردیئے جانے کے'۔ جارج واشکٹن ۔

11۔ (ڈیوڈسٹیز ڈ: 1992)

''1778 میں اراکس قبائل پر غلبے کے بعد جزل جارج واشکٹن ریڈ

انڈینیز کے مسلہ کو بھیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے انہیں کھمل طور پر نابود کر دینے کا عہد کر چکے تھے۔ اپنے اس ارادے کوعملی جامہ پہنانے کی غرض سے انہوں نے جزل جان سلے ون کو احکامات جاری کرتے ہوئے کھا کہ" ریڈ انڈین قبائل پرمحض غلبے کی بجائے انہیں کھمل طور پر نا بود کر دیا جائے ۔" احکامات کی جھیلے میں جزل سلے ون نے بلک جھیکتے میں ریڈ انڈینیز کی چالیس بستیاں ویران کردین بانچ سوگھ نذر آتش کردیئے۔ پچھو جیوں نے قبریں کھود کر وہاں سے لاشوں کے ساتھ دفنائی جانے والی اشیاء لوٹ لیس جبکہ پچھ اور فوجی قتل ہو جانے والے ریڈ جانے دائی دیا ہوگئے تا کہ ان انٹرینیز کے مردہ اجسام سے کھال اتار نے میں مصرو ف ہوگئے تا کہ ان انٹرینیز کے مردہ اجسام سے کھال اتار نے میں مصرو ف ہوگئے تا کہ ان انٹرینیز کے مردہ اجسام سے کھال اتار نے میں مصرو ف ہوگئے تا کہ ان انٹرینیز کے مردہ اجسام سے کھال اتار نے میں مصرو ف ہوگئے تا کہ ان انٹرینیز کے مردہ اجسام سے کھال اتار نے میں مصرو ف ہوگئے تا کہ ان

1790 میں صدر جارج واشنگٹن ایک طرف ریڈ انڈین سرداروں کو خیر سگالی کے خطوط لکھ رہے تھے اور تحفظ دینے کا وعدہ کررہے تھے لیکن دوسری طرف وہ انہیں حقارت اور دشنی کی آئے کھے سے ویکھتے تھے۔ 1790ء میں ہی خیر سگالی کے پہلو بہ پہلوصدر جارج واشنگٹن ریڈ انڈیٹیز کی مذمت میں اب کشا ہوئے:

''ریٹر انڈینیز میں انسانی صورت کے علاوہ کھے اور انسانی نہیں ہے۔'' جارج واشکٹن ۔ 13۔ (فرانس جینگو: 1990)

سے امریکہ کے بابائے قوم کا حال تھا جس طرح کے بابائے قوم تھے ای طرح کی قوم بھی وجود میں آگئے۔ دو رخی دوہرا معیار مفادات کے تابع متفاد اعمال دہشت گردی اور زبردی پر بنی قیادت کی جو صفات اور رول ماڈل جارج واشکٹن چھوڑ گئے سے امریکی حکومتوں نے اسے اصول کے طور پر اپنایا فظر سے کے طور پر اس کا تحفظ کیا اور معیار کے طور پر اسے فروغ دیا سواس بات پر کسی کو اچنجا نہیں ہوتا چاہیے کہ از بکتان کے اسلام کر یموف امریکی آٹھ کا تارا اور صدام حسین رائدہ ورگاہ کیول جی سے حراق میں جمہوریت اور آزادی کی ضرورت کیوں ہے اور کو یت وقطر میں کیول نہیں ۔ اب امریکی حکومتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کے اس ماڈل کا اور کو یت وقطر میں کیول نہیں ۔ اب امریکی حکومتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کے اس ماڈل کا اور کو یت وقطر میں کیول نہیں ۔ اب امریکی حکومتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کے اس ماڈل کا ساری دنیا میں اطلاق کرنے پر کمر بستہ ہیں ۔ نیو ورلڈ آرڈ رکا نظریہ ہویا حفظ ما نقدم کی آڑ میں ساری دنیا میں اطلاق کرنے پر کمر بستہ ہیں ۔ نیو ورلڈ آرڈ رکا نظریہ ہویا حفظ ما نقدم کی آڑ میں ساری دنیا میں خلاق خدا کی آ کھوان خرا فات کو کئن آکھیوں اور تشخرے اور عالمی ضمیر حقارت اور تضحیک

#### سے دیکھا ہے۔

یا کستان میں اکثر لکھا ری اور بیشتر ادیب قائد اعظم محمد علی جناح کا موازنہ جارح واشکنن سے کرتے ہیں۔ اپنے واجی علم کی جھونک میں ایسے موازنے سے حصول اور یافت کا حساب تو وہ خود ہی جانیں لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تو ہین کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ محمد علی جناح آن تو ہین کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ محمد اللہ والے زمانوں میں بابائے قوم ہونے والوں کے لیے کڑا معیار اور کڑی کسوٹی جھوڑ گئے ہیں۔ دیانت تو ت فیصلہ راست بازی کر دار ظاہر و باطن میں کمسانیت اور اعلیٰ ڈبنی صلاحیتوں کے مقابلے میں دو رخی اُن چلائی دو ہرا معیار اور مفادات کی سیاست کے حال افراد کو بابائے قوم کے منصب پر سر فراز کر دینا اب اس قدر سہل نہیں رہا۔ سیاست کے حال افراد کو بابائے قوم کے منصب پر سر فراز کر دینا اب اس قدر سہل نہیں رہا۔ ہمارے خیال میں آنے والے زمانوں میں اس مند پر بٹھائے جانے والوں کو شاہراہ قائد اعظم ہمارے خیال میں آنے والے زمانوں میں اس مند پر بٹھائے جانے والوں کو شاہراہ قائد اعظم کی برخار مسافت اور محمد کی جناح فارمولے کی کڑی کسوٹی پر پر کھا جایا کرے گا۔

بابائے امریکی قوم جارج واشنکٹن کا ریڈ انڈیٹیز سے دور خا معاملہ اور معاندانہ رویہ کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی ۔ بابائے قوم کی ریجھ اور پیروی میں ان کے بعد آنے والے دوسرے امریکی صدور نے بھی ریڈ اینڈینیز کے خون ناحق سے دامن بیائے رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ جارج واشکنن کی پالیسیر اور' رہنما اصولوں کو ہی مد نظر رکھا گیا ۔ بوں جارج واشکنن ریڈ اندینیز کے قبل عام اور ان کی زمینوں پر سفید فام غاصبانہ قبضے کے لیے نظیر ' اصول اور حوالے کے طور پر امریکہ کے بہت کام آئے ۔ جارج واشکٹن کے بعد امریکی تاریخ کے آ زادی' برابری اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے وعویٰ وار امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیز س بھی ریڈانڈیٹیز کے حق میں دو دھاری تلوار ہی ثابت ہوئے حالانکہ ان کی آئینی دانشوری اور انسانی حقوق و آزادی کی راہ میں ان کی علمی وقلمی کا وشوں سے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔ اغلباً ریڈ انڈینیز قہر' ظلم اور سیاہ بختی کی الیی شب سیاہ کی زد میں تھے کہ جس کی کوئی سحر تھی ہی نہیں ۔ جارج واشکنن کے بعد تقامس جیزس امریکی تاریخ کے ایسے فرد واحد تھے جو ریڈ انڈ ینیز پر آئی موت اور بربادی کے بارکوٹال سکتے تھے چونکہ اعلان آزادی' امریکی آئین' ریاست ورجینیا کا آئین' جمهوری رہنما اصول جو بعد میں وفاقی آئین کا حصہ بے اور ابتدائی مگر بنیادی آئین و قانون سازی میں تھامس جیفر سن کا حصہ سب سے بڑھ کر تھا اور وہ اپنی متاثر کن حیثیت کوریڈ انڈینیز کے حق میں استعال کر سکتے ہے 'ان سے توقع بھی یہی تھی چونکہ امریکی اعلان آزادی میں انسانی حقوق کے خوش رنگ الفاظ اور متاثر کرنے والے خیالات کے خالق سے یہی توقع کی جاسکتی تھی لئین جب ان تو قعات پر پورا اتر نے کا وقت آیا تو تھامس جیز سن اپنے ترقی پہندانہ جمہوری خیالات کے برعکس اپنے پیش رو سے بھی دو ہاتھ آگے ہی ثابت ہوئے اور ریڈ اینڈ ینیز پر مسلط موت اور بربادی کا بار نہ ٹل سکا۔ مشہور مورخ اور 'ریڈ انڈ ینیز کے معاملات کے ماہر ایڈورڈ ریگن اپنے تحقیقی مقالے میں رقم طراز ہیں:

"ریاست ور جینیا کے جارج واشگٹن اور تھامس جیزس نے اپنے عہد صدارت میں رید اینڈینیز کوختم کرنے اور ان کی زمینوں پر قبضے کی پالیسی کی جمایت جاری رکھی۔ اس پالیسی کی جمایت ور جینیا کے ستر ہویں صدی کے قوانین سے اٹھائی گئیں۔"

14\_ (الله وردُ ربيكن \_نومبر 2000)

ٹائم میگزین کے سابق نائب صدر اور ریڈ انڈین تاریخ کے مشہور مورّخ لان ڈن جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

۔ ''تھامس جیفر سن کی سلطنت آزادی میں ریڈ انڈینیز کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ۔'' نہیں تھی ۔''

لا ڈن جونز مرید لکھتے ہیں کہ تھامس جفر سن تسلسل سے ایسے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے جنہیں آج ہم نسل کشی کہتے ہیں۔ریڈ اعلمہ ینیز کے متنقبل کے بارے میں تھامس جفر سن کا کہنا ہے کہ:

'' پیے فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ریڈ انٹرینیز کوسرے سے نابود کردینا چاہتے ہیں یا وہ انہیں نقل مکانی کی اجازت دیتے ہیں ۔''

16\_ (جو ناتھن کرش: 2004)

ڈاکٹر ڈیوڈ رائڈر ایک تحقیقی مقالے (Indians and Animals) میں تھامس جیفرت کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ آزادی اور جمہوریت کے امریکی مبلغ (تھامس جیفرت) ریڈانڈینیز کے بارے میں اس طرز استدلال کے حامی تھے کہ:

''انڈ ینیز کو ہمیشہ کے لیے نابود کردینے یا انہیں ہماری پہنچ سے بہت دور تک دھکیل دینے کی ترغیب دینا حکومت امریکہ کی ذمہ داری ہے ۔'' - 17\_( وُلِودُ راكِرُر: 2000)

تھامس جیفرس ۔صدر امریکہ

اینڈریو جیسن' قامس جیٹر سن کے بعد سب سے اہم صدر سے اور انہیں اپنے عہد صدارت میں بہت اہم فیطے کرنے پڑے ۔ امریکی تاریخ میں ان کی حیثیت مسلّمہ ہے ای اہمیت اور ہر دلعزیزی کے سبب امریکی میں ڈالر کے نوٹ کو ان کی تصویر سے آ راستہ کیا گیا ہے لیکن ریڈانڈ ینیز کی تاریخ صدر اینڈ ریو جیکسن کے انہا پند اقد امات' دہشت گرد رقبہ اور غیر انسانی سلوک سے نہو نہان' چھنٹوں چھنٹ اور خونچکاں ہے ۔ ریڈانڈ ینیز کی بربادی' ہزیمت اور نسل کشی میں اینڈر یوجیکسن کے کردار کو کلیدی سمجھا جاتا ہے اور' ریڈانڈ ینیز سے ان کا ''حسن سلوک' تاریخ کے صفوں اور' ریڈانڈ ینیز کے دلوں میں' ہر دو جگہ محفوظ ہے ۔ جدید ڈیمو کریئک سلوک' تاریخ کے صفوں اور' ریڈانڈ ینیز کے دلوں میں' ہر دو جگہ محفوظ ہے ۔ جدید ڈیمو کریئک بارٹی کے تخلیق کار اور امریکہ کے ساتویں صدر جزل اینڈ ریوجیکسن اس شدت پیندی کے اظہار میں نہ بھی متا مل ہوئے نہ اس پر' پردہ ڈالا' جو وہ ریڈ انڈ سنیز سے روا رکھتے تھے ۔ امریکی فوجیوں کو تھم دیتے ہوئے جزل اینڈر یوجیکسن انسانیت اور اطلاقیات کی وہ تمام صدود پار کر گئے جنہیں خونوار تر اور بدنا م ترین ہلا کو اور چگیز نے بھی پار نہیں کیا ہوگا ۔ اینڈریوجیکسن کا بہ تھم تاریخ نے اپنی لور سیاہ پر جلی حروف میں لکھر کھا ہے:

"انڈینیز کو ان کی بناہ گاہوں سے نکال کرختم کردو اور ان کی عورتوں اور بچوں کا قبل عام کیا جائے۔" اینڈ ریوجیکسن 18۔ (ڈیوڈسٹیزڈ: 1992) آرنلڈ ٹاکاکی اپنی کتاب" تہذیب کی ما بعدالطبعیات" میں رقم طراز ہیں: "اینڈریوجیکسن ریڈ اعڈین عورتوں اور بچوں کو ان کی خفیہ پناہ گاہوں سے باہر نکالنے میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ستم زدگان کی ٹاک کا لیتا جن سے وہ اپنی فتح کی یادگاری ٹرافیوں کا'کام لیتا تھا۔ اینڈ ریوجیکسن اپنے شکار کی کھال اتارنے کا شوقین تھا جن سے وہ اپنے فچروں کی لگامیں بناتا ۔ کریک اعڈین قبائل میں اس نے "تیز دھار خفجر" کے نام لگامیں بناتا ۔ کریک اعڈین قبائل میں اس نے "تیز دھار خفج" کے نام 1994)

صدر اینڈریو جیکس کے جانثین مارٹن وان بیورن جو امریکہ کے آٹھویں صدر ( 1841-1837) ہے وہ بھی ریڈ انڈ ینیز سے اپنی نفرت و حقارت کو چھپانے میں ناکام رہے۔ انہی کے عہد میں 1830 کے ریڈ انڈین نقل مکانی ایکٹ پرعمل در آمد ہوا۔ اس ایکٹ پرعمل

درآ مد کو امریکی تاریخ کا سرخ تر اور سیاہ ترین صفحہ کہا جاسکتا ہے۔ صدر وان بیورن انڈینیز کے بارے میں کہتے ہیں:

"كُوكُى رياست اس وقت تك مناسب ثقافت ' تهذيب اور تمدنى ترقى ما مناسب ثقافت ' تهذيب اور تمدنى ترقى ما ما من مناسب ما من مناسب كل اجازت هم - " ما من مناسب كرسكتى جب تك كه ريد اند ينيز كوزنده رين كا اجازت هم - " ما مناسب كرسكتى جب كا اجازت هم المناسب كرسكتى جب كا مناسب كرسكتى جب كا المناسب كرسكتى المناسب كرسكتى المناسب كلا مناسب كرسكتى المناسب كرسكتى المناسب كرسكتى المناسب كلا المناسب كرسكتى المناسب كرسكتى المناسب كلا المناسب كرسكتى المناسب كلا المناسب كرسكتى المناسب كر

گویا صدر وان بیورن نے امریکی ثقافت اور تدنی ترقی کوریڈ انڈینیز کی ہلاکت سے مشروط کردیا تھا۔ اب جبکہ دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ نے ترقی کی اور خوب کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ امریکہ کی بیرتی ریڈ انڈینیز کی ہلاکت سے مشروط تھی۔ ترقی جس قدر عظیم الثان ہے ہلاکت بھی اس قدر بڑے پیانے پر ہوئی ہے۔ اس امریکی ترقی کے عناصر میں اندلس کے مسلمانوں کا لہوسیاہ فاموں کی غلامی اور 'ریڈ انڈینیز کا خون شامل ہے۔ اگر ایک طرف امریکی ترقی کا انچ انچ انج امریکہ کی عظمت اور بڑائی کا سبب بنا ہے تو دوسری طرف امریکی زمین کے چے چے پر دیڈ انڈینیز اور افریقی مسلمانوں کا خون ناحق بھی بہا ہے۔ امریک خون بہا ہے تو یہ ہریالی آئی ہے۔ خون بہا ہے تو یہ ہریالی آئی ہے۔

قوت شامتہ کے وہ ماہرین جنہیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹ سن کی خوشبوآتی تھی کیا عجب کہ ایسی شامہ اور جس سوا رکھنے والوں کو امریکی زمین ہریائی ہوا اور پانی سے بھی ریٹہ انڈ ینیز کے لہو کی خوشبو بھی آئی ہو' لیکن بہ قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ پاکستان غیر جمہوری لاوارث اور نہتا کھہرا جبکہ امریکہ جمہوری مضبوط اور توانا ملک ہے یہاں پر نہ صرف اس قسم کی خوشبوکا پایا جانا عیث ہے بلکہ اس کے سونگھنے پر بھی پابندی عائد ہے۔

صدر ابراہام لنکن کے قتل کے بعد اینڈ ریو جانسن (1869-1865) امریکہ کے ستر ہویں صدر بے وہ نہ صرف نام کی مماثلت سے اینڈریو جیکسن کے مماثل نکلے بلکہ ریڈ انڈ ینیز کے بارے میں اپنے خیالات کی شدت اور انہا میں بھی وہ اینڈ ریو جیکسن کے ہم پلّہ ہی نکلے۔ دونوں میں نہ صرف ریڈ انڈ ینیز کے فوری خاتمے کی قدر مشتر کہ رہی تھی بلکہ دونوں کی عہد صدارت کے نتائج وعواقب بھی کیساں نکلے۔ اینڈ ریو جانسن کا گریس کے نام اپنے پیغام میں صدارت کے نتائج وعواقب بھی کیساں نکلے۔ اینڈ ریو جانسن کا گریس کے نام اپنے پیغام میں کہتے ہیں:

''اگرغیرمهذب (ریڈ اینڈینیز ) مدافعت کریں تو تہذیب ایک ہاتھ میں

### بائیل کے دس احکامات اور دوسرے میں تلوار کے ساتھ ان کے فوری قتل کا تقاضا کرتی ہے۔'' 21۔ (صدراینڈریو جانس: 1867)

جانے صدر اینڈریو جانس کا پنڈا زیادہ چکنا تھا یا ساعت سوالیہ کہ وہ جس عیسائیت ، تہذیب اور بنگیل کے مذہبی احکامات کے اطلاق میں غیر مہذبول کے فوری قبل پر آ مادہ سے یورپ میں ان ونوں سان پر تگی ای عیسائیت اور تہذیب کے خلاف جوشور وغو غا بلند تھا اس کی آ واز ان تک نہ بھی اور اگر پینچی تو رینگ نہ کی بینی ان کے کان پر جوں تک نہ رینگ سکی بلکہ پھسل پھسل گئ عیسائیت کے نام پر ریڈ انڈینیز کے قبل عام پر یورپ میں شدید ردعمل ہوا۔ جرمنی میں بائیں بنو کے رہنما اور فلفی آگسٹ بینل اور برطانیہ کے مشہور قلم کارسیموئیل بٹلر نے اپنی تحریر وتقریر میں اظہار کیا ۔ آگسٹ بیبل نے اس بارے میں اظہار کیا ۔ آگسٹ بیبل نے اس بارے میں اظہار کیا ۔ آگسٹ بیبل نے اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا کہ:

"عیسائیت آزادی اور تہذیب کی وشمن ہے۔" (آگسٹ بیل 1913-1840) ینی اینڈ ریو جانسن جس مذہب اور تہذیب کے لیے غیر مہذیوں کے قبل عام کا تقاضا کررہے تھے آگسٹ بیل اسی کو آزادی اور تہذیب کی وشمن قرار دے رہے تھے جبکہ سیموئیل بٹلر اپنے تنصوص ادبی انداز میں رقم طراز ہوئے:

> "عیسائیت پرشکوک وشبہات اور اس پرعمل در آید ہوتا دیکھ کر لوگ اس سے یکسال طور پرخوف زدہ ہیں۔" (سیموئیل بٹل: 1902-1835)

کم و بیش ہر ملک و معاشرے میں نا انصافی 'ظلم اور جبر کے علم برداروں کے ساتھ ، تھ کلمہ حق با آواز بلند پڑھتے رہنے والے بھی سامنے آتے رہنے ہیں یوں کسی حد تک تو ازن جنم رہتا ہے یا کم از کم توازن قائم ہوجانے کی امید بہر حال موجود رہتی ہے ۔ ہرعہد اپنے اپنے جق گوبھی جبر حکمرانوں 'نا انصاف حکومتوں اور ریا کار سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے حق گوبھی بیرا کرتا رہتا ہے حق کی بیر آ وازیں ظلم مٹا سکیس یا نہ بھی مٹا سکیس لیکن جبر کے ایوانوں میں بیرا کرتا رہتا ہے حق کی بیر آ وازیں ظلم مٹا سکیس یا نہ بھی مٹا سکیس لیکن جبر کے ایوانوں میں بیرا کرتا رہتا ہے حق کی بیر آ کہ متاشرے کی میراث نہیں ہے لیکن عموماً و یکھا یہ گیا ہے کہ بیب معاشرے کا خمیر' اہل قلم معاشرے کی آبرو اور منصف معاشرے کے محافظ کا کام کرتے ہیں۔ امام ابو حقیقہ نے جرا ت اظہار اور امام حنبل نے اظہار حق کی جو بنا ڈالی اور ہو اور منصف بیں جار ڈینو برونو' لیو ڈو

شینے والیئر 'روسو' آگسٹ بیبل 'سیموئیل بٹلر' جارج برنارڈ شا' برٹر ینڈرسل' سارتر' ابو لاعلیٰ مودودی ' علی شریعتی' امام خمینی' پابلو نرودا' حبیب جالب اور ایڈ ورڈ سیدشامل ہیں لیکن امریکہ میں ریڈ انڈ ینیز کے حق میں کوئی الیی توا نا آ واز بلند نہ ہوسکی جو کہیں بھی ارتعاش پیدا کرسکی' شگاف ڈال سکتی یا اس عہد بلا خیز کو ٹال سکتی جس سے ریڈ انڈ ینیز دو چار تھے۔ اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں امریکی انصاف اور ضمیر کی ایک آ نکھ ریڈ انڈ ینیز کی تین چار سینٹ فی ایکڑ انیسویں صدی میں امریکی انصاف اور ضمیر کی ایک آ نکھ ریڈ انڈ ینیز کی تین چار سینٹ فی ایکڑ کے حساب سے دستیاب اس کروڑوں ایکٹر زمین پر جمی تھی جس کے مالکان اپنے حق ملکیت سے بھی آ شانہیں تھے اور دوسری آ نکھنسل کئی کا شکار ہونے والوں پر گئی تھی کہ قل کرنے کو مزید کھنے رہ گئے ہیں۔

ریڈ اعدین کونفرت اور حقارت سے دیکھنے والوں اور ان کے نبلی خاتے کے منتظرین میں ہرمن میلول بھی شامل تھے۔ ہرمن میلول قریب ڈیڑھ صدی سے امریکی ادب کا سب سے ہوا' سب سے معتبر نام ہیں اور بیسویں صدی کے امریکی ادب پر ان کی چھاپ سب سے گہری اور نقش انمنے ہے۔ ہرمن میلول 1819 میں نیو یارک کے ایک متمول ہیو پاری خاندان میں بیدا اور نقش انمنے ہے۔ ہرمن میلول 1819 میں نیو یارک کے ایک متمول ہوگئے۔ 1846ء میں ان کے ہوئے اور کم عمری میں ہی متند ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہوگئے۔ 1846ء میں ان کے ناول' نائے پی' نے انہیں شہرت کی بلند یوں پر پہنچا دیا۔ ان کے لکھے کو سنجیدگی اور فکر سے پڑھا جاتا اور کیج پر تالیاں بجائی جاتیں۔ 1891 میں انقال تک وہ سولہ ناول لکھ چکے تھے جن میں ' موبی ڈک' جو 1851 میں شائع ہوا' اسے امریکی اور عالمی اوب میں کلا سیک کا ورجہ حاصل ہوا۔ اسی ناول پر انہیں 1950 میں ادب کا نوبل پر ائز بھی عطا کیا گیا۔ ادیب اور' دانشور ہونے کے باوجود وہ ریڈ اغرینز کو بہ نظر دگرد کیصتے اور ان کے حق میں کلمہ حق کہنے سے قاصر رہے ۔ جیران کن حد تک ہرمن میلول بھی ریڈ انڈ پینز کی نجات ان کی نسل کشی میں ہی دیکھتے رہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''ریڈ انڈینیز سے نفرت موجود ہے اور اس وقت تک موجود رہے گی جب

تک انڈینیز موجود رہیں گے۔''

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بیسب سے بڑے ادیب کا حال تھا۔

ادیب جو معاشرے کا ضمیر' آئینہ اور عکس ہوتا ہے' ریڈ انڈینیز کے حق میں وہ بھی سرگوں اور ان کے قل پر آمادہ ہی نکلا۔ ہرمن میلول کا قیافہ معتبر اور عندیہ با مراد کھہرا اور ان کا

کھا حرف حرف مرچڑھ کے بولا۔ اب امریکی ریڈ انڈینیز سے نفرت میں مبتلائیس رہے ائیس نفرت کرنے سے نجات مل گئ ہے چونکہ ریڈ انڈینیز بھی نہیں رہے۔ ہرمن میلول کی شرط پوری ہو کے رہی جو ریڈ انڈینیز نمونے کے طور پر بچا کر رکھے گئے ہیں وہ عین اس حالت احتیاط و حفاظت میں ہیں جس میں معدوم ہوتی ہوئی کسی بھی جاندار مخلوق (Spicies) کورکھا جاتا ہے کہ نمونہ حوالہ اور حیا تیاتی شار باتی رہے جسے کالی چر یوں والے بنگالی چینے 'تا رنجی چونچ والے سفید آسٹریلوی طوطے یا عاجزانہ اطوار اور ایشیائی خدوخال والے امریکی ریڈ انڈینیز۔ ریڈ انڈینیز کے حق میں بددعا کے بعد کالی زبانی والے ہرمن میلول باتی ونیا کی طرف متوجہ ہوئے اس بارے میں وہ لکھتے ہیں:

"امریکی خون کا ایک قطرہ بھی اس دفت تک نہیں بہایا جاسکتا جب تک ساری دنیا کا خون نہ بہہ جائے چونکہ ہم ایک قوم نہیں' ایک دنیا ہیں۔' 23۔ (برمن میلول: 1849)

ہرمن میلول کی میہ بات بھی پوری ہوکر رہی۔ امریکی لہوکا ایک قطرہ بہا تو اس کا خراج ساری دنیا کو دینا پڑا اور ابھی مزید دینا ہوگا 'میہ الگ بات کہ اس خراج کا سارا بوجھ' قرض کا سارا بارمسلم اُمۃ پر آن پڑا۔ 1950ء میں جب ہرکن میلول کو ادب کے نوبل پرائز سے سر فرازا گیا تو ایک عالم جبرت میں ڈوب گیا یا تو نصف صدی پہلے نوبل پرائز کے حقداروں کو انسانی حقوق سے متعلق نظریات سے متنی سمجھا جاتا ہوگا یا نوبل پرائز دینے والے ہرمن میلول کے اس خیال سے متفق رہے ہوں گے:

''ریٹر انڈ پنیز سے نفرت موجود ہے اور اس وقت تک موجود رہے گی جب تک ریٹر انڈ پنیز موجود رہیں گے ۔'' (ہرمن میلول: 1891-1819)

جس طرح ہرمن میلول انیسویں صدی کے سب سے بڑے امریکی ادیب تھے اس طرح ہوریس گریلی انیسویں صدی کے سب سے بڑے امریکی قلکار' رائے ساز' قلمی محاز اور میڈیا کے چیمیٹن تھے۔ ہوریس گریلی نے 1841 میں نیویارک ٹربیون اخبار جاری کیا اور تمیس برس تک اس کے ایڈیٹر اور کالم نگار رہے ۔1852 میں ہوریس گریلی نے کارل مارکس کو غیر ملکی نامہ نگار کی حیثیت سے نیویارک ٹربیون سے منسلک کرلیا یوں کارل مارکس لنڈن میں بیٹے بیٹے ہوریس گریلی کی ملازمت میں آگئے اور نو سال تک نیویارک ٹربیون کے لیے خدمات بیٹے ہوریس گریلی کی ملازمت میں آگئے اور نو سال تک نیویارک ٹربیون کے لیے خدمات

انجام دیتے رہے ۔ کارل مارکس کی سیاسی مضمون نگاری کا یہ وہی دور تھا جس میں انہوں نے ہندوستان کی بخاوت 1857اور ایسٹ انڈیا سمپنی کے ظلم و تشدد اور سازشوں کے بارے میں بصیرت افروز مضامین لکھے جو با قاعدگی ہے نیو یارک ٹریپیون میں شائع ہوتے رہے ۔ انہی مضامین میں کارل مارکس کا وہ خصوصی مضمون بھی شامل ہے جس میں ہندوستان کے 1857 کی بخاوت کے اسباب پر بحث کی گئی ہے ۔ کارل مارکس کا یہ صفحون 14 اگست 1857ء کو نیو یارک ٹریپیون میں شائع ہو اجس میں غدر کے حوالے سے اس بنیادی نکتے پر بحث کی گئی ہے کہ آیا ہندوستان میں فوجی بغاوت:

- سیاس ابتری کا نتیجه تھی ۔
- کیا ہیمنظم قومی بغاوت تھی۔
- کھو جیوں کے اچانک رویے اور روعمل کا نتیج تھی۔
- كيابيد بغاوت سوچي مجھي سازش كانتيجيتھي ۔ 24 (كارل مارس: 14 اگست 1857)

کارل مارکس کے مضافین تو نیو یارک ٹریبیون میں چھپتے رہے لیکن ہوریس گریلی سے ان کا نباہ نہ ہوسکا۔ ہوریس گریلی کی ریٹر انٹر ینیز پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے کارل مارکس نے 1861 میں نیو یارک ٹریبیون سے علیحدگی اختیار کرلی۔

ہوریس گریلی کو امریکہ میں انیسویں صدی کے سب سے بڑے رائے ساز اصلاح کار اور قلم علی چا بک دست کی حیثیت حاصل رہی اور اور ان کا قلم مسلسل حرکت میں رہا وہ جب تک زندہ رہے اپنے قلم سے ازار بند ڈالنے کی زحمت سے محفوظ رہے۔ امریکہ میں انیسویں صدی کے آخری نصف پروہ شدت سے اثر انداز ہوئے اور اس دوران معاشرتی و اصلاحاتی عوامل کو متاثر کرتے رہے۔ نیو یارک ٹربیون ہوریس گریلی کی زیر ادارت مؤثر ترین اخبار اور طاقور آواز نابت ہوا' اور کا گریس' وائٹ ہاؤس' پالیسی سازوں اور عوامی رائے کو متاثر کرتا رہا اور اس نیزیری کے پیچے ہوریس گریلی کا طاقور قلم کا رفر ما رہا ۔ قلکار جو معاشرے کی آبرو کی علامت ہوتا ہے اور جس سے معاشرتی نا ہمواری اور نا انصافی کے خلاف آواز بلند کرتے رہنے کی توقع کی جاتب ہوریس گریلی افتادگان کی جاتی ہے' ریڈ انٹر بین قرارے میں رقم طراز ہیں:

"حقیقت ببندانه مشاہدے کی روسے جنگلوں اور گھاٹیوں کا پروردہ اوسط

ریڈ انڈین الی مخلوق ہے جو انسانی فطرت پر کم ہی پورا اتر تا ہے۔ محض پیٹ کا غلام اور نبا تات پر زندہ رہنے والے جانور کی طرح جو اپنے سے طاقت ور اور زیادہ کھانے کے شوقین جانور کی حاکمیت کے دباؤ سے بھی آزاد نہیں ہویا تا۔''

ہور لیں گریلی نے ریڈ انڈینیز کو کمتر' غیر انسانی مخلوق' خبیث اور جانور قرار دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس'' خراج عقیدت'' کے بعد وہ اپنے اصل نکتے اور مسئلے کے حل میں رقم طراز بیں نہ

"ان لوگوں (ریڈ انڈینیز) کو مرجانا چاہیے ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ خدا نے یہ زمین ان لوگوں کو عنایت کی ہے جو اس پر غلبہ حاصل کرلیں اور اسے کاشت کریں اور خدا کے مصفانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرنا بے سود ہے۔'' محدوجہد کرنا بے سود ہے۔''

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بیسب سے بڑے قلمکار کا حال تھا۔

اپنے ان غیر انسانی انتها پیند خیالات اور دہشت گردی کی تھلم کھلا تبلیخ سے ہوریس گریلی عوام اور سیاستدانوں میں اس قدر ہر دلعزیز ہوئے کہ 1872 کے صدارتی انتخابات میں دونوں سیاسی پارٹیوں (ڈیموکریٹک اور ری پبلکن) کی طرف سے بیک وقت صدارتی امید وار نامزد کیئے گئے لیکن جزل گرانٹ کی بھاری بھر کم شخصیت کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور وہ صدارتی انتخاب کے ساتھ جان بھی ہار گئے ۔صدارتی انتخاب میں شکست نے ان کے اعصاب پر' برااثر ڈالا اور وہ انتخابات کے فور اُ بعد مخبوط الحواسی کی کیفیت میں فوت ہوئے۔

انیسویں صدی کے امریکہ میں انسانیت' انسانی حقوق' روا داری اور انسانی کی ایک بھی آ واز الی نہیں تھی جو ریڈ انڈینیز اور ان کی موت کے درمیان حائل ہوسکتی ۔قتل گہ کوفہ میں دوہی آ واز ایس نہیں تھیں وہی آ واز ایس نبیا کی دیتی تھیں وہی آ وازیں سائی دیتی تھیں قتل ہونے والوں کی فغال اور قتل کرنے والوں کے ہنکارے قیقیم اور احکامات میں ریاست ایری زونا کے گورز جان بیلر کا بیاتم بھی شامل ہے اور احکامات ۔ ایسے ہی احکامات میں ریاست ایری زونا کے گورز جان بیلر کا بیاتم بھی شامل ہے جو انہوں نے فوجی کمانڈروں کو جاری کیا:

''کفیڈریٹ ریاستوں کی کانگریس نے غیر دوستاندرویدر کھنے والے تمام ریڈ انڈینیز کوموت کے گھاٹ اتار دینے کا قانون پاس کردیا ہے اس لیے تم ہر ممکن طریقے سے ریڈ اعڈین قبائل کوصلے کے بہانے بچھ کرو گے

اور جب وہ اکشے ہوجا کیں تو بالنغ ریڈ اعڈینیز کوقل کردیا جائے اور بچوں

کوقید کرکے فروخت کردیا جائے جس سے ریڈ اعڈینیز کوقل کرنے کے

اخراجات بورے کیئے جا کیں ۔ فوجیوں کی وافر نفری موجود ہونی چاہیے

تاکہ کوئی ریڈ اعڈین فرار نہ ہو سکے ۔ میں ان لعنت زدہ کیڑے مکوڑوں

کے خلاف تمہاری کامیابی کا منتظر ہوں۔'' 27۔ (گورز جان بیلر: 1862)

جو بات اعلیٰ امریکی قیادت زرا ڈھکے چھے لفظوں میں کہتی آئی تھی 'وقت گزرنے کے

ہو بات اعلیٰ امریکی قیادت زرا ڈھکے چھے لفظوں میں کہتی آئی تھی 'وقت گزرنے کے

ساتھ ساتھ ڈھکی چھی نہ رہی اب اس کا اظہار ہرسط پر انتہا پندی تک آن پہنچا تھا:

'' یہ بات بین الاقوامی طور پرتشلیم کی جا چکی ہے کہ زمین کو ترتی دینے اور

کاشت کاری کے لیے بنایا گیا تھا۔ مہذب معاشروں کو قانون فطرت اور

کاشت کاری کے لیے بنایا گیا تھا۔ مہذب معاشروں کو قانون فطرت اور

مالمی قانون ہو تی دیتا ہے کہ وہ غیر کاشت کار' وحشیوں کی زمین میں

داخل ہو جا کیں اور اسے ارفع مقاصد کے لیے استعال میں لاکیں۔''

"تم جب اور جہال بھی ریڈ اعلا بن مردوں کو دیکھو انہیں قبل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو نقصان بہنچائے بغیر قیدی بنالیا جائے ۔ اگر وہ صلح کا پر چم لہراتے ہوئے بسپائی اختیار کریں تو انہیں بنا دیا جائے کہ انہوں نے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی ہے اور معصوم (سفید تام) لوگوں کا قبل کیا ہے اور ان کی املاک تباہ کی ہیں اور اب انہیں اس کی سزا دی جائے گیا ہے اور ان کی املاک تباہ کی ہیں اور اب انہیں اس کی سزا دی جائے گیا ہے تیں جو انہیں وہوعڈ ڈھوعڈ کرقل کرنا ہے ۔ ہم استے (ریڈ انڈینیز) مارنا جا جے ہیں جو انہیں سبق سکھانے کو کافی ہوں۔"

29\_ (جزل جيمز كاركثن: 1864)

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بیرسرکاری حکام کا حال تھا۔ جب سارے امریکہ میں ایک ہی آواز گونجی تھی اور بلا امتیاز امریکی صدور ہے لے کر سرکاری حکام تک اور اہل قلم ہے لے کر اہل دانش تک یک زبان ریڈ انڈیٹیز کے قتل پر آمادہ تھے تو ایسے میں ریڈ انڈینیز کے لیے امریکہ کی عدالت عظمیٰ ہی وہ آخری بارگاہ رہ گئ تھی کہ جہال سے انصاف کی امید وابستہ تھی لیکن یہ امید ٹو شتے بھی دیر نہ لگی۔ امریکی سپریم کورٹ نے مشہور زمانہ''جانسن بہ مقابلہ میکن ٹوش'' مقدے کے فیصلے میں لکھا:

"حق دریافت کوریڈ انٹریٹیز کے زمینوں پر قابض ہونے کے حق پر ترجیح حاصل ہے جو کہ ان کی زمینوں کو خرید لینے یا اسے فتح کر لینے سے حاصل کیا گیا ہے ۔ وحثی خبیث ریڈ انٹریئیز جن کے عناصر زندگی جنگ سے افذ کیئے گئے ہیں ان کے قبضے میں ان کے ملک کو چھوڑ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے ملک کو ویرانے کے حوالے کردینا ہو۔ ریڈ انڈینیز پر مختلف ہے کہ جیسے ملک کو ویرانے کے حوالے کردینا ہو۔ ریڈ انڈینیز پر مختلف لوگوں کی طرح حکومت کرنا 'نا ممکن تھا چونکہ وہ بہادر اور روحانی بھی ای قدر تھے جتنا کہ وحثی اور جارح۔ وہ اپنی آزادی کے تحفظ میں مسلم جدوجہد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ "

چیف جسٹس جان مارشل نے یک جنبشِ قلم ریڈ انڈینیز کو اس تحفظ سے محروم کردیا جس کے وہ طلب گار تھے۔ ریڈ انڈینیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زمینوں پرحق ملکیت سے محروم کرتے ہوئے جسٹس جان مارشل جیسے اعلیٰ قانون دان کو روہن ضابطہ قوا نین کی وہ نظیر بھی یاد نہ رہی جس کے مطابق:

''وقت کے تناظر میں پہلے کاحق مضبوط تر ہوتا ہے۔''

32\_ (رومن پينل كوۋ: 627 مميكسم آف رومن لاء)

جسٹس جان مارش جس برطانوی قانون پر روال سے 'اس قانونی ڈھانچ کی بنیاد قدیم روئن قوائین پر رکھی ہے 'یہی روئن ڈھانچ براستہ برطانیہ جب امریکہ پہنچا تو معمولی ردو بدل کے بعد مشرف بدامریکہ ہوگیا۔ جسٹس مارشل کے اس قدی گر بنیادی ضابطہ قانون سے صرف نظر نے ایک عالم کو چرت زدہ کردیا گر ہماری چرت مختلف وجہ سے ہو اور اس میں ہماری تشویش بھی شامل ہے۔ جسٹس مارشل کے اس فیصلے سے ہمیں بے اختیار قانون کی نظیر رفتہ کے ریجھ ہوئے پاکستانی منصفین یاد آنے گئے ہیں کہ کل کلاں اگر وہ بھی جسٹس مارشل کے اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی قبضہ ما فیا کو حق دریافت سے مملکت خدا واد کی صرف ایک تہائی زمین جو فوجیوں 'ڈاکوؤں اور قبضہ مافیا کی 'دریافت سے مملکت خدا واد کی صرف ایک تہائی زمین جو فوجیوں 'ڈاکوؤں اور قبضہ مافیا کی 'دریافت سے ماطال بچی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی جاتی رہے گی۔

ддд

# اے روز گار کیوں تیری گردش نہ تھم گئی

"وہ ہمیں آ ہتگی سے مار رہے ہیں جبکہ ہم ندار سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے
ہیں'
ہیں'
دار بیف سین شین شین ہیں جبکہ ہم ندار سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے
ہیں'
دواشکٹن میں اسے ثقافتی مدغم کہا جاتا ہے اوٹاوہ میں انڈ ینیز کی ترقی اور
کیوبک میں ہمارا مشرف بہ فرانسیسیت ہونا لیکن ہم جو' ان سب کا شکار
ہیں ہم اسے نسل کشی کہتے ہیں۔'

(اوڻاوه قبائلي سردار \_ چيف پونٽياک 1769-1720)

"جو کچھ ہمارے ملک میں کیا گیا ہے نہ ہم ایسا چاہتے تھے نہ ہم نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ سفید فام جب بھی ہمارے ملک میں آئے ہیں اپنے پیچھے خونی لکیر چھوڑ گئے ہیں۔ سفید فاموں نے ہم سے ہیں اپنے میسے علامی کیر چھوٹ گئے ہیں۔ سفید فاموں نے ہم سے بہت سے وعدے کیئے تھے جتنے مجھے یاد ہیں اس سے بھی زیادہ 'لیکن انہوں نے صرف ایک ہی وعدہ نبھایا اور وہ سے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری زمین حاصل کرلیں گے جوانہوں نے کرلی ہے۔'

(سياكس قبائلي سردار \_ چيف ريد كلاؤدُ 1909-1822)

"میں غریب اور برہند ہی لیکن اپنی قوم کا سردار ہوں۔ ہم امارت کی بجائے اپنے بچوں کو جی کے استے بھیں کو جی سے کا اپنے بچوں کو جی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ امارت سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہم اسے اپنے ساتھ دوسری دنیا میں نہیں لے جاسکتے۔ ہمیں امارت نہیں امن اور محبت چاہیے۔"

(نزيرس قبائلي سردار- چيف جوزف 1904-1840)

"اس جنگ نے ہماری سر زمین سے جنم نہیں لیا ہے بلکہ عظیم باپ کے بچوں نے اسے ہم پر مسلط کیا ہے جو ہمارے ملک میں ہماری زمین حاصل کرنے آئے ہیں .....بلا معاوضہ اور بلا وجہ۔''

(بروس سیاس قبائلی سردار۔ چیف سیاٹٹ ٹیل 1889-1823)

''میں نہیں جانتا تھا کہ کیا سیح ختم کیا جا چکا ہے مجھے اپنے بوڑھا پے کی باندی سے زکے کیئے ہوئے بچے اور عورتوں کے کئے پھٹے اجسام کے دھیر اسی طرح نظر آتے ہیں جیسا کہ میں نوجوانی میں دیکھتا تھا۔ مجھے اس خون ملی مٹی میں ایک اور مردہ چیز بھی نظر آتی ہے اور وہ ہیں لوگوں کے خواب میر بہت خوبصورت خواب تھے۔''

(فلفى اور دانشور \_ بليك ليلك \_لاكوتا قبائل 1950-1863)

درد وانش حب الوطنی اور بے کی سے لبریز بیا اقوال اور بیانات ریڈ انڈین رہنماؤں کے بیں وہی ریڈ انڈین جنہیں امریکیوں اور سفید فاموں نے غیر مہذب وحتی اور تا قابل اصلاح قرار دے کر شکار کے جانوروں کی طرح ہلاک کیا ' بے رحی سے لوٹا ' عورتوں کی آبرو رہن کی اور سنگدلی سے بورپ کے بازاروں بیں فروخت کیا ۔ بیالگ بات کہ عینی شاہدین اور تاریخ کا فیصلہ اپنی آپ کو مہذب ' اصلاح کار اور ترقی یافتہ بھے والوں کے خلاف اور غیر مہذب قرار دیے جانے والوں کے حق میں قرار بایا۔ مشہور ہیانوی مشنری اور مورد خلال مہنب قرار دیے جانے والوں کے حق میں قرار بایا۔ مشہور ہیانوی مشنری اور مورد خلال کیسس نے امریکہ سے بین والی پر 1552 میں بور پی تاریخ دانوں اور اہل قلم کے اصرار پر اپنی یاد داشت عنی شاہد اور مُرمر کی حیثیت سے قلم بندگی ۔ لاس کیسس ان اولین ہیانویوں میں شامل سے جو کولمیس کے ساتھ پہلے جہاز پر امریکہ پنچ سے ۔ لاس کیسس کو مشنری اور عیسائی مبلخ کی حیثیت سے براعظم امریکہ بیجا گیا تھا لیکن تاریخ اورعلم و ادب میں داقی ولچی کی وجہ سے وہ کولمیس کے وقائع قارین کی طرح بیار سو کو مرتب کرنے کی خدمات انجام دیں۔ کولمیس کی یاد داشت سواجویں صدی کے وسط میں ہی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر چہار سو کیسس کی یاد داشت سواجویں صدی کے وسط میں ہی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر چہار سو دہشت گردی کے آئھوں دیکھے واقعات اپنی اس تحریر میں قلم بند کیئے ہیں۔ ان واقعات کی دہشت گردی کے آئھوں دیکھے واقعات اپنی اس تحریر میں قلم بند کیئے ہیں۔ ان واقعات کی دہشت گردی کے آئھوں دیکھے واقعات اپنی اس تحریر میں قلم بند کیئے ہیں۔ ان واقعات کی دہشت گردی کے آئھوں دیکھے واقعات اپنی اس تحریر میں قلم بند کیئے ہیں۔ ان واقعات کی

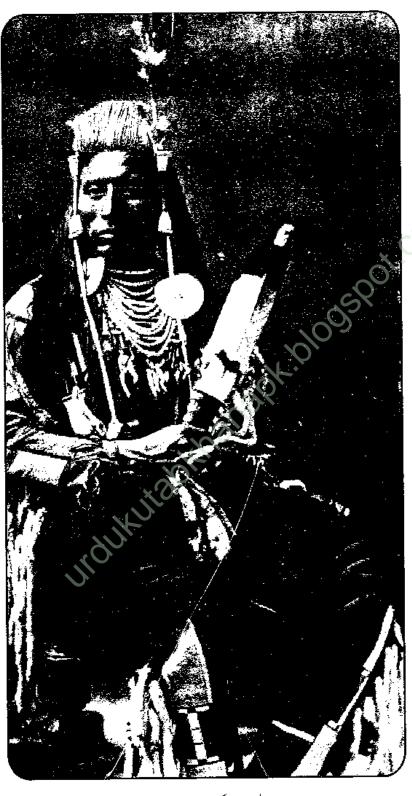

برولس سياكس بوزكا چيف

طراز ہیں:

"ہسپانویوں نے ان بچوں کی ٹانگیں کاٹ دیں جو ان سے ڈر کر بھاگ رہے تھے انہوں نے لوگوں پر کھولتا ہوا صابون انٹریلا پھر وہ شرطیں لگا کر تلوار کے ایک ہی وار میں انسانی جسم کو دوحصوں میں تقسیم کرنے کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہوگئے۔ خونخوار کول کوسراسیمہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا جنہوں نے چشم زدن میں انہیں چیر بھاڑ کے رکھ دیا۔ کول کی کارگزاری جنہوں نے چشم زدن میں انہیں چیر بھاڑ کے رکھ دیا۔ کول کی کارگزاری پر انعامی خوراک کے طور پر نومولود بچوں کوان کے سامنے پھینک دیا گیا۔" برانعامی خوراک کے طور پر نومولود بچوں کوان کے سامنے پھینک دیا گیا۔" کے اللہ کیسس : 1552)

ای طرح کے ایک اور واقع میں بیری لو پیز اس کیسس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

د' ایک دن لاس کیسس کی موجودگی میں تین ہزار مرد وزن قل کیئے گئے گئے جوان عورتوں کی اجتماعی آبروریزی کی گئی۔ ہیپانویوں کے ہاتھوں ریڈ اعلی عیر کا قل عام ایک مسلسل تفریحی قل کے مترادف تھا۔ اس قل عام کے محرکات میں لالج ' مذہبی جنون ' جنسی آ وارگی اور بے بنیاد احساس تفاخر مثامل ہے۔''

ریڈ انڈینیز کے قتل عام کے نفسیاتی عوال اور محرکات پر بحث کرتے ہوئے فرانسیں فلاسفر اور تنقید نگار ٹو ڈورو اپنے تجزیے میں لکھتا ہے کہ:

"نن دنیا (امریکہ) میں ہم جو کھ دیکھتے ہیں یہ ہسپانویوں کی حاکمیت کا اظہار ہے ۔ یہ ایک ایما جار حانہ قبضہ ہے جس میں تجا ویز اور بقائے باہمی کی خواہش شامل نہیں ہے ہسپانویوں نے صرف تھم دیا جس میں تجاویز شامل نہیں تھیں۔ ہسپانوی جب نئے براعظم میں وارد ہوئے تو وہ سننے کے وصف سے عاری مگر کہنے کے فن میں یکنا تھے۔"

ٹوڈوروکے اس تجزیے سے ہمیں قدرے اختلاف ہے۔ ہمارے خیال میں ہسپانوی بربریت کے نفسیاتی عوامل کے پس منظر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی مسلمل آٹھ سو سالہ ہزیمت بھی کار فرما ہے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ اقتدار اور حاکمیت سے غیرمسلم ہمپانوی اکثریت جس شکست خوردگی' مایوی اور فدہی گھٹن سے دو چار رہی تھی موقع ملتے ہی ہی ہی ہمپانوی ہزیمت اپنے ردعمل میں شدید اور نوعیت میں شدید ترین بن کر ابھری جس کا اظہار اندلس میں مسلمانوں کے قبل عام کے بعد امریکہ میں ریڈ انڈینیز کے قبل عام سے ہوا۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے طویل اقتدار کے خاتے پر ہندواکٹریت کی ہزار سالہ ہزیمت اور شکست خوردگی مسلمانوں کے قبل عام پر ہنتے ہوئی تھی۔ قیام پاکستان پر لاکھوں مسلمانوں کا تہہ اور شکست خوردگی مسلمانوں کے قبل عام پر ہنتے ہوئی تھی۔ قیام پاکستان پر لاکھوں مسلمانوں کا تہہ دوچار ہو بچکے تھے۔ وسطی ایشیاء کی ریاستوں میں بھی بعیہ اسی طرح ہوا۔ ان دوہرائے جانے دوچار ہو بچکے تھے۔ وسطی ایشیاء کی ریاستوں میں بھی بعیہ اسی طرح ہوا۔ ان دوہرائے جانے والے تاریخی واقعات سے بیافذ کرنا مشکل امر نہیں ہے کہ جب بھی کہیں مسلم اقتدار مغلوب ہوا اور غالب اکثریت حاکم بن تو وہ اپنے انتمال و افعال میں شائسگی رکھسکی نہ روا داری ۔مسلم افتدار کا دبد بہ ختم ہوئے ہی وہی نہ بی جنون اور حیوانی جہتے جوان ہوتی رہی ہے جے اعتدال میں رکھنے کے لیے مسلم حاکمیت عمل میں آتی رہی ہے۔

یہ تو مسلمان علاء کی کوتاہ نظری اور مسلمان حکمرانوں کی کوتاہ قامتی ہے کہ آج مسلم اُمہ فہبی انتہا پیندی کے حوالے سے دہشت گردی کے الزام سے دو چار ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی مسلم حاکمیت قائم ہوئی وہاں روا دار معاشرہ وجود میں آیا اور جب بھی اس روادار معاشرے پر شگاف پڑا فہبی انتہا پیندی سے آلودہ تلواریں میان سے باہر آگئیں یوں ہسپانویوں اور ہندووک میں انقام کی شدت 'خون آشامی اور غیر انسانی سلوک کا ابنی انتہا پر بینج جانا اس فہبی جنون کی طرف کھلا اشارہ ہے جسے ٹو ڈورو نے ہسپانوی بربریت کے نفسیاتی عوامل کی نشان دہی میں یا تو قصداً شامل نہیں کیا یا کوئی تجزیاتی کے اس کے آ ڈے آگیا۔

ہسپانوی فطرت کا ناشکرا پن حرص ہوں اور ندہی انہا پیندی امریکہ وہنے ہی اپنی برترین صورت میں عریاں ہوگئ۔ نے براعظم میں کنگر انداز ہوتے ہی ہسپانویوں نے وافر زرق رمینوں ' پانی کی بہتات ' جنگلات اور وسائل کی افراط برکلمہ شکر ادا کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ سونا ' چاندی جواہرات ' غلام ' سفلی خواہشات کی تحکیل ' حق ملکیت اور مال منعفت کے حصول پر تل و غارت کا بازار گرم کرکے ناشکری کی انہا کردی۔ امریکی سرزمین میں ہسپانویوں کے ہاتھوں کاشت کی گئی زبر دسی ' جنسی بے راہروی ' استحصال اور ماڈیت کی افراط نے ایسے سرمایہ وارانہ نظام کی بنیاد رکھی جو محض دو سو سالوں میں اپنی انہا کو پہنے گیا ۔ موجودہ امریکی سرمایہ وارانہ نظام کی بنیاد رکھی جو محض دو سو سالوں میں اپنی انہا کو پہنے گیا ۔ موجودہ امریکی

معاشرت اورمعیشت کی اساس عین انہی عناصر پر استوار ہوئی جو ہسپانوی غاصب اس زمین میں کاشت کر گئے تھے۔

اگر ایک طرف استحصال و روی اور خون ناحق سے امریکہ کی تغییر میں خرابی کی اک صورت مضم رہی تو دوسری طرف امریکہ کی دریافت بھی بد دیائتی ابد نیتی اولی اور اس کا آغاز امریکی ساحل کے نظر آتے ہی ہو چکا تھا۔ اولیتن امریکی ہیرو کرسٹوفر کولمیس کے کردار کا تشہیری ررخ خواہ جیسا بھی شبت تاثر مرتب کرتا ہولیکن تاریخی حقائق اس کے برعکس بیں جو تاریخ میں محفوظ مگر مائل بہ معدوم بیں۔ اصل حقائق جو بالاً خرتاریخ کے صفحات میں مدھم پڑجا نمیں کے کولمیس کو بہطرز دگر پیش کرتے بیں۔ کولمیس کے بد دیانت کردار اور ساخت کی بھی پر تاریخ کی مہر شبت اور اس کے خلاف فیصلہ محفوظ ہے۔ حقائق کے مطابق اور ساخت کی بھی پر تاریخ کی مہر شبت اور اس کے خلاف فیصلہ محفوظ ہے۔ حقائق کے مطابق جب کولمیس کا جہاز امریکہ کے ساحل کے قریب پہنچا تو 112 کوبر 1492ء کی صبح سینار بریمو نامی ایک ساحل دیکھ لیا ہے چونکہ سب سے پہلے زمین کی نشان دبی کر اور خوشی سے چلایا کہ اس کی طرف سے خطیر رقم اور عمر کی پیشن کا انعام مقرر تھا۔ کولمیس نے اپنے ماحمل دیکھ لیا ہے وہ کہ شبت مالی کوبہ کہتے ہوئے مستر دکردیا کہ 'دہ وہ خود گرشتہ شام زمین کی شاخت کر چکا تھا'' یوں کولمیس نے بھاری انعامی رقم اور عمر بھر کی پیشن تو اپنے نام محفوظ کروالی گر شاخت کر چکا تھا'' یوں کولمیس نے بھاری انعامی رقم اور عمر بھر کی پیشن تو اپنے نام محفوظ کروالی گر

بیری او پیز کی تحقیق اور تحریر کے مطابق:

" بیمکن بی نہیں تھا کہ کولمبس نے سینار بریمو سے پہلے بی امریکی زمین شافت کرلی ہو چونکہ بارہ اکتوبر کی گزشتہ شام کولمبس کا جہاز کسی بھی ساخل سے 25 میل کی دوری سے زیادہ دور تھا اتنی دور کہ جہاں سے انسانی آ کھے کسی آلے کی مدو سے بھی زمین شاخت نہیں کر سکتی تھی جبکہ انسانی آ کھے کسی آلے کی مدو سے بھی زمین شاخت نہیں کر سکتی تھی جبکہ سینار بریموکا دعویٰ تیکنیکی اور واقعاتی اعتبار سے حقائق سے قریب تر ہے۔،،

8-(بیری لوبیز 1990)

تاریخ سینار بریمو کے بارے میں خاموش ہے۔ بیری لو پیز ''شالی امریکہ کی دریافت نو'' میں سینار بریمو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: "وہ تبدیلی مذہب کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا جبکہ ایک خیال میر بھی ہے کہ وہ پیدائش مسلمان تھا۔ بہر حال یہ طے ہے کہ کولمبس کے جہازیر وہ پہلا ملاح تھا جس نے امر کی زمین شناخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سینار بریمو اگلے سال ہسپانیہ واپس چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے شانہ بہ شاندارت ہوئے مارا گیا۔" 4 - (بېرې لوپېز په 1990)

یوں اگر تاریخی انصاف سے کام لیا جائے تو امریکی سرزمین کی اولین شاخت کا اعزاز سینار بریموکو حاصل ہے لیکن دھونس' دھاندلی' بد دیانتی اور تاریخ کے ہاتھوں مسخ زدہ حقائق کو بھے سمجھنے کے ناطے سے امریکی زمین کی نشان دہی کا سہرا کولمبس کے سر بندھا ہے۔اب بیانی اپنی ضرورت 'مصلحت' تقاضے اور ضمير يرمنحصر ہے كه فرد تاریخ کے كونسے پہلو ہر یفین ركھتا ہے ۔

ہیرو ازم کی امریکی ضروریات سے قطع نظر کولمبس کے بارے میں تاریخ کا عمومی رویہ بالكل ايسے ہى ہے جبيہا كہ اس كے اعمال تھے ۔ وہ ايك پيشہ ور جہاز ران ' حياق و چوبند ملاح ' سمندري جغرافيے كا ماہر اور خطرہ مول لينے والامهم جوتو ضرور تھا مگر نہ وہ تو بے لوث مشنري ثابت ہوا نہ اجھا مبلغ نہ اصلاح کار نہ خوش ملکون ۔ انسانی ہدردی سے عاری اور آ دمیت کے احترام سے مبرا کولمبس رہنمائی' عظمت اور قیادت کے کسی نیلے درجے پر بھی فائز نہیں تھا۔طمع ' ہوں' سازش' وعدہ خلافی' زہر دستی اورنسلی امتیاز ہے آلودہ کردار کا حامل فرداینی میراث میں امریکہ اور نقش میں خون آ شامی ہی ہیچھے حچوڑ سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کولمبس کا یہ اعزاز بہر حال غیر متازعه ہے کہ وہ ہر دو میں سرخ روکھہرا۔

اس تاریخی صدافت سے انکارممکن نہیں ہے کہ موجودہ امریکہ کی اساس مذہبی انتہا پیند اور غیر متوازن شخصیت کی مالکه ملکه از ابیلا کی خون آشامی کولبس کے افعال ناپسندیده ویڈ انڈینیز کے خون ناحق اور ان سے برور طاقت چینی گئی زمینوں بر رکھی گئی ہے ۔ جمہوریت برابری ' آ زادی ٔ انصاف اور انسانی حقوق کی جو اقدار امریکه کا امتیاز قرار یا نمیں ریڈ انڈینیز اور کالے

امریکیوں کو 1965 تک ان سے محروم رکھا گیا ہے۔

1492 میں کولمبس کی امریکہ میں آمد کے وقت بر اعظم امریکہ میں مقامی لوگ لعنی ریڈانڈیٹیز چھوٹے بڑے مختلف قبائل کی صورتوں میں آباد تھے۔ان قبائل میں مو ہاک' سیائس' ميامي' اوڻاوه'سان نانا' كيووا' چيرو كي' لا كو نا' نزيرس' كاهو كيا' البيحي' چياني' شاؤني اور

وامپانوگ بڑے قبائل تھے جن کی تعداد کروڑوں میں تھی یہ قبیلے اپنے اپنے ثقافی معاشرتی اسپای تاریخی اور روایتی تخصوص علاقوں سیاسی تاریخی اور روایتی تخصوص علاقوں میں قیام پذیر شخے ۔ ان قبائل کے آئین اور ضابطے برطانوی آئین کی طرح رسی اور غیرتحری شخص قیام پذیر شخص ۔ ان قبائل کے آئین اور ضابطے برطانوی آئین کی طرح رسی اور غیرتحری شخص۔ قبیلے کے سر براہ کی حاکمیت کا جواز قانون کی بجائے شخص صفات سے وابستہ تھا ۔ شجاعت عدل تذہر دور اندیشی اور اخلاص کے حامل فرد کو سر براہی کا منصب پیش کیا جاتا اور متعلقہ فرد اس وقت تک بیہ ذمہ داری نبھائے رہتا جب تک اہل قبیلہ اس سے بہتر فرد نہ ڈھونڈ لیتے ۔ یوں ریڈ انڈ یٹیز نے بسماندہ کہلائے جانے کے باوجود ریشہ دوانیوں ریا کاری اور شخصی مفا وات سے میٹر آلودہ جمہوری نظام قائم کر رکھا تھا جو اس وقت کے یورپ میں رائج کلیسائی جراور آئین جمہوریت کی تھیجا تانی سے کہیں زیادہ انسانی نظام تھا۔

کولیس کی آمد کے ساتھ ہی مقامی امریکیوں پر ابتلاء آزمائش کی الیی طویل تیرہ شی طاری ہوئی جو چارصدیوں پر پھیل گئی۔کولیس کے جلویس ہیانوی آئے جنہوں نے عورتوں اور پھول کا قتل عام کیا اور مردوں کو یورپ کے بازاروں میں فروخت کرنے کے شرمناک کاروبار کا آغاز کیا۔ ہیانوی الیمروں کے بعد انگلش اور ڈج آباد کارآئے جوریڈ انڈیٹیز کے لیے دوہر مصائب ساتھ لائے ان مصائب میں ماعولیاتی ابتری' بیاریاں' ساسی وعدے وعید اور سازشیس شامل تھیں۔ میلوں میل فصلیس کاشت کرنے کے لائج نے تیز ہواؤں کو کاٹے اور ان کا زور مناسل تھیں۔ میلوں میل فصلیس کاشت کرنے کے لائج نے تیز ہواؤں کو کاٹے اور ان کا زور مزید فوائے جنگلات کونگل لیا اور لاکھوں ایکڑ زرخیز زمینوں کو بنجر زمینوں میں بدل دیا جو زمین مرید فصل دینے کے قابل نہ رہتی سفید فام آباد کار اسے بنجر قرار دے کر آگے کی زمینوں پر قابفن ہوجاتے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں ایکڑ زمین کا موں ایکڑ جنگلات اور لاکھوں ریڈ تیز سب کچھ برباد ہوگیا۔ انگریز اپنے ساتھ چیک بندی بیاریاں' سازشیں اور قبضہ کرنے کا انٹریٹیز سب کچھ برباد ہوگیا۔ انگریز اپنے ساتھ چیک بندی بیاریاں' سازشیں اور قبضہ کر آئے اور ڈچ طاعون' فی ٹی جندی بے راہردی اور چ ب زبانی۔ براعظم امریکہ میں بخرید سے پہلے نہ یہ بیاریاں موجود تھیں نہ ان کی مدافعت نینجاً لاکھوں ریڈانٹے بیز چشم زدن میں مارے گئے ان کی بستیاں ویران ہو گئیں اور آبادیوں پر موت کا ساٹا چھا گیا۔ یوں ان کی مارے گئے ان کی بستیاں ویران ہو گئیں اور آبادیوں پر موت کا ساٹا چھا گیا۔ یوں ان کی رائیوں اور لبلہاتی فسلوں پر سفید فام قابض ہوتے ہے گئے۔

1763 میں سفید فام آباد کاروں نے ارادہ چیک سے بھرے کمبل ریڈانڈ ینیز میں باخلے شرع کر دیئے میں مفید فاموں سے صلح شروع کر دیئے میکمبل زیادہ تر ان ریڈ انڈین قبائل میں بانٹے سکتے جو سفید فاموں سے صلح

اور بقائے باہمی کی بنیاد پر مصالحت پر آمادہ ہو کر سفید فاموں کی نگرائی میں آچکے تھے۔ اس واقع کو انسانی تاریخ میں پہلی جراشی وحیا تیاتی جنگ قرار دیا جاسکتا ہے۔ سات ہزار کر دوں کو جراشی و کیمیائی ہتھیاروں سے ہلاک کرنے پر صدام حسین عالمی انسان کی نظر میں بجرم ہیں جو وہ ضرور ہوں گئے تو کئی لاکھ ریڈ انڈینیز کو چیک بجرے کمبلوں سے مارنے کی بھی کوئی تعزیر ہوگ ۔ ہمارے خیال میں جراشی ہتھیار استعال کرنا کیساں جرم ہونا چاہیے۔ یہ بات قرین انسان نہیں ہمارے خیال میں جراشی ہتھیار استعال کرنا کیساں جرم ہونا چاہیے۔ یہ بات قرین انسان نہیں ہو کہ کہ ایک جیسے جرم پر ایک کو جگ ہنائی اور موت کا سامنا ہے جبکہ دوسرے کے خلاف فرد جرم بھی عائد نہ کی جاسکی ۔ کم وبیش جو ہری ہتھیاروں پر بھی ایسا ہی جگا آرڈینس ٹافذ ہے جو اسے استعال کر چکے ہیں اور اس سے لاکھوں بے گناہوں کو ہلاک کر چکے ہیں اب وہی اس کے محافظ سے ہوئے ہیں جبہ قرائن سے کہتے ہیں کہ جو ہری ہتھیاروں کو دوبارہ استعال کرنے والا بھی سے ہوئے ہیں جبکہ قرائن سے کہتے ہیں کہ جو ہری ہتھیاروں کو دوبارہ استعال کرنے والا بھی مریکہ ہی ہوگایا اس کا نا جائز بچہ اور ولدحرام اسرائیل۔

رید انٹرینیز اپنے ہی ملک میں بور پیز اور امریکیوں کے ہاتھوں جس ہولناک نسل کشی کا شکار ہوئے جرمنی میں ایل ولف بطر کے ہاتھوں یبودی بھی ایسے مصائب و مظالم کا شکار نہیں ہوئے تھے ۔ مشہور عالم 'ہولو کاسٹ' میں یہودی جس طرح کی بر بریت کا نشانہ بنے وہ ریڈ نڈینیز پر بیتنے والی اہتلاء کاعشر عشیر بھی نہیں تھی لیکن ریڈ انڈینیز کی نسل کشی پرینہ تو کوئی چیٹم گریہ بر ہوئی نہ کسی پر کیفیت سوگ طاری ہوئی۔ ریٹر انٹرینیز کے خون ناحق کانوحہ بڑھتے رہنے کو' ولی میرودی میڈیا میسر نہ آسکا ۔ انسانی تاریخ میں اس نوعیت کے المیے کا دوسرا قریب ترین زیق ہیانوی مسلمانوں کا ہے ۔ ہمارے خیال اور تحقیق کے مطابق بیہ اس لیے بھی قرین قیاس ہے کہ دونوں المیوں کے پس منظر میں عیسائی انتہا پیندی کا رفر ماتھی ۔ احیاے عیسائیت کے جس خط نے ہسانیہ میں غلبہ حاصل کیا تھا ' ہسانیہ سے امریکہ وینچنے تک اس کی شدت میں مالی معفت' گروہی مفادات اور انفرادی لوٹ ماربھی شامل ہوچکی تھی ۔ ایک قوم کے وجود میں آنے ے لیے ایک قوم کے نابود ہوجانے کا تاریخی المیہ رونما تو ہوا مگر انسانی ضمیر کی آئکھ سے محو مولیا۔جس طرح بے گناہ مقتول کی لاش دفنائے جانے تک سطح آب پر ابھرتی رہتی ہے اور خون ب کا تقاضہ جاری رہتا ہے عین اس طرح اس خون بہا کی ادائیگی ہوجانے تک سر سے بارنہیں من ہے۔عدم ادائیگی کی صورت میں اصل زر کے ساتھ ساتھ عند الطلب سود بھی بڑھتا رہتا ہے سے خول بہا' تقاضے اور خراج کی سمت اور صدامتعین نہیں ہوتی ہے بیبھی مشرق بعید کے گھنے

جنگلوں سے آتی ہے' کبھی مشرق و طلی کے صحراؤں سے اجرتی ہے' کبھی افغانستان کے گیاہ میں گرنجی ہے اور کبھی سرِ وادی سینا سے بلند ہوتی ہے ۔ لگتا ہے کہ ویت نام میں جوان جہان اٹھاون ہزار امر کی سپوتوں کالہوعندلطلب خون بہا کو چکانے میں ناکافی رہا ۔ کیا عجب کہ عراق میں سے بار اور لبنان میں بیدادا میگی اپنی تکمیل کو پہنچنے اور امریکہ کے سرسے بید قرض اصل زر اور مع سود کے اتر سکے۔

ддд

## سرِجاده گریه

"آج کے بچول کو بیہ پنہ ہی نہیں کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں جے سفید فامول کی طبع کی خاطر ایک کمزور اور نا تواں نسل سے سکینوں کے زور پر حاصل کیا گیا ہے۔ قبل قبل ہے اور کسی نہ کسی کو اس کا جواب دینا چاہئے۔ کوئی نہ کوئی تو ریڈانڈین خون کی بہائی ندیوں کا جواب دے کسی نہ کسی کو آنسوؤں کی شاہراہ پر چیرو کیز قبائل کی ان چار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی چاہئے جو ان کی جری بے دظی پر وجود میں آئی ہیں۔"

1- (جان برنيد: 1890)

6 جون 1838ء کو کیلا ہون ریاست ٹینیسی میں سورج طلوع تو ہوا گرتیرہ شب و شب نظر' مرگول و شرمبار' اس دن کے طلوع سے ایسی تیرہ شمی دابستہ تھی کہ جب غروب ہوا تو اپنے بیچیے دھیر ساری سیابی چھوڑ گیا۔ اس قدر سیابی کہ انسانی و امریکی تاریخ کا یہ بدنما المیہ لکھنے کے لیے کئی صدیاں بھی کم نہیں پڑے گی۔26 می 1830ء کو امریکہ کی اکیسویں کا گریس صدر اینڈریو جیکسن کے دباؤ میں ریڈ انڈینز کی جری بے دخلی کے لیے'' نقل مکانی ایکٹ' پاس کرچکی تھی اور اس کے اطلاق کا اختیار امریکی صدر کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ می 1838ء میں صدر امریکہ والن یورن اپنے اس صوابدیدی اختیار کو استعال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس ایکٹ کے مظابق ریڈ انڈینز کو دریائے مس سی کے مشرق سے بے دخل کرے مسی سی کے مغرب میں مطابق ریڈ انڈینز کو دریائے مسی سی کے مشرق سے بے دخل کرے مسی سی کے مغرب میں ریڈ انڈینز کو دریائے مسی سی کے مشرق سے بے دخل کرے مسی سی کے مغرب میں ریڈ انڈینز کے لیے مخصوص کردہ '' انڈین علاقے'' اوکلو ہاما میں نتقل کرنا تھا۔

ہوئے کی صدیوں سے دریائے مسی سی کی مشرقی ریاستوں ٹینیسی' کھا کی' الباما' جارجیا' شالی کیرولائٹا' جنوبی کیرولائٹا اور ریاست مسی سی میں آبا دھے۔ چیرو کیز ریڈ انڈین پانچ بردے قبیلوں چکیساؤ' چوکٹاؤ' کریک سیمی نول اور چیرو کی میں بٹے ہوئے تھے اور زمین کے ایک بردے رقبے برحق ملکیت رکھتے تھے جو درج ذیل ہے:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
|---------------------------------------|----------|
| 25 ملین ایکڑ                          | کریک     |
| 20 ملين ايکڙ                          | چیروک    |
| 18 ملین ایکڑ                          | سیمی نول |
| 10.3 ملين ايكڑ                        | چوکثاؤ   |
| 7 ملین ایکڑ                           | چكىيىا ۇ |

2\_(ولما ڈوٹا وے:1996)

امریکی سفید فامول نے چروکی قبائل کو پانچ مہذب قبائل کے نام سے موسوم کررکھا تھا اور حقیقتاً چرو کیز شالی امریکہ کے تمام ریڈ انٹرینز قبائل میں سب سے زیادہ تعلیمیافتہ اور ترقی یافتہ شار ہوتے تھے۔ چرو کیز نے سفید فامول کی پیروی میں معاشی 'معاشرتی اور سیاسی اصلاحات نافذ کیس۔ تجارت اور زراعت کو فروغ دیا۔ سکول اور شفاخانے قائم کیے۔ 1821ء میں چروکی زبان میں حروف بھی متعارف کرائے گئے طرز تحریر مقبول عام ہوا' اور 1828ء میں پہلا چروکی اخبار'' چروکی متعارف کرائے گئے طرز تحریر مقبول عام ہوا' اور 1828ء میں پہلا چروکی اخبار'' چروکی فیکس'' جاری کیا گیا۔ بڑے بڑے زرق فارم' اجناس کے گودام اور زرق منڈیال اخبار'' چروکی آئین کے تحت چروکی ری پبلکن جمہوریت قائم کی گئی اور گرینڈ کونس کا قائم ہوئیں۔ تحریری آئین کے تحت چروکی ری پبلکن جمہوریت قائم کی گئی اور گرینڈ کونس کا قیام عمل میں آیا۔ ان تمام ترقیاتی کاموں کے اس منظر میں چرو کیز کا بیونرم و ارادہ شامل تھا کہ موقع طنے اور وقت آنے پر ریڈ انٹرینز ترقی کرسکتے ہیں' سکھ سکتے ہیں۔ غیر مہذب' جائل اور خبیث ثابت کر کے ان کا قبل عام غیر انسانی اور سراسر غیر فطری عمل ہے۔ چرو کیز سفید فام دنیا خبیت کردینا چاہتے تھے کہ وہنی اور جسمانی استعداد میں وہ اقوام سفید فام سے ہرگز کمتر نہیں بیں اور اس میں وہ فاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

ادھرتو چیرو کیز دن رات اس کوشش میں گئے تھے کہ وہ سفید فاموں پر اپنی برابری ٹابت کردیں ادھر جارجیا کے ریائی حکام چیرو کیز کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لینے کی سازشوں میں مصروف تھے۔1802ء میں ریاست جارجیا اور امریکہ کی وفاقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ عمل میں آیا اس معاہدے کی رُو سے ریاست جارجیا نے مغربی جارجیا کی زمین اس شرط پر وفاقی حکومت کے تسلط میں دے دی کہ وفاقی حکومت ریاست جارجیا سے ریڈ انڈینز کو بے دفل کردے گی۔ اس طرح ریاست حکام کو وہ وسیج اراضی حاصل ہو جانے کی قوی اُمید ہوگئ جو چیرو کیز کی ملکیت میں تھی۔1829ء میں جارجیا میں سونے کی دریافت کے ساتھ ہی جارجیا کے ریاتی حکام اور سفید فام بے صبرے اور بے قابو ہوگئے اور وہ ''انڈین مسئلہ'' کے فوری حل پر زور دیاتی حکام اور سفید فام بے صبرے اور بے قابو ہوگئے اور وہ ''انڈین مسئلہ'' کے فوری حل کا سفید دینے۔ ریڈ انڈینز کے انخلاء کی صورت میں جارجیا کے نو دریافت معدنی علاقے کا سفید دینے۔ ریڈ انڈینز کے انخلاء کی صورت میں جارجیا کے نو دریافت معدنی علاقے کا سفید قاموں کے قبضے میں آ جانے کی اُمید اور شدید خواہش نے انسانی موقع ملتے ہی قبل آ مادہ کین انسانی حقوق اور امریکی جہوریت کی دھیاں بھیر کر رکھ دیں۔ موقع ملتے ہی قبل آ مادہ برطیب اور اللہ نجرا انگل سام عریاں ہوکر سامنے آگیا۔ ( کبیں سے تھامس عید کی مشہور زمانہ انگل سام '' یو۔ایس'' کی خباخت بھری کی جہوری اور حاکمیت کی حامل تصویر نمانہ انگل سام '' یو۔ایس'' کی خباخت بھری کے رحمانہ کینہ پروری اور حاکمیت کی حامل تصویر نمانہ ہوئی)۔

1829ء میں اینڈریو جیکسن امریکہ کے صدر بن چکے تھے۔ ان کا واضح جھاؤ جارجیا کے ان پانچ لاکھ سفید فاموں کی طرف تھا جو چیرو کیز کی زمینوں پر گدھ کی طرح منڈلا رہے تھے اور چیرو کیز کی اراضی مال اسباب اور اٹاثوں پر قبضے کے لیے بے تابی سے اشارے کے منظر شھے۔ صدر اینڈریو جیکسن نے سپین کے بادشاہ فلپ سوئم کی جارجیا میں منڈلاتے مردار خوروں نے ہیانیہ کے عیسائیوں کی اور سراسمیہ ومحصور کر یڈ انڈینز نے اندلس کے مسلمانوں کی یاد تازہ کردی۔ 1609 میں بعینہ اس طرح مسلمانوں کی جری بے وظی کے وقت عیسائی لشکری مسلمانوں کو بنوک شمشیران کے گھروں سے تھیٹے ہوئے نکالتے تھے اور گھرگھار کر ساحلوں کی طرف لیے کو بنوک شمشیران کے گھروں سے تھیٹے ہوئے نکالتے تھے اور گھرگھار کر ساحلوں کی طرف لیے جاتے تھے۔ امریکی زمین میں غیر عیسائیوں سے ملکہ از ایبلا کی شقاوت بادشاہ فرڈی نینڈ کی جاہ جاتے تھے۔ امریکی زمین میں غیر عیسائیوں سے ملکہ از ایبلا کی شقاوت بادشاہ فرڈی نینڈ کی جاہ اس بیندی او رفلپ سوئم کی بے وجی کا جو بیج بویا گیا تھا اسے تناور درخت بنے میں دیر گئی نہ ہی امریکی حکومتیں اور امریکی صدور اس خبث کو ظاہر کرنے میں متابل ہوئے۔ جارجیا میں اندلس کا المیہ دہرائے جانے کے عنی شاہد اور گران جزل جان دول کہتے ہیں:

'' میں جب سے اس علاقے (جارجیا) میں آیا ہوں سارا منظر دلی زوگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفید فام مردار کھانے والے گدھ کی طرح اپنے شکار پرنظریں لگائے بیٹے ہیں اور ان کی ہر چیز چھین لینے کے لیے جھٹنے پر ہوز کھیاں وول: 1838) جھٹنے پر بے قرار ہیں۔''

1831ء میں ریاست جارجیا میں سفید فاموں اور ریاسی حکام کے چرو کیز پر انخلاء کے بر صفح ہوئے دباؤ کے پیش نظر چرو کیز کی گرینڈ کونسل نے پریم کورٹ میں ریاست جارجیا کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ چرو کیز گرینڈ کونسل کے چیف جان راس نے چرو کیز کے مقدے کی بنیاد چرو کی قبائل کی مقدر اعلی حیثیت اور بحیثیت ایک مکمل قوم کے ریاست جارجیا کی بنیاد کیرو کی قبائل کی مقدر اعلی حیثیت اور بحیثیت ایک محمل قوم کے ریاست جارجیا کی جارجیا کی معدود میں ریم اخرین کی رو سے 31 ارچا 1831ء کے بعد سفید فاموں کو ریاست جارجیا کی حدود میں ریم اغرینز کی زمینوں پر ریاست کے تحریری اجازت نامے کے بغیر آباد ہونے سے روک دیا گیا تھا جب کہ ریاست جارجیا کا بیاقانون ریم اغرینز کے حقوق کے تحفظ کی بجائے اس سازش اور بد نیتی پر مبنی تھا جس کی آڑ میں ریاست حکام ان سفید فام مشز یوں کو جارجیا ہوئے اس سازش اور بد نیتی پر مبنی تھا جس کی آڑ میں ریاست جارجیا کی بھی آ کمنی بد نیتی چرو کیز کے حافی شے اور انخلاء کی راہ میں رکاوٹ سے ہوئے جے لیکن ریاست جارجیا کی بھی آ کمنی بد نیتی چرو کیز کے حق میں اسیر قابت ہوئی۔ چیف جسٹس جان مارش نے چرو کیز کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے حق میں اکسیر قابت ہوئی۔ چیف جسٹس جان مارش نے چرو کیز کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کی کھا:

'' چیر وکیز قبائل خود مخارانہ حیثیت میں خود اپنی حکومت چلانے کا حق رکھتے ہیں اور ریاست جارجیا کے قوانین کا چیرو کیز پر اطلاق غیر آ کینی عمل ہے۔'' ہے۔'' کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ان میں ایک ان میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

اس حتی فیلے کے باوجود ریاست جارجیا نے سپریم کورٹ کے اس فیلے کو مانے سے انکار کردیا جب کہ صدر اینڈریو جیکسن نے اس فیلے کے روعمل میں کہا:

> "جنٹس مارشل نے چیرو کیز کے حق میں اپنا فیصلہ تو دے دیا ہے اب اس کا اطلاق بھی کرکے دکھائے۔" تے۔ (صدر اینڈ ریوجیکسن: 1831)

لینی صدر اینڈر یوجیکس واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہونے دوں گا اور حقیقتاً انہوں نے ایسا ہی کرکے دکھایا یہ صورت حال ہماری تاریخ کے اس سیاہ بخت لمحے سے مماثل تھی جب 26 مئی 1993ء کو سپریم کورٹ آف با کتان نے محمد نواز شریف کی حکومت اور آمبلی بحال کردی لیکن صدر یا کتان جن کا دعویٰ یہ تھا کہ پیدائش سے لے کر مبتلائے رعشہ و

جگ بنسائی ہونے تک انہوں نے ہرکام آئین اور قانونی دائرے کے اندر اندر ہی کیا ہے بیورو کریں کے پروردہ اقرباء پرور جاہ گزیدہ اور جہوریت گزندہ غلام اسحاق خان نے سریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرکے صدر اینڈریو جیکس کی ہمسری تو حاصل کرلی لیکن نقصان اس کا سے ہوا کہ ان کے حریف جونہی اقتدار میں آئے ان کے اہل خانہ کی جنسی سرمستیاں زبان زد عام ہوگئی ۔ عاشقی میں عزت سادات کا جاتے رہنا تو دیکھا گیا تھا لیکن ان مذکورہ سرگرمیوں میں آپروئے دعوی نیک نامی بھی جاتی رہی۔ اس فیصلے کے ردعمل میں اینڈ ریو جیکسن کی طرح انہوں آپروئے دعوی نیک نامی بھی جاتی رہی۔ اس فیصلے کے ردعمل میں اینڈ ریو جیکسن کی طرح انہوں نے جو بھی گل افشانی کی وہ تو ہماری تاریخ کی زینت نہ بن سکی البتہ آٹھ جون 1993ء کو مستعنی ہو جانے سے پہلے دھول جھو نکن گرد اڑانے اور مخولیہ حرکات کرنے سے وہ ہماری تاریخ کا ای طرح شرمناک کردار بن گئے جس طرح امریکی تاریخ میں آنوؤں کی شاہراہ پراینڈریو جیکسن طرح شرمناک کردار بن گئے جس طرح امریکی تاریخ میں آنوؤں کی شاہراہ پراینڈریو جیکسن مینار ملامت پر ایستادہ ہیں۔

محمد نواز شریف حکومت کی بحالی ہماری تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد ایبا فیصلہ تھا جو شریف الدین پیر زادہ کی جمہوریت کش فیج قانونی مہارت اور ان کے عوام دغمن افکارے محفوظ رہا تھا۔ نصف صدی میں عدلیہ کی طرف سے پہلی بار خیر کی خبر آئی بھی تو غلام اسحاق خال اس کے آڑے بحالی آسبلی کے نتائج کا تھیٹر جوشریف الدین پیرزادہ کے نظریہ ضرورت کے فروغ کار اور ریجھے ہوئے منہ پر پڑنا تھا ادھر تو وہ اس سے بال بال بیجے اور دوسری طرف احترام رائے دہندگان کا تیر جو غلام اسحاق خان کے سینے میں ٹرازو ہوتا تھا وہ اس کی بیلی سے محفوظ رہے یول وقتی طور پر تو خواہ غلام اسحاق خان اینڈ ریوجیکس کی طرح خود کو سرخ رو ہی سحفوظ رہے یول وقتی طور پر تو خواہ غلام اسحاق خان اینڈ ریوجیکس کی طرح خود کو سرخ رو ہی سحفوظ رہے ہوں لیکن تاریخ نے انصاف کے آگے حلہ گری کا بند با ندھنے کو ہر دور میں حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ پیرزادہ کی ضد پر صوتی آ ہنگ اور لفظی کیسانیت والا لفظ ہمارے ہاں ولہ حرام اورنا جائز وغیرہ کے لیے ہی مستعمل ہے سو ہمیں یقین ہے کہ شریف الدین پیرزادہ نے اپنی اورنا جائز وغیرہ کے لیے ہی مستعمل ہے سو ہمیں یقین ہے کہ شریف الدین پیرزادہ کی ضد پر ہم قانونی شعیدہ بازی تاویلاتی حیلہ گری اورعوام دشن کرشمہ سازی کو حد ناجائز تک طول نہیں دیا ہوگا۔ ہمیں ان کی موشگانی دانشوری پریقین ہے کہ انہوں نے ہر صورت پیر زادہ کی ضد پر ہم وزن لفظ کے گھیرے میں آ جانے کو محوظ خاطر رکھا ہوگا۔

یوں تو ہر کسی کو وہی کچھ کا ٹنا پڑتا ہے جو اس نے بویا ہو مگر لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا بویا بھی کا ٹنا پڑا۔میاں نواز شریف نے جس اُمید پر بھی سرکاری خزانے ہے مبلغ تین لا کھ روپے شریف الدین پیرزادہ کو بیرون ملک علاج کے لیے عنایت فرمائے ہوں مگر اس کا دوہرا نقصان ہوا۔ ایک تو سرکاری خزانے سے تین لاکھ خالص حرام مد میں جاتے رہے دوسرا بید کہ شریف الدین پیرزادہ صحت مند اور بھلے چنگے ہوکر واپس آ گئے۔ واپس آ تے ہی انہوں نے وہی کسب اختیار کیا جس کا ان کی بحالی صحت سے خطرہ تھا اورعوام پر وہی وار کیا کہ جس کے لیے مفلوک الحال سرکاری خزانے سے تین لاکھ کی نقذ ادائیگی سے ان کی صحت بحال کرائی گئی تھی۔

سپریم کورٹ سے چیرو کیز کے حق میں فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی ریاست جارجیا اور
وفاقی حکومت کے پاس 1830ء کے ''ریڈ انڈین نقل مکانی'' ایکٹ برعمل درآ مد کا راستہ کھلاتھا
نقل مکانی ایکٹ کے خلاف ریڈ انڈینز سپریم کورٹ میں اپنی جنگ پہلے ہی ہار چکے تھے اور اس
غیر انسانی ایکٹ پرعمل درآ مدکورو کئے کے لیے وہ بے دست و پاہو چکے تھے۔ ریڈ انڈینز کے حق
قضہ پرحق دریافت کے غیر فطری نظر ہے کی بالادسی نے ریڈ انڈینز کے پاؤں تلے سے ان کی
زمین تھینچ کی تھی۔ مردار خور برصورت گدھ ان کے چاروں اور منڈلانا شروع ہو چکے تھے اور
امریکی و انسانی تاریخ میں ایک اور برترین وقوعہ کا واقع ہونا قرار پاچکا تھا۔

اس ظلم و ناانسانی کی کالک صدر وان ہورن کی منہ پرلی جانی تھی سو انہوں نے صدر امریکہ کے اس صوابدیدی حق کو استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا جو 1830ء کے نقل مکانی ایک میں انہیں تفویض ہوا تھا۔ اپر بلی 1838 میں صدر وان ہورن آ رقی ٹروپس کو بیر تھم جاری کر پچے شے کہ اس ایک کے نفاذ کی تیاریاں شروع کردی جائیں جس کا مطلب بیر تھا کہ نقل مکانی کے اس بیاہ قانون کو بذریعہ طاقت نافذ کیے جانے کی ساعت بر آن پیٹی ہے۔ اس بربریت کا آغاز 6 جون 1838ء کی صبح کیلا ہون ریاست شینیسی کی بہتی ہے ہوا۔ چیرو کیز کی بیربت کا صدیوں سے امن و آتی کامرکز رہی تھی چشم زدن میں لہوالہو ہوگئی۔ سات ہزار فوجی سلینیں تانے کیلا ہون پر حملہ آ ور ہوئے اور مکینوں کو بھیڑ بریوں کی طرح مسی بٹی کے مغرب میں ہانکنا شروع کر دیا۔ اس افراتفری میں بچے ماؤں ہے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے ہمیشہ کے شروع کر دیا۔ اس افراتفری میں بچ ماؤں سے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے ہمیشہ کے شروع کر دیا۔ اس افراتفری میں بڑائی مہلت دی گئی نہ کسی کو الوداع کہنے کی۔ جس نے مزاحمت کی وہ قبل ہوا اور جس پر تاخیر کرنے کا شبہ ہوا وہ گرفتار ۔ فوجی لوٹ مار میں اور افتاد گان گریہ و زاری میں مصروف ہوگئے۔ ایک ہزارمیل لیے سفر پر روائی کے لیے نہ کوئی تیاری تھی نہ در ادر کوجی میں اور گھروڑوں پر فوجی خود گرا دیا۔ ایک گئیں وہ کم پڑ گئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود زار در کی طرف سے جو بیل گاڑیاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑ گئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود زار در میں میں مطرف سے جو بیل گاڑیاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑ گئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود

چڑھ گئے۔ گرفتار بلا اوسطاً دس میل روزانہ پیدل چلتے۔ چلتے جب دو ماہ بیت گئے تو بھوک فقاہت 'شدید سردی اور بیاریوں نے آلیا۔ ہردو چار قدم پر کوئی ایسا گرتا کہ پھر اٹھ نہ سکتا' ان نہ الحصنے والوں کو بلا تاخیر و ہیں دفنا دیا جاتا ہوں مسی سی سے اوکلو ہاما تک اس طویل راستے پر جگہ جگہ قبریں وجود میں آگئیں۔ مرنے والوں کے لواحقین چیچے مڑکر دیکھتے' انہیں یاد کرتے' روتے محصنر رہنے پر مجبور تھے۔

ال بے کسی کے سفر نے امریکی تاریخ میں 'آنسوؤں کی شاہراہ کوجنم دیا۔ قدم قدم قبروں اور لحد لمحد کریہ سے ایک ایسا جادہ گریہ وجود میں آیا کہ جس میں آنسو آ ہیں درد و فغال اور خون کے ساتھ ساتھ امریکی جمہوریت انسانی حقوق انسان آئین حرمت اور ذبنی ترقی کے خوش رنگ وعدے بھی مٹی میں مل گئے۔ اس نقل مکانی کے نتیج میں بننے والی چار ہزار قبور نے اقوام عالم پر امریکی اعرون آشکارا کرکے جمہوریت اور انسانی حقوق کے امریکی ڈھول کی پول کھول کررکھ دی۔

عالمی کلائی ادب پر اگر تحاریک ادوار اور شخصیات نے اثر ڈلا ہے تو سانحات نے بھی اسے متاثر کیا ہے شہادت امام حسین "سقوط غرنا طر یہودیوں کی ہواوکاسٹ ریڈ انڈینز کی نسل کشی المیہ ویت نام ایران میں رضا شاہ پہلوی کے خلاف راہ حق کے شہدا اور آنسوؤں کی شاہراہ ان سانحات میں سر فہرست ہیں جن کے نتائج وعواقب سے بیش بہا کلائی ادب تخلیق ہوا۔ ان سانحات نے ایسے حزنیہ شہ پاروں کوجنم دیا جنہیں عالمی کلائی ادب میں امتیاز حاصل ہے۔ ریڈ سانحات نے ایسے حزنیہ شہ پاروں کوجنم دیا جنہیں عالمی کلائی ادب میں امتیاز حاصل ہے۔ ریڈ انڈینز جن کی نسل کشی اور قتل عام کی وجدان کا غیر مہذب ہونا قرار دیا گیا تھا انہی ریڈ انڈینز نے انٹھیز جن کی نسل کشی اور قتل عام کی وجدان کا غیر مہذب ہونا قرار دیا گیا تھا انہی ریڈ انڈینز نے انسانی ضمیر کی آ کھ نمناک ہوگئ۔ مشہور ریڈ انڈین شاعر اور ایکٹر چیف ڈان جارج کی درج ذیل انسانی ضمیر کی آ کھ نمناک ہوگئ۔ مشہور ریڈ انڈین شاعر اور ایکٹر چیف ڈان جارج کی درج ذیل انسانی ضمیر کی آ کھ نمناک ہوگئ۔ مشہور ریڈ انڈین شاعر اور ایکٹر چیف ڈان جارج کی درج ذیل انسانی ضمیر کی آ کھ نمناک ہوگئ۔ مشہور ریڈ انڈین شاعر اور ایکٹر چیف ڈان جارج کی درج ذیل انسانی ضمیر کی آ کھ نمناک ہوگئ۔ مشہور ریڈ انڈین شاعر اور ایکٹر چیف ڈان جارج کی درج ذیل انسانی کی کلاسیک کے اسی زمرے میں شامل ہے:

'' میں دیکھا ہوں اور' روتا ہوں'' اس نخ بستہ اور ویران راستے پر جس کے اپنچ اپنچ اور قدم قدم پر بھوک سے بلکتے اور سردی سے شریانوں میں منجمد خون سے نیلائے ہوئے جسموں کو گھیٹتے ہوئے
میرے معصوم بچوں کی چینیں ایستادہ ہیں
لاغر و لاجار ماؤں کے آنسو بکھرے ہیں
اس راستے پر ایک ایک جھاڑی کے تلے
میری نسل اور قبیلے کے بے گناہ
قل ہونے والے
بچوں عورتوں اور مردوں کی
قبریں پوشیدہ ہیں
میں یہ دیکھا ہوں اور روتا ہوں
کہ میرے اجداد کی وسیعے زمینوں میں
ہماری قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہیں گے

6\_ (چيف وُان جاري: 1974)

'' میں دیکھنا ہوں اور روتا ہوں' کے سوابھی آنسوؤں کی شاہراہ کے اس جادہ گریہ سے بعینہ اس پائے کی حزمیہ شاعری تخلیق ہوئی جیسی المیہ سقوط غرنا طد کے ماتم گساروں نے تخلیق کی تھی۔ ان عالمی ادب پاروں میں درج ذیل نظمیہ عنوانات سرِ فہرست ہیں:

- راستہ وہ جس پر روئے گزرے
  - راه جوآ نسوول سے نم تھی
- Nuna dual Suny ...... cheekokies
- Nuna da ut Sunny
  - مائیں اسی شاہراہ پر اشکبار گزریں
  - سردی اور بھوک سے بلکتے نٹرھال بیج محوسفر تھے
    - آنسوؤل کی راہ گزر پرلہو کے چھنٹے تھے
    - کس کی درد جری فغال سے کلیجہ کا نیتا ہے
    - انصاف پکارتی چار ہزار قبری \_\_\_ اللا آمال
  - جاری آبائی زمینول پر ملکیت کا بی آخری دن تھا

- شاید وہ جانتے تھے کہ انہیں قتل ہونا ہے
  - سے یرندے بھی ساتھ اڑتے تھے
- چشم فلک کے سوا ہمارے قتل کی گواہی بھی کون دے گا

تاریخ کے صفحات میں ایک اور المیدراہ گزر بھی محفوظ ہے۔ آ نسوؤں کی شاہراہ کی طرح ایک اور خونی راہ گزر بھی پیش آئی تھی۔اس راہ گزر پرلہوکی سرخی آ نسوؤں کی نمی سے کہیں زیادہ تھی۔ خرناطہ سے سرساطل ہسپانیہ کے راستوں پر قبروں کی تعداد نامعلوم ہونے کے باوجوددو لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اس راہ گزر کے سافر یوں بھی زیادہ سیاہ بخت تھے کہ ان کے پاس نہ وقت تھا نہ مہلت وہ ضائع کر پہلے تھے اور وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ان کے پاس نہ مہلت مرف تین دن تھے۔ آئیس اس وادی ہول سے نکلے اور مملکت موت کا حصار بہتر گھنٹوں میں تو ڈٹ تھا۔ ان کی صعوبت بخت آزمائش کڑی ستارہ گردش میں اور چال قیامت کی تھی۔ آئیس ہائلے والے گر جانے والوں کی تعداد کے مطابق قبر یں نہیں کھودتے تھے بلکہ قبریں کھود کر استے گرا لیات تھے۔ لوے کا آ کلڑہ برچھی کے آ گر جڑا ہوتا جو پیچھے سے زن زنا تا ہوا آ تا اور گردن کے آ رپار موجوباتا جے گردن کائے بغیر نکالا نہیں جاسکتا تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید اور بے ساختہ ہوتی کہ موجوباتا جے گردن کائے بیان کی توقع مرے والے کو کلمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہ وی ۔ قرین قیاس ہے کہ شاعر حزینہ بیان کی توقع مرے والے کو کلمہ پڑھنے اور کیلا ہون سے اوکلو ہاما تک سرجادہ گریہ قاتل بھی ایک ہی رہا پوری ہو اور چشم فلک آ مادہ گواہی ہو۔ کیا عجب کہ چشم فلک قبل کے ساتھ ساتھ سے گواہی بھی ایک ہی رہا کہ کہ غراطہ سے سر ساحل ہسپائیہ اور کیلا ہون سے اوکلو ہاما تک سرجادہ گریہ قاتل بھی ایک ہی رہا کھا۔

چشم فلک کی گواہی کس نے دیکھی اور یہ کب بریا ہوگی؟

عالبًا اسی غیریقین کے پیش نظر امریکی فوج کے جان برنیٹ نے چشم فلک کی گواہی کا انظار نہیں جھیلا اور اپنی گواہی چش کردی۔جان برنیٹ ان عسریوں میں شامل تھے جنہیں 6 جون 1838ء کی صبح کیلا ہون کے چیرہ کیز کومغرب کی طرف ہا تکنے اور جارجیا کی اراضی پر ان کی ملکیت تاراج کرنے کا اذن دیا گیا تھا۔ جان برینٹ 1890ء میں اپنی تفصیلی گواہی میں کہتے ہیں:

" میں آج گیارہ وتمبر 1890ء کو اسی برس کاہوگیا ہوں میں کنگز آئرن شینیسی میں پیدا ہوا تھا اور شکار کھیلتا' محیلیاں پکڑتا' سیر و تفریح کرتا جوان

ہوگیا۔جوان ہوا تو آرمی میں جلا گیا۔ شکار کی تلاش میں جنگلوں اور ورانوں میں مجھے بہت ہے چروکیز سے ملنے کا انفاق ہوا۔ وہ آہتہ آ ہتہ میرے دوست بن گئے۔ میں ان کے شکار میں شریک ہو حاتا اور ان کے کیمی میں ہی رات گزار لیتا۔ میں نے ان کی زبان سیھی اور انہوں نے مجھے شکار کرنے کے حال بہندے اور کڑھی بنانا سکھائی۔ 1838ء میں جب چیروکیز کوان کے آبائی گھروں ہے بے دخل کیا گیا تو میں ایک نوجوان فوجی تھا۔ چرو کی زبان حاننے کی وجہ سے مجھے مئی 1838ء میں ترجمان بناکر سمو کی ماؤنٹین کے چروکیز کے علاقے میں تعینات کردیا گیا۔ یہاں میں نے امریکی تاریخ کے بدترین احکامات برعمل درآید ہوتے ویکھا۔ وہاں میں نے بے بس چرو کیز کو ان کے گھروں سے گھٹے ہوئے نکالے جانے اور گرفتار ہوتے ویکھا۔ انہیں میرے سامنے بھیٹر بکریوں کی طرح بیل گاڑیوں میں لاد کرمغرب کی سمت بنکا دیا گیا۔ کوئی بھلا اس دن کی اداس اور نوحہ کر کیفیت کو کسے بھول سکتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے گھروں سے گھیٹتے وقت جوتے تک بیننے کی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ بیوں کو ایک بیل گاڑی سے دوسری بیل گاڑی میں اینے ماں باپ کو الوداع کہتے دیکھنا دل دوز منظرتھا جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے ہیں۔17 نومبر کو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر چکا تھا اور برفیاری شروع ہو چکی تھی۔شدید سردی کی پیہ صعوبت 26 مارچ 1839ء تک جاری رہی حتیٰ کہ چیرو کیز اوکلو ہاما تک پہنچ ہی گئے۔ شاہراہ جس رنقل مکانی کے متاثرین محوسفر تھے درحقیقت شاہراہ موت میں بدل چکی تھی زیر حراست افتاد گان کھلے آسان تلے زمین پر سونے پر مجبور تھے۔ میں نے ایک ہی رات میں بائیس افراد کوشدید سردی اور نمونیہ سے مرتے دیکھا۔ مرنے والے انہی افراد میں چیف جان راس کی جواں سالہ 'خوبصورت عیسائی بیوی بھی شامل تھی۔ یہ نیک دل

عورت سردی میں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اس نے اپنا کمبل ایک بیار بیچ کو سردی سے بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ برف کے شدید طوفان میں وہ اس طرح مردہ پائی گئی کہ اس کا سر لیفٹینٹ گریگ کے گھوڑے کی کائٹی یر بے حس وحرکت رکھا ہوا تھا۔

سیاس تمام لیے سفر میں چیرہ کیز کے ہم رکاب رہا اور ہرمکن جو ایک سپاہی کے بس میں تھا' میں نے ان کے لیے کیا۔ میں جب بھی رات کے بہرے پرمتعین کیا جاتا تو میں آگھ بچا کر اپنے اوور کوٹ سے بچوں کوگرمائی پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا۔ جس رات مسز جان راس کا انقال ہوا' اس رات بھی میں پہرے پرمتعین تھا۔ مسز راس کی لاش کوصبح مورے سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں دفنا کر ہم عازم سفر ہوگئے۔ نوجوان ہونے کے ناطے سے چیرہ کیز کی جوان عورتیں میری دوست بن فوجوان ہونے کے ناطے سے چیرہ کیز کی جوان عورتیں میری دوست بن عورتوں کوکسی اخلاق باختہ یا جسم فروش نہیں پایا گو کہ وہ مہربان' گرم جوش او ردوستانہ اطوار کی ما لکہ تھیں۔ چیرہ کیز پر جومظالم ڈھائے گئے اس جوش او ردوستانہ اطوار کی ما لکہ تھیں۔ چیرہ کیز پر جومظالم ڈھائے گئے اس کی نمینوں سے سونا ملنے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی میناد میں ان کی زمینوں سے سونا ملنے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی مونا گئی زمینوں پر قبضے کی طبع بھی شامل تھی ۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گر جوا دیئے گئے۔ جوان مردوں کوقل کردیا گیا اور ان کی املاک لوک

ریڈ انڈینز پر آئے بار کو ٹالنے کی ایک موہوم کوشش میں چیف جان راس نے چیف جونالسکا کو صدر اینڈریو جیکس سے بات کرنے روانہ کیا۔ چیف جونالسکا جو ایک طویل عرصے سے صدر اینڈریو جیکسن کے قریب رہا تھا اور ہارس شوکی جنگ میں ان کی جان بچانے کا باعث بنا تھا۔رحم کی درخواست کے ساتھ اینڈریو جیکسن کی خدمت میں پیش ہوا اور مدعا بیان درخواست کے ساتھ اینڈریو جیکسن کی خدمت میں پیش ہوا اور مدعا بیان کیا۔ چیف جونالسکا کی تمام بات تھی سے سن لینے کے بعد اینڈریو جیکسن

نے مخصراً جواب دیا '' ہماری ملاقات کا وقت ختم ہوچکا ہے میں تہمارے لئے سپھے بھی نہیں کرسکتا'' مئی 1838ء میں واشکٹن ڈی سی سے براہ راست احکامات کے تحت چار ہزار فوجی اور تین ہزار فوجی رضا کار جزل ون فیلڈ سکاٹ کی قیادت میں چیرو کیز کے علاقے میں امریکی تاریخ کا برترین مضمون لکھنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔

مرد جو کھیتوں میں کام کررہے سے انہیں گرفتار کرلیا گیا، عورتیں جو حملہ آوروں کی زبان سمجھنے سے قاصر تھیں انہیں زمین پر تھیٹتے ہوئے گھروں سے باہر نکالا گیا۔ بچ اپنے مال باپ سے جدا کردیئے گئے اور انہیں ایک ایسے سفر پر روانہ کردیا گیا جس میں آسان ان کا کمبل اور زمین ان کا کھوٹا تھی۔

میں نے ایک گھر میں بے دل فگار منظر بھی ویکھا کہ ایک ناتواں عورت جو دل کا دورہ پڑجانے سے حالت نزاع میں تھی ایک بچہ اس کی پیٹے پر بندھا تھا جب کہ دو بچوں کواس نے ہاتھوں سے بکڑ رکھا تھا۔ وہ گری اور گرتے ہی غموں سے آزاد ہوگئ۔ لیکن بچے اس کے مردہ جسم سے چٹے ہوئے تھے اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ چیف جونالسکا کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو آ ہنگی سے آ نسواس کے رخساروں پر بہنے گئے۔ اس نے منظر پر پڑی تو آ ہنگی سے آ نسواس کے رخساروں پر بہنے گئے۔ اس نے اپنی ٹو پی اتاری اور آ سان کی طرف دیکھ کر گویا ہوا '' اے میرے فدا' اگر ججھے ہارس شوکی جنگ میں بے بہتہ ہوتا جو میں آج جانتا ہوں تو امریکہ کی تاریخ مختلف طرح سے لکھی حاتی۔''

1890ء میں چرو کیز کی نقل مکانی ابھی پرانی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان گھناؤنے جرائم کا ادراک نہ کرسکیں جو ایک ناتوال نسل کے خلاف کیے گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کے بچول سے حقائق چھپائے جارہے ہیں۔ آج کے بچول کو یہ بہتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں جے سفید فاموں کی طبع کی خاطر ایک کمزور اور ناتواں

نسل سے سکینوں کے زور پر حاصل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیس سے بردھیں گی اور ایسے عمل کی فرمت کریں گی جیسا کہ مجھ جیسے کم حیثیت سپاہی اور چار دوسرے ریڈ انڈین سپاہیوں کو جزل سکاٹ کے احکامات کے دباؤ میں ایک ریڈ انڈین سردار اوراس کے بچوں کو گولی مارنا بڑی تھی۔ ہمارے پاس اعلیٰ افسران کے احکامات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔

میں انہائی یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر چروکیز کے لیے ہر ممکن وہ سب کچھ کیا جس کی دوستوں سے توقع رکھی جاتی ہے۔ جری نقل مکانی کے بچاس سال بعد بھی میں ان کے حافظے میں ''سیابی جو ہم سے حن سلوک رکھتا تھا'' کے حوالے سے محفوظ ہوں۔ تاہم قبل قبل ہے چاہے وہ کسی خون آ شام سے اندھیرے میں سر زد ہو یا مارشل میوزک ہے چاہے وہ کسی خون آ شام سے اندھیرے میں سر زد ہو یا مارشل میوزک کے انتر وں پر رقص کرتے ہوئے وردی پہنے فوجیوں سے قبل قبل ہے اور کسی نہ کسی کو اس کا جواب دینا چاہئے۔ کوئی نہ کوئی تو 1838ء میں ریڈ انٹرین خون کی بہائی ندیوں کا جواب دے۔ کسی نہ کسی کو آ نسوؤل کی مناہراہ پر چیرو کیز قبائل کی ان چار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی طاہراہ پر چیرو کیز قبائل کی ان چار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی حیا ہے جوان کی جری نے وظی پر وجود میں آئی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں کیکن نخ بستہ زمین پر 645 میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں کیکن نخ بستہ زمین پر 645 میل گاڑیوں کا قافلہ جس میں انسانیت سسک رہی تھی میرے حافظے پر حاوی ہو چکا ہے۔ مستقبل کے مورّخ کو بیدالمناک کہانی مع اس کی دل زدگ و آ ہوں کے بیان کرنا ہوگی۔ روئے زمین کے عظیم مصفین ہمارے افعال کا جائزہ لے کر ہمیں اس کے مطابق جزا دیں گے۔'' ہے۔(جان برنیٹ: 1890)

جان برنیٹ کی آ دھی بات تو پوری ہوگئ کہ مور خ نے اس المناک کہانی کو کھول کھول کے بیان بھی کردیا اور ادیب نے اس المناک کہانی سے وابستہ دل زدگی و آ ہیں بھی مقدور بھر آشکارا کردیں لیکن آ دھی بات پوری ہونا ہوز باقی ہے۔ ابھی روئے زمین کے منصفول کا فیصلہ

آ نا رہتا ہے۔فیصلہ آ جائے تو سزا و جزا کا تعین بھی ہو۔اس میں تاخیر ہوتی جارہی ہے اور متاخر فیصلہ اہل زمین کے حق میں نہیں ہے۔

> کھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے

(پروین شاکر)

انسانی حقوق کی بات جانے و بیجے کہ اس میں حقوق کے ساتھ ساتھ سیاست اور مفادات کا بیلے بھی لگا ہے لیکن امریکہ میں انسانوں کی جس فدرمٹی پلید ہوئی ہے انسانی خاری میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس زمین پر سرمایہ داری کاروبار منافع اراضی موقع فین فین داری طاحت ملک مفادات کے لیے جس بے داری افاق مفادات کے لیے جس بے دردی سے انسانی خون بہا ہے اور انسانیت کی جس قدر تذلیل ہوئی ہے اس کے پیش نظر انسانی حقوق پر امریکی اصرار اس قدر معتر ہے کہ جس طرح جاپان میں ایٹم بم سے ڈیڑھ لاکھ افراد قتل کرنے کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کو محدود کرنے کا عندیہ۔ پہلا پھر مارنے والے کے لیے متقل با وضوع رہنے کی شرط آج بھی ای قدر موثر ہے جتنی تیرہویں صدی میں سلطان غیاف الدین بلبن کے عہد میں تھی۔ اس میں فرہب رنگ نسل عہد اور علاقے کی تخصیص نہیں ہے۔ جس طرح چور پوروں کے خواجہ قرار نہیں دیتے جاسکتے اور زانیوں کو زانیوں کی سنگساری پر مامور نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح بالجبر کے مجرموں کو بالجبر کی مور نہیں کیا جاسکتا۔

## تہذیب نوی کارگہ شیشہ گرال ہے (اقبال )

امریکہ کی اولین سوسالہ آباد کاری میں سین اور برطانیہ کے علاوہ بورپ کی دوسری اقوام بھی شریک ہوتی گئیں۔ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے فرانس ھالینڈ اور جرشی بھی نو دریافت شدہ امریکہ کے مختلف حصوں پر قابض ہوگئے۔ اٹھارہویں صدی کے آغاز سے وسط اٹھارہویں صدی تک صورت حال ایسی ہوگئ کہ موجودہ ریاستوں فیکساس ایری زونا اور نومیکسیکو سے ملحقہ زمینوں پر سین قابض ہوگیا اور یہ علاقہ نیوسین کہلانے لگا۔ لوئز یانہ سے شال مشرقی علاقے کی ریاستوں پر سین قابض ہوگیا اور یہ علاقہ نیوسین کہلانے لگا۔ لوئز یانہ سے شال مشرقی علاقے کی ریاستوں پر مشتل علاقے پر برطانیہ قابض ہوگیا ان بور پی اقوام کی ساحل پر نسبتا جھوٹی ریاستوں پر مشتل علاقے پر برطانیہ قابض ہوگیا ان بور پی اقوام کا سامراجی رویہ امریکی علاقے پر قبضہ کا سامراجی رویہ امریکی علاقے پر قبضہ کا سامراجی رویہ امریکی علاقے پر قبضہ کے لیے بور پی اقوام ایک دوسرے کے خلاف برسر پریکار رہیں۔

17جون 1749ء کو ادھیڑ عمر کا ایک فرانسیسی سروئیر نیوفرانس کے گورٹر کے حکم سے وادی وھائیو میں جگہ ہہ جگہ ایس تختیاں گاڑتے ہوئے بایا گیا جن کی روسے وادی اوھائیو کی زرخیز ریمن پر فرانس کی ملکیت کا دعویٰ درج تھا اسی دوران برطانوی سرمایہ کاروں پر شمتل اوھائیو کمپنی کا نمائندہ کرسٹوفرگسٹ بھی اسی علاقے میں ایسی ہی تختیاں لگا رہا تھا جن کی روستے وادی اوھائیو پر برطانوی ملکیت ظاہر ہوتی تھی۔ برطانوی سرمایہ کاروں کی اس کمپنی کو برطانوی بادشاہ جارج بین کے احکامات پر اوھائیو کا یہ علاقہ تفویض کیا جاچکا تھا یوں فرانس اور برطانیہ کے مابین مرکبی سرزمین پر اپنے اپنے مفادات کے شحفظ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے طبل بیخ مرکبی سرزمین پر اپنے اپنے مفادات کے شحفظ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے طبل بیخ علی مرزمین پر اپنے اپنے مفادات کے شحفظ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے طبل بیخ اپنین مرزمین پر اپنے اپنے مفادات کے درمیان یورپ میں حتمی اقتدار کے لیے تین بی سرزمین اقتدار کے لیے تین

جنگیں لڑی جا چکی تھیں جو غیر فیصلہ کن رہی تھیں لیکن امریکی سرزمین پر ان دونوں اقوام کے درمیان وادی اوہا ہو ہے امریکی اقتدار کے لیے 1754ء سے شروع ہونے والی یہ جنگ 1763ء میں پیرس ٹریٹی پرختم ہوئی۔ جنگ کے نتیج میں فرانس اپنے زیر تسلط بیشتر علاقہ امریکہ سے لے کرکینیڈا میں کیوبک اور مانٹریال تک کا علاقہ برطانوی افواج کے آگے ہار گیا۔18 عتبر 1759ء کوکینیڈا میں کیوبک پر برطانوی قبضے نے فرانس کی ہزیمت پر مہر شبت کردی اور اس طرح شائی امریکہ سے فرانس ممل طور پر دست بردار ہوگیا۔ اس آٹھ سالہ برطانوی وفرانسی کھائش میں ان تمام یور پی آباد کاروں نے جن میں اکثریت برطانوی آباد کاروں کی رہی تھی کھمل طور پر برطانوی مسائل میں برتری حاصل رہی جوفرانس پر برطانوی برتری کی اہم وجہ ثابت ہوئی۔ اکثر موزخین اسی عضر کو دونوں طاقوں کے مابین فیصلہ کن قرار دیتے ہیں۔

پیرس ٹریٹی کے تحت فرانس کینیڈا ٹالی امریکہ اور امریکہ کے تمام علاقوں سے برطانیہ کے حق میں دست بردار ہوگیا اس طرح برطانیہ کو کینیڈا میں کلی طور پر اور امریکہ میں ماسوائے دریائے مسی بنی کے مغربی علاقے کے اقتدار اعلیٰ عاصل ہوگیا۔ مسی بنی کے مغرب کا علاقہ پیرس ٹریٹی کے تحت بین کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ فرانس سے جنگ کے دوران آباد کاروں کی تیرہ ریاسیں اس اُمید پر برطانیہ کی علیف بنی رہیں کہ جنگ کے فاتے پرانہیں برطانوی تسلط سے آزادی عاصل ہوجائے گی۔ لیکن آبادکاروں کی اس اُمید کے برعش فتح کے بعد برطانوی تسلط الی پالیسیز کا اطلاق کردیا جو آبادکاروں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ آٹھ سالہ جنگی اخراجات بس سے برطانوی معیشیت کو زبردست نقصان پہنچا تھا، برطانوی حکومت نے اس نقصان کو انہی آبادکاروں سے بورا کرنے کی پالیسی پڑمل درآ مدشروع کردیا جس سے ایک نیا کار زار بج گیا اوراس کار زار کے دونوں اطراف برطانوی ہی تھے۔ ایک طرف برطانوی آباد کار جو خو دکو امریکن کہلاتے تھے اور دوسری طرف برطانوی افواج محکومت عکومتی عمال اور کنگ جارج سوئم کا امریکن کہلاتے تھے اور دوسری طرف برطانوی افواج محکومت عکومتی عمال اور کنگ جارج سوئم کا نام دو انسرائے امریکہ۔

بہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں برصغیر کے عوام نے بھی اس اُمید پر برطانیہ کا ساتھ دیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو برطانوی تسلط سے آزادی حاصل ہو جائے گا۔لیکن الیک اُمید باندھنے کی بجائے تاریخ سے بیسبق سیکھنا زیادہ سود مند تھا کہ برطانیہ نے امریکہ میں فرانس

کی فکست پر کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ برطانیہ نے تو قریب ڈیڑھ سوسال بعد برصغیر میں اپنے اس تجربے کو دہرایا جو اسے امریکہ سے حاصل ہوا تھا لیکن برصغیر کے عوام آباد کاروں کے اس تجرب سے پچھ نہ سکھ سکے جے سکھنے کی اشد ضرورت تھی۔ برصغیر میں کبوتر کی طرح آئکھیں بند کیے رکھنے کی ایک وجہ آسین کے وہ سانپ بھی رہے جوعوام اور برطانوی حکومت کے درمیان راجوں مہاراجوں نوابین سردار' خوانین' ٹھاکر' چوہدریوں اور گدی نشینوں کی صورت میں حاکل رہے۔ اس طبقے نے دونوں جانب ''سب اچھا'' کی خبروں کی آٹ میں جاگیریں حاصل کیں' پر گئے ہتھیائے اور فائدے سینے مگر آزادی کو متاخر کردیا۔

فرانس سے جنگ جیتنے کے بعد برطانوی حکومت کی طرف سے آباد کاروں پر پہلا کاری وار " فرمان 1763" کی صورت میں کیا گیا۔ اس حکومتی فرمان کی رو سے ایسے بچئین بہاڑی علاقے کے مغرب میں آباد کاری ممنوع قرار دے دی گئی۔ بلکہ جو آباد کار پہلے سے وہاں آباد ہو چکے تھے انہیں بھی اس علاقے ہے بے دخلی کا حکم دیا گیا اس فرمان نے راتوں رات اس خیر سگالی اور خیر خوابی کو بدخوابی میں بدل دیا جو آباد کاروں اور برطانوی افواج کے دوران فرانس کے خلاف طویل جنگ میں بروان چڑھی تھی۔ امریکہ میں ابھی اس شاہی فرمان بر ہی ملامت جاری تھی کہ 1765ء میں برطانوی وزیراعظم گرن ول نے بارلیمنٹ سے سٹیمپ ایک منظور کرالیا۔ اس ایکٹ کے تحت امریکہ میں تمام قانونی دستاویزات پر بھاری ٹیس عائد کردیا گیا۔ اخباروں سے لے کرلین دین کی عام رسیدیں تک اس ایک کی زدیس آ گئیں۔مزید سم مید کہ یہ ٹیکس سونے یا جاندی کی جنس میں واجب الادا قرار دیا گیااسی طر 1767ء میں برطانوی یارلیمن نے ٹاؤن شنڈ ایکٹ باس کیا جس کی رو سے امریکن کالو نیز میں کاغذ شیشه رنگ روعن دھاتیں ' چائے اور روز مرہ استعال کی دوسری ضروریات پر بھاری ٹیکس عائد کردیا گیا۔ شکسوں کی بڑھتی ہوئی شرح اضافہ اور اقتصادی دباؤ نے آباد کاروں میں شدید بے چینی پید ا کردی اور انہوں نے قیکس وصول کرنے والوں کوفیکس ادا کرنے کی بجائے قبل کرنا شروع کردیا۔ جونیس وصولی کا ارادہ باندھتا اے فی الفور قل کردیاجا تا۔ شاہی اہل کاروں کا گھیراؤ اورسرکاری عمال کا تعاقب روز کامعمول بن گیا۔ برطانوی مال کے بائیکاٹ نے اشتعال کونقط عروج پر پہنیا دیا اوراسی اشتعال کےبطن سے امریکی انقلاب نے جنم لیا۔

5 مارچ 1770 کی خوشگوار شام کو آباد کاروں کا ایک ججوم بوسٹن کشم ہاؤس کے سامنے

جمع ہوگیا جہاں برطانوی عکومت کے عمال ' نیکس حکام اور برطانوی فوج مقیم تھی۔ کشم ہاؤس کے سامنے جمع نے ڈیوٹی پر موجود برطانوی فوجیوں پر نعرہ بازی شروع کردی اس شورو نوعا سے مزید برطانوی فوجی و ہوگئے۔ ادھر بجوم بھی بڑھتا اور بے قابو ہوتا گیا لیکا کیک ایک فوجی کی بندوق سے فائر ہوا اور امر کی انقلاب کی راہ میں پہلی لاش زمین پر گری۔ اس راہ میں زمین پر گری۔ اس راہ میں زمین پر گرے والی بے پہلی لاش 27 سالہ کرسپس انگیس ایک سیاہ فام ملاح کی تھی جو'' آزادی کے بیخ' نامی امر کی حریت پسندوں کی مشہور تنظیم سے وابستہ تھا اس کے بعد امر یکہ کا جلیا نوالہ باغ رونما ہوا۔ برطانوی فوجیوں کی فائر نگ سے جگہ جگہ لاشے گرنے اور ترزینے لگے۔ و کیصتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اور زمین سرخ ہوگئ۔ بوسٹن کے اس قتل عام نے آزادی کی امر کی جاری خون میں لوٹ گئے اور زمین سرخ ہوگئ۔ بوسٹن کے اس قتل عام نے آزادی کی امر کی جدوجہد کورنگین کردیا اور انقلاب کے لیے مہیز کا کام دیا۔ انقلاب جے آگے برہ ھنے کے امر کی انقلاب کی راہ میں'' بوسٹن ٹی یارٹی'' بھی آزادی میں سنگ میل ڈابت ہوئی۔

نومبر 1773ء کو برطانیہ سے دارجلنگ کی خوشبو دار چائے سے جرے تین جہاز بوسٹن کی بندرگاہ میں نگر انداز ہوئے۔ یہ جہاز اور چائے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکت تھے۔ چائے پڑیکس کی نئی شرح کے خلاف آباد کاروں میں خصہ اور احتجاج جاری تھا اور برطانوی مال کے بائیکاٹ میں چائے بھی شامل تھی ۔ چائے کو جہازوں سے اتار نے کے موقع پرتح یک آزادی کے سرگرم کارکن مزدوروں کے روپ میں جہازوں پر پہنے گئے اور چائے کو سمندر میں پھینکنا شروع کے سرگرم کارکن مزدوروں کے روپ میں جہازوں پر پہنے گئے اور چائے کو سمندر میں پھینکنا شروع کردیا نینجناً خون خرابہ ہوا' مزید لاشے گرے تکرار بڑھی اور آزادی قریب تر آتی گئی۔ اس واقع کو بوسٹن ٹی بارٹی کے نام سے یادرکھا گیا۔

امر کی جلیانوالہ باغ ہمارے جلیا نوالہ باغ سے المیہ اور سلینی میں کہیں کمتر ہونے کے باوجود اثرات اور شدت میں سرائع الاثر اور شدید الاثرات نکلا کہ اس واقع کے بعد امر کی آزادی کو تحریک سے حقیقت بنے میں محض چھ سال گئے جب کہ اس سانحہ میں صرف افراد ہی ہلاک ہوئے تھے۔ ہمارے جلیانوالہ باغ میں تین سو اسی افراد کے مارے جانے کے باوجود آزادی کی صبح آتے آتے مزید 28 سال گئے تھے شاید اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہو کہ مرف والے اور مارنے والے بہر حال ایک ہی قوم کے افراد تھے۔ دونوں طرف برطانوی قومیت نتائج وعواقب پر اثر انداز رہی تھی واقعہ کھے بھی ہولین چار جولائی 1776ء کو امریکہ نے برطانیہ سے وعواقب پر اثر انداز رہی تھی واقعہ کھے بھی ہولیکن چار جولائی 1776ء کو امریکہ نے برطانیہ سے

علیحدگی اور آزادی کا اعلان کردیا۔ اس اعلان آزادی پر بعینہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ اس طرح کے کیے طرفہ اعلان آزادی پر اکثر ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ اور برطانوی حکومت نے اسے بخاوت دہشت گردی ' تخریب اور علیحدگی کی تحریک قرار دے کر طاقت سے کچل دینے کا فیصلہ کیا ادھر امریکن کالونیز کی افواج جزل جارج واشنگٹن کی زیر قیادت برطانوی افواج کے مقابلے میں صف آراء ہوگئیں یوں ایک طرف سے بخاوت کچلئے دہشت گردی ختم کرنے اور دوسری طرف سے آزادی حاصل کرنے اور انسانی حقوق کی بحالی کے نام پرمیدان سجا' کارزار جما اور رن پڑکے رہا۔ امریکی بے جگری سے لڑے کچھ وہ تعداد میں زیادہ بھی تھے یوں برطانوی افواج ہر اہم مقابلے میں شکست سے دوجار ہوتی گئیں جونچ رہیں وہ ریخت کے ہاتھوں ماری گئیں۔

امریکی انقلاب کا آخری اور فیصلہ معرکہ یارک ٹاؤن ورجینا میں اڑا گیا جس میں ہزیت کے بعد لارڈ کارن والس نے 19اکتوبر کو ہتھیار کھینک دینے کی دستاویز پر دستخط کردیئے۔ لارڈ کان والس کے جزل جارج واشنگٹن کے سامنے ہتھیار بھینکتے ہی برطانوی وزیراعظم لارڈ نارتھ مستعفی ہوگئے۔ نئے برطانوی وزیراعظم نے امریکی آزادی کی راہ میں عدم مزاحمت کی پالیسی اپنائی حتی کہ نومبر 1782ء میں پیرس ٹریٹی میں برطانیہ نے امریکہ کوعلیحدہ اور آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرلیا۔

امر کی افواج کی فتح یابی پر ایک عام خیال بیر تھا کہ جنرل جارج واشکنن امریکہ میں شخصی اور ذاتی افتدار کی بنیاد رکھ دیں گے اور وہاں ایک اور باوشاہت قائم ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس برطانوی افواج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل جارج واشکنن نے خود کو امریکی افواج کی قیادت سے علیحدہ کرلیا اور گوشتہ نشین ہوگئے ۔ جنرل جارج واشکنن کے اس تدبر ایثار اور بوٹن پر برطانیہ کے باوشاہ جارج سوئم نے جارج واشکنن کوعظیم مدبر 'محب الوطن اور بہترین رہنما قرار دیا۔ بالعوم تو بہی کہا جاتا ہے کہ جنرل جارج واشکنن کا بیاقدام ان کے تدبر اور اخلاص کو ظاہر کرتا ہے جب کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اندازہ ہوچکا تھا کہ امریکی افواج کا قائد ہونا ہی ان کی صدارت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا' سو وہ عین وقت پر اس سے علیحدہ ہوگئے۔ بعد ازاں 30 اپر بل 1789ء کو نے امریکی آئین کے تحت جارج واشکنن کو میں مریکہ کا پہلا صدر نتخب کیا گیا۔

نہ ماننے کی بات دوسری ہے لیکن امریکی افواج کے منصب اعلیٰ سے مستعفی ہوکر بھی

صدر منتخب ہو جانے سے جارج واشکنن الی مثال قائم کرگئے کہ جنہیں اپنی ہر دمعزیزی پڑمان اور'' خدمات'' کا زعم لاحق ہو' ان کے لیے فوج سے مستعفی ہوکر منتخب ہوجانے کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنا' سیاسی جمہوروں کو احتسانی استرے سے مونڈنا' عدلیہ اور پارلیمنٹ پرسرکس کے مسخروں کو مسلط کردینا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے۔

ддд

## فریب کاری شب

ہم تو فریب کاری شب کو بیان کرگئے اب یہ نہ ہو اب یہ نہ ہو اب نہ ہو

یور پیز اور امریکز کا جس طرح ریڈ انڈیز کو" غیر مہذب" قرار دینا مبنی بر فریب وانستہ الزام تراشی حقائق کے منافی اور ان کی مالی منفعت سے وابستہ تھا اسی طرح مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا یور پیز اور امریکنز کے اسی رویے اور تجربے کا اعادہ ہے جو وہ ریڈ انڈینز سے روا رکھ بچکے ہیں۔مسلمانوں کا دہشت گرد ہونا بھی ان کے اسی" حسن ظن" کا عکس ہے جس کا مظاہرہ وہ پندرہویں صدی کے آغاز سے انیسویں صدی تک کر بچکے ہیں۔مسلم اُمہ کے انتہا کی مظاہرہ وہ بندرہویں صدی کے آغاز سے انیسویں صدی تک کر بچکے ہیں۔مسلم اُمہ کے انتہا کی مظاہرہ وہ بندرہویں صدی کے آغاز سے انیسویں صدی تک کر بھے ہیں۔مسلم اُمہ کے انتہا کی مظاہرہ وہ بندرہویں صدی کے آغاز سے انیسویں صدی تک کر بھے ہیں۔مسلم اُمہ کے انتہا کی مظاہرہ وہ بندرہویں مہذب" ہونا کی دیڈ انڈینز کا "غیر مہذب" ہونا کے مقا۔

ہمیں دہشت گردی کے تاریخی تناظر کی جانکاری ہی مسلم اُمہ کو ان کی موجودہ دفاعی حالت کا حصار تو رُنے گردی کے تاریخی تناظر کی جانکاری ہی مسلم اُمہ کو ان کی موجودہ دفاعی حالت کا حصار تو رُنے میں ممہ ہوسکتی ہے۔ اس راہ پر خار کا پہلا پھر ہی دہشت گردی کی تعریف تاریخ اور فروغ کے تعین کا ہے اور یہ تعین یقیناً انہی ہاتھوں میں ہے جوریڈ انڈینز پر غیر مہذب ہونے کا الزام لگا کر انہیں قبل کر چکے ہیں 'ان کی تہذیب نسل اور ثقافت مٹا چکے ہیں۔ دہشت گردی کے الزام تلے انہیں قبل کر چکے ہیں 'ان کی تہذیب نوریٹی بھا کا مرحلہ در پیش ہے۔

انقلاب فرانس (1799-1789) نے موجودہ ساس دنیا پر گہرے اثرات مرتب کئے

ہیں۔ جان لوک والٹیم 'روسو اور مائیٹر کیویو کے سیاسی نظریات کے مشتر کہ اصول کے مطابق '' بہترین جہوری حکومت کی بنیاد انسان کی اس خواہش میں مضم ہے کہ وہ اپنی مخصوص قومی ریاست میں اپنی حاکمیت کے لیے خود مقتدر اعلیٰ ہوں '' یہ نظریہ صرف انقلاب فرانس تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نظریے نے کئی دوسرے انقلابات کی راہنمائی بھی کی ہے۔ امریکی انقلاب میلیکن انقلاب کی راہنمائی بھی کی ہے۔ امریکی انقلاب مہیا کی میکسیکن انقلاب اور آزادی ہندوستان جیسی قومی تحریکوں کو فکری اساس مہیا کی میکسیکن انقلاب فرانس کے میاسی منیا کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کے میاسی دنیا کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کے نظریوں میں ترمیم و اضافے کا عمل شروع ہوا جس سے نظریا کی بنیاد پڑی۔ جس نظام ہائے سیاسی میں اصلاح کا در واہوگیا اور جمہوریت وعوامی حاکمیت کی بنیاد پڑی۔ جس سے موجودہ عالمی سیاسی نظام کی تشکیل ہوئی۔

1-( ڈیوڈ اینڈرین: 2005)

انقلاب فرانس کے تمرات میں اگر ایک طرف بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کیے جانا شامل تھا تو دوسری طرف ان حقوق کو طاقت کے ذریعے حاصل کر لینے کے لیے نظریہ دہشت گردی بھی پہلو یہ پہلو پروان چڑھا ۔ انقلاب فرانس کے دوران پہلی بار ٹیرر اور ٹیر ر ازم کی اصطلاح استعال کی گئے۔ یوں تو دہشت گردی کی نہ کسی صورت میں ہزار سال ہے مستعمل رہی ہے لیکن اس کی حتی صورت نام نظریہ طریق کار اور موقر استعال نے انقلاب فرانس کے بطن سے بی جنم لیا۔ انگریزی کا لفظ ٹیرر ازم انگریزی زبان میں فرانسیی لفظ real aterreur کے اخذ کیا گیا۔ اولا میہ لفظ فرانس کی اس سیاسی ابتری (1794-1793) کو ظاہر کرنے کے لیے اخذ کیا گیا۔ اولا میہ لفظ فرانس کی اس سیاسی ابتری (1794-1793) کو ظاہر کرنے کے لیے مستعمل ہوا جس سے فرانس دوران انقلاب دوجیار ہوچکا تھا۔ یہ بات خاصی دلچیپ ہے کہ شروع میں ٹیرر ازم کو ایک مثبت نظریے اور قابل تحسین کاروائی کے طور پر پذیرائی ملی۔ شروع میں شیرر ازم کو یورپ میں خیرر ازم کو متعارف کراتے ہوئے لکھا:

'' میرر ازم' انصاف' فوری ردعمل' شدید اور غیر کیکدار ہونے کے سوا کچھ کھی نہیں ہے۔ یہ تو مجموعی معاشرتی اخلاقیات کا ردعمل ہے۔ ٹیرر ازم فرانس کی مخصوص صورت حال کے فوری تقاضے کا ردعمل زیادہ ہے نسبتاً کہ اسے خصوصی نظر رید کہا جائے۔'' 2۔(میکن میلین پائرے: 1793) انقلاب فرانس کے 1793-1798 کے سال کو بجا طور پرموجودہ دہشت گردی کا سال

اوّل کہا جاسکتا ہے۔ انقلابی ٹر پیول کا سربراہ ہونے کے تا طے ہے میکسی میلین پائرے کی جنبش ابرو سے فرانس الی برترین دہشت گردی کی زد میں آگیا جے کسی صورت بھی معاشر تی اطلاقیات کا روعل نہیں کہا جاسکتا۔ اس دوران پانچ لاکھ لوگوں کو پکڑا گیا۔ چالیس ہزار کو گلوٹین نگا۔ دو لاکھ ملک بدر ہوئے۔ دو لاکھ جیلوں میں بھوک اور تشدد سے مارے گے اور بقیہ ساٹھ ہزار بیرس کی گلیوں میں دہشت گردی کی بہترین مثال بن گئے۔ یہ دہشت گردی اس جو وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئ جب میکسی میلین پائرے کو ایک اور باغی گروپ نے پکڑ کر بھائی دے وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئ جب میکسی میلین پائرے کو ایک اور باغی گروپ نے پکڑ کر بھائی دے دی۔ دہشت کردہ اصطلاح ٹیرر ازم کو دی۔ دہشت کردہ اصطلاح ٹیرر ازم کو دی۔ دہشت کردہ اصطلاح ٹیرر ازم کو نور میں اضاف کردے کی ایک نظیر قائم ہوگئ جس پر کم از کم پورپ میں کسی کو اعتر اض نہیں تھا سوائے ایڈ منڈ برک کے ادھورے اعتر اض کے سوا سب خاموش کیک زبان و یک رائے رہے۔ سوائے ایڈ منڈ برک کے ادھورے اعتر اض کے سوا سب خاموش کیک زبان و یک رائے رہے۔ فرورت سے زیادہ استعال کرکے اس کو مقبول عام بنانے میں تو اہم کردار ادا کیا البتہ فرانسی مردورت سے زیادہ استعال کرکے اس کو مقبول عام بنانے میں تو اہم کردار ادا کیا البتہ فرانسی انقلابیوں اور ان کی پرتشدہ کاروائیوں کی انہوں نے تجرپور مذ مت کی۔ ایڈ منڈ برک یورپ میں انتور سے جنہوں نے ٹیررازم کو کسی بھی اظافیات کا ردعمل مانے سے انکار کیا۔

انقلاب فرانس کے تھیلے سے جو کھ برآ مد ہوا' اس میں ٹیرر ازم کا لفظ ٹیر ازم کا بنیادی وھانچہ اور ٹیرر ازم کی سرلیج الاثری کے علاوہ نیشنل ازم او رجد پرشہریت کی اصطلاحیں بھی شامل تھیں۔ انقلابیوں کے ایک گروہ نے سیکور ٹیرر ازم بھی متعارف کرانے کی کوشش کی لیکن اس وقت سیکور ٹیرر ازم کی گذی نہ چڑھ کے دی۔ انیسویں صدی کے وسط میں کارل مارکس نے انقلاب فرانس سے اخذ کردہ ٹیرر ازم کو ایک واضح سمت 'دو ٹوک نظریہ او رمزید قابل قبول اصطلاحی قالب میں ڈھال دیا۔ کارل مارکس نے انیسویں صدی میں معاشی ناہمواری ختم کرنے اصطلاحی قالب میں ڈھال دیا۔ کارل مارکس نے انیسویں صدی میں معاشی ناہمواری ختم کرنے کا اور طبقاتی جمود میں تبدیلی لانے کے لیے ٹیرر ازم کو طریقہ تبدیلی کے طور پر استعال کرنے کا نظریہ پیش کرکے اس کے آزادانہ استعال کا میدان ہموار کردیا۔ تبدیلی کے انسٹر ومنٹ سے مسلک ہوتے ہی پر ٹیرر ازم کو وہ نظریاتی اوراخلاقی قوت بھی میسر آ گئی جو' اب تک ٹیرر ازم کی بیشت پر نہیں تھی۔ ٹیرر ازم کو وہ نظریاتی اوراخلاقی قوت بھی میسر آ گئی جو' اب تک ٹیرر ازم کی بیشت پر نہیں تھی۔ کارل مارکس کے نظریہ ٹیرر ازم کو آ گے بڑھاتے ہوئے اٹلی کے انقلابی رہنما کارلو پیاکین

نے 1857ء میں اپنی تھیوری'' احتیاج کی تشہیر'' میں میرر ازم کی مزید وکالت' وضاحت اوراس کے استعال پر زور دیتے ہوئے لکھا:

" بدف کے علاوہ دور دراز متعلقین تک پیغام پہنچانے اور وسیع پیانے پر لوگوں کی ہمرردی مایت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹیرر ازم کو بطور مقر ہتھیار استعال کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ میں اس کی غیر مشروط وکالت کرتا ہوں۔ " در ڈاکومیٹری ہٹری آف لبرل آئیڈیاز:1880)

کارلو پیاکین کے بعد روی انقلابی رہنما ولاڈیمیرلینن نے انفرادی سطح پر دہشت گردی کی تو فرمنت کردی کی تو فرمنت کی انقلابیوں کا اولین ہتھیار قرار دیا۔1908ء میں جدید ریاسی دہشت گردی کی بنیاد رکھتے ہوئے لینن نے لکھا:

'' ہم وہشت گردی کو محکر انہیں سکتے جیسا کہ ملٹری ایکشن میں دہشت گردی جنگ کی صورت حال کے مطابق بہترین مگر لازمی اقدام ہو سکتی ہے ہماری حالیہ جنگ (طبقاتی جدوجہد) میں اسے ایسے ہی استعال کیا جانا جا ہے ہے''

لینن نے جس ریاسی وہشت گردی کو متعارف کرایا تھا سالن نے اسے عروج پر پہنچا دیا۔ سٹالن نے ریاسی وہشت گردی کو اپنے شخصی اقترار کے لیے بے در لیخ اور بے رحمانہ استعال کیا۔ 1950ء کے عشرے میں سٹالن کی ایزاد کردہ ریاسی دہشت گردی امریکہ سے" سرد جنگ میں استعال ہونے لگی یوں ریاسی دہشت گردی امریکہ اور لکوں ملکوں پہنچ گئے۔ سیاسی رہنماؤں کے قبل اور قاتلانہ حملوں کو سیاسی دہشت گردی کہا جانے لگا لیکن در حقیقت ہے ای ریاسی دہشت گردی کہا جانے لگا لیکن در حقیقت ہے ای ریاسی دہشت گردی کی ترقی یافتہ اور زیادہ سفاکانہ صورت ہے جے سرد جنگ کے زمانے میں روس اور امریکہ نے فروغ دیا تھا۔

گویا اب ایک ایسا عفریت پیدا کیا جاچکا تھا جس کی زبان بھی تھی اور ضرورت بھی دانت بھی تھے اور نیج بھی نظریہ بھی تھا اور وضاحت بھی۔ اس خونخوار کی بیدائش اور افزائش میں پور بی فلاسفرز' اہل قلم' دانشور اور انقلا بی سب برابر کے شریک تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ کیا یہودی اور کیا عیسائی' کیا سیکولر اور کیا کٹر حسب توفیق سب اس میں شریک تھے۔ اس خونخوار کی تخلیق کے بعد اب ضرورت اس امرکی تھی کہ اس عفریت کو کھلے میدان میں چھوڑا جائے۔ اس

میدان کے میسر آنے میں بھی دیر نہ گی۔ روس میں این وی نامی گروپ نے جوعرف عام میں میدان کے میسر آنے میں بھی دیر نہ گا۔ 1881ء کوزار روس الیگزینڈر دوئم کوتل کرکے اسے پیاکین کی تھیوری'' احتیاج کی تشہیر' سے منسوب کردیا۔ این وی گروپ کے اس فعل نے ٹیرر ازم کوطریق تبدیلی کے موقر ہتھیار کے طور پر روشناس کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا اس سے انتہا بہندوں کونظریے کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی مل گیا۔ زار روس کا قبل موجودہ ماڈرن ٹیرر ازم کی سمت میں سنگ میل ثابت ہوا۔ اب ٹیرر ازم فرانس' روس یا مخصوص نظریاتی نبرد آزما گروپس کی میراث نہیں رہی تھی۔ والٹرلیکیور لکھتے ہیں:

'' آئر لینڈ او ربلقان کے قوم پرستوں نے ٹیرر ازم کو تبدیلی کے ہتھیار کے طور پر قبول کرکے میرر ازم کی عالم گیری کے خطرے کا سائران ہجا دیا تھا۔انیسویں صدی کے خاتے اور بیسویں صدی کے آغاز میں دہشت گردی اس قدر مقبول عام ہوچکی تھی کہ اس کے حملوں کی مار ہندوستان ' جایان اور سلطنت عثانیہ تک پہنچ چکی تھی۔'' ح۔ (والٹرلیکیون 1999)

اقوام آج متند دہشت گردوں میں شامل ہوتیں؟ خواہ اس میں کوئی بھی شامل ہوتا لیکن مسلمان اس میں ہرگز شامل نہ ہوتے یہ بھی مدنظر رکھنا چاہئے کہ جو کام 1937ء سے سن 2000ء تک نہ ہوسکا اسے عین اس وقت پرموضوع بخن بنایا گیا جب مسلمان ہی زو پر تھے او رانہیں دہشت گرد قرار دیا جاسکتا تھا۔

سے جان کر جیرانی ہوتی ہے کہ آئے جن پر دہشت گردی کا الزام لگا کر قابل گردن زدنی قرار دیا جارہا ہے وہشت گردی کے ارتقائی مدارج میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ ٹیرر ازم کے بتدر بی ارتقاء سے 1960ء کے عشرے تک مسلمان اس کار بد میں کسی طرح بھی شریک نہیں تھے۔ انقلاب فرانس کی بچۃ دانی سے جس طرح ٹیرر ازم کو کاٹ کر نکالا گیا ہے بذات خود سنسی خیز اور غیر فطری عمل تھا۔ اس غیر فطری عمل کی نظریاتی آبیاری یور پی دانشوروں نے کی اور اس کی عملی حدود روس اور یور پی انقلا یول نے متعین کیس۔ فرانس سے اس کا آغاز ہوا اور روس میں عملی حدود روس اور یور پی انقلا یول نے متعین کیس۔ فرانس سے اس کا آغاز ہوا اور روس میں اس کے پہلے شمیٹ کیس کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکہ نے اس میں تکنیک جڈ ت گہرائی شدت اور پر اسس کا اضافہ کیا۔ انقلاب فرانس سے 1960ء کے عشرے تک ٹیرر ازم کے ارتقائی دور کے فریب پر اسس کا اضافہ کیا۔ انقلاب فرانس سے 1960ء کے عشرے تک ٹیرر ازم کے قریب پر اسس کا اضافہ کیا۔ انقلاب فرانس نے لیے ہمارے سرمنڈھ دیا گیا ہے نہ تو ہم نے اس کی تندی تھینی ہے نہ تی اس کا چڑا خشک کیا ہے۔

1960ء اور 1970ء کے عضرے میں ٹیرر ازم کے افق پر مزید نظریاتی اکھاڑ کھاڑ رونما ہوئی۔ اس نظریاتی کھینیا تانی میں آئیڈلسٹ نیشلسٹ حریت پیند سامراج دیمن اہل قلم اور خلیق کاراکی طرف اور فریق خانی دوسری طرف صف آرا ہوا۔ الجزائر انڈو چائنا کینیا طائیشیا قبرص ویت نام اور فلسطین میں حریت پیندوں کی مزاحت اوّل الذکر کے لیے حریت پیندی شجاعت قربانی اور حب الوطنی تھی اور موخر الذکر کے لیے تشدد وہشت گردی اور انہا پیندی۔ شجاعت قربانی اور حب الوطنی تھی اور موخر الذکر کے لیے تشدد وہشت گردی اور انہا پیندی۔ والے دونوں فریق موجود تھے۔ بیبویں صدی کے وسط سے حریت پیندی کی جو عالمی لہر اُٹھی اس میں عوامی ہمنوائی حریت پیندوں کے جھے میں اور غیض وغضب سامراجیت کے جھے میں آیا۔ میں عوامی ہمنوائی حریت پیندوں کے جھے میں اور غیض وغضب سامراجیت کے جھے میں آیا۔ میں عوامی خور پر قلم کار اور تخلیق کار حریت کے جمنوا لگلے۔ اس لیے کا ادراک تو کیا جاسکتا ہے لیکن منطقی طور پر قلم کار اور تخلیق کار حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت اس کا حتی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت اس کا حتی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت اس کا حتی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت اس کا حتی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت اس کا حتی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت کی حقی تعین محال ہے کہ کس ساعت حریت پیند دہشت گردوں میں بدل گئے یا حریت کیند

پیندوں کو دہشت گرد کہا جانے لگا۔ تخلیق کاروں کے بہت سے ی پارے اس ساعت پر گواہ اور اس عہد کے امین ہیں۔ شاعر خوش مجرزنے جب'' وہ جوتار یک راہوں میں مارے گئے'' یا تیرے کو ہے سے چن کر ہمارے علم اور ٹکلیں گے عشاق کے قافلے

جیسا سی بارہ تخلیق کیا تو کون جانے کہ اس کی چٹم تخیکل نے لیل خالد سے مقبول بٹ تک کس کو راہ تاریک پر دیکھا ہوگا۔ اہل قلم کا صف ستم زدہ کا ہمنوا ہونا عوامی جایت کی سبیل فابت ہوا' اس صورت حال نے حریت بیندی کی کشاکش کو میڈیا ببلٹی کی نئی طاقت سے ہمکنار کیا۔ حریت بیند جو نہی ٹیررسٹ بے' یہی کشاکش ٹیرر ازم کاز میں بدل گئے۔ آگے چل کر اس میڈیا ببلٹی نے موجودہ ٹیرر ازم کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار کیا۔ اس بارے میں بروس ہوفیمن کھتے ہیں:

"موجودہ عہد کے دہشت گردوں نے سب سے پہلے میڈیا پلیش کی طاقت کا اندازہ لگایا اور اسے مکنہ حد تک اپنے حق میں استعال کیا وہ طیرر ازم کاز کو جغرافیائی حدود سے نکال کر وہاں تک لے گئے جہاں تک ان کے اقدامات پر تحسین کرنے والے موجود تھے۔" ہے۔(بروں ہوفین: 1988)

لیک خالد 1970ء کے عشرے کی میڈیا پبلٹی یاس 2000کے پلیٹی سٹنٹ کی واضح مثال ہیں۔1969ء میں ٹی ڈبلیواے کے طیارے کے اغوا میں وہ اسلامی دنیا کی مجاہدہ اور ہیروئن کے طور پر سامنے آئیں اور اس سے فلسطینی کا زاقوام عالم کے سامنے ایک سنجیدہ مسئلے کے طور پر سامنے آیا۔ لیکی خالد اگر اسلامی دنیا کی مجاہدہ تھیں تو یور پی میڈیا نے آئییں" کو کمین آف بائی جینگ ' اور بیوٹی آف ٹیرر ازم" قرار دیا۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد کریت پسندی کی کشاکش اور آزادی کی کوشش جو نہی دہشت گردی سے ہمکنار ہوئی وہی میڈیا جہاں فلسطینیوں کی تصویریں شائع ہوتی تھیں اورضیے نگلتے تھے اب وہاں فلسطینیوں کی تصویریں شاخت ہوتی ہیں۔ وہی اخبار جو ہائی جیکروں کی فیچر سٹوری شائع کر کے اخبار کی شاخت کے لیے شائع ہوتی ہیں۔ وہی اخبار جو ہائی جیکروں کی فیچر سٹوری شائع کر کے اخبار کی فیسطینی بھی وہی ہیں کا زبھی وہی ہیں جو اور دہشت گرد بھی ویسے ہی ہیں۔

1970ء کے عشرے تک ٹیررازم کو تبدیلی لانے کے موثر ہتھیار کے طور پرشرف تبولیت

حاصل رہی ہے۔ اس شرف قبولیت کو بحال رکھا جاسکتا تھا بشرطیکہ آ زادی عزت نفس اور حربیت پندی کی راہ میں جان دینے والوں اور واقعتاً وہشت گردوں کے درمیان خط امتیاز تھنی دیا گیا ہوتا۔ اس عدم امتیاز نے 1950ء سے چلنے والی حربیت پندی کی تحاریک کی سن دوہزار میں نئی کردی۔ حربیت پندی اور حق پرتی کے موقف پر قائم رہنا تو دور کی بات تھہری اب اس کا سر عام تذکرہ بھی دہشت گردی ہے موقف کو متروک اور اصولوں کو تہ تیج ہونے میں اس قدر دیر گی جتی آگرہ خاکرات میں ناکامی سے جزل پرویز مشرف کی سرخ روئی تک اور پھر جزل پرویز مشرف کی سرخ روئی تک اور پھر جزل پرویز مشرف کی کراس بارڈر ٹیررازم کی روک تھام پر کامیابی سے جمیشہ کے لیے کا لک پھرنے تک دیر گی۔ جزل پرویز مشرف آگرہ خاکرات کی ناکامی سے جس قدر کامیاب ہوئے تھے یا توانییں میں کہ جزل پرویز مشرف آگرہ خاکرات کی ناکامی سے جس قدر کامیاب ہوئے تھے یا توانییں اس کا ادراک نہیں تھا یا اصولی موقف کی راہ حق پر ان کے پاؤل لا کھڑا گئے اور وہ اس پر چلتے کہ جب تاریخ جزل صاحب سے یہ سوال کرے گی کہ آگرہ غداکرات کے موقع پر وہ جنہیں دہشت گرد مانے سے انکاری تھے اور جن کا وجود کی کہ آگرہ غدال پرویز مشرف فہمیدہ ہونے کے باوجود ایس جواب نہیں دے پائیں گے۔ جمیل خدشہ ہونے کے باوجود ایس جواب نہیں دے پائیں گے۔ جمیل خدشہ ہونے کے باوجود ایس جواب نہیں دے پائیں گے جس سے تاریخ کا سوال شرمندہ جواب ہوسکے۔

قریب نصف صدی ہے آزادی اور حریت پہندی کی چلنے والی بیشتر عالمی تحاریک کا سن دو ہزار تک وہی حال ہوا جو کشمیر پر ہمارے اصولی موقف کا جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں ہوا۔ آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے عین انسانی حق کو غیر مشروط مانے کے عالمی انکار سے دہشت گردی اور حریت پہندی کے درمیان خط امتیاز ختم ہوکر رہ گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہوتواس کے اخراج کی راہ بھی رکھی جاتی ہے۔ اخراج کی راہ مسدود ہوتے ہی دہشت گردی واضح سمتوں میں بٹ کرملیٰ یوئی اور ٹیرر ازم کی نت نئی اقسام متعارف ہوئیں:

قوم پرستانه دهشت گردی مذهبی دهشت گردی ریاستی دهشت گردی با کمیں بازوکی دهشت گردی دا کمیں بازوکی دهشت گردی دا کمیں بازوکی دهشت گردی

فاشسٹ دہشت گردی انارکسٹ دہشت گردی

دوسری عالمی جنگ کے بعد ہے 1970ء کے دورائیے تک عالمی سطح پر جو دہشت گرد سطے میں آئیں انہی تنظیمیں وجود میں آئیں انہی تنظیموں اور ٹیررسٹ گروپس نے 1970ء سے 1990ء تک قائم ہونے والی دہشت گرد تنظیموں کو تربیت' رہنمائی' وسائل' بنیاڈ شدت اور سرپرسی مہیا گ۔ فلسطینیوں کے بیشتر دہشت گردگروپس انہی تنظیموں کی گود میں بلے بڑھے۔ یہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کے ان رہنما گروپس میں مسلمان کس قدر ملوث تھے یا دہشت گردی کی ان اولین رہنما تنظیموں میں مسلمانوں کی گئی تنظیمیں' کتنے گروپس شامل تھے اور ان میں مسلم اُمہ کا اشتر اک و کردار کتنا تھا۔

دوسری عالمی جنگ کے خاتے کے بعد دنیا بھر کے بیشتر علاقوں میں آزادی' علیحدگ
اور حریت پیندی کی جو تحاریک شروع ہوئیں ان میں بہت سارے مسلم ممالک کے شریک
ہونے کے باوجود دہشت گرد کا روائیوں یا کسی ٹیررسٹ گروپ کی موجود گی ثابت نہیں ہوتی ہے۔
جب کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلے دوعشروں میں غیر مسلم ممالک میں ایسے انتہا پیند اور
سفاک دہشت گرد جھے قائم ہو چکے تھے۔ جنہوں نے دنیا کولرزہ براندام کرکے رکھ دیا۔ موجودہ
شیرر ازم کے ان اولین بانی گروپس میں آئرش ری پیلکن آری (آئر لینڈ) ریڈ آری فیکشن
شیرر ازم کے ان اولین بانی گروپس میں آئرش ری پیلکن آری (آئر لینڈ) ریڈ آری فیکشن
فادر لینڈ اینڈ لیڈ اینڈ لرٹی (سین) ' نیشنل لبریشن آری (کولمبیا' جنوبی امریکہ)' بیپلز لبریشن آری (پیرو
جنوبی امریکہ)' جیش ڈیفس لیگ اور کے کے کے (امریکہ) شامل ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے
کہ یہ ٹیررسٹ گروپس حقیقاً کون تھے اور کن عوامل پرمشمل تھے۔ ان تظیموں میں مسلمانوں کی

## آ رُش ری پبلکن آ رمی (IRA)

1969ء میں شالی آئر لینڈ میں آئرش ری پبلکن آرمی کا قیام عمل میں آیا۔ بادی النظر میں تو یہ ٹیررسٹ گروپ آئر لینڈ کو متحد کرنے اور وہاں سے برطانوی افواج کو نکالنے کے ایجنڈے پرمتفق خیالات کے لوگوں پرمشمل تھا لیکن آئر لینڈ میں دہشت گردی کی دو طرفہ اور دو آئشہ وجوہات میں سیاسی نہ ہی اور قوم پرستانہ عضر شامل رہا ہے۔ آئر لینڈ میں دہشت گردی کی

بنیاد1920ء میں برطانوی پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر استوار ہوئی جس کے تحت آئر لینڈ کو دو حسوں میں تقسیم کردیا گیا۔ پارلیمنٹ کے فیصلے سے جوآئرش ری پبلک وجود میں آئی اس میں نوے فیصد آبادی رومن کیتھولک عیسائیوں کی تھی جب کہ شال میں چھ بردی کا وسطیر برطانیہ کا حصہ رہیں ان کا وسطیر میں جنہیں السر کہا گیا ساٹھ فیصد پروٹسٹنٹ اور چالیس فیصد رومن کیتھولک آباد سے شالی آئر لینڈ (السر) میں دونوں فرقوں کے ساسی مقاصد ایک دوسرے سے متعال آئر لینڈ (السر) میں دونوں فرقوں کے ساسی مقاصد ایک دوسرے سے متعال ہونے کی وجہ سے مستقل خون خرابے میں بدل گئے۔ السر حکومت میں اکثر بہت کا مفاد برطانیہ کا حصہ بنے رہنے میں تھا جب کہ آئرش ری پبلک السفر میں اقلیت ہونے کی وجہ سے ایک برطانیہ کا حصہ بنے رہنے میں تھا جب کہ آئرش ری پبلک السفر میں اقلیت ہونے کی وجہ سے ایک آئر لینڈ کی حامی تھی۔ ان ساسی تضادات نے رومن کیتھولک بہ مقابلہ پروٹسٹنٹ مذہبی انتہا پندی اور سیاس آئر لینڈ کی حامی تھی۔ ان سیاسی تضادات نے رومن کیتھولک بہ مقابلہ پروٹسٹنٹ مذہبی انتہا پندی اور سیاسی نفرت نے نصف صدی تک دونوں فرقوں کے درمیان انقام کی آگ کو مجڑکائے رکھا۔ 1976ء نفرت نے نصف صدی تک دونوں فرقوں کے درمیان انقام کی آگ کو مجڑکائے رکھا۔ 1976ء تک آئر لینڈ میں دہشت گردی اسپ عروج پر پہنچ گی اور برطانوی افواج کو لااینڈ آرڈر تو جس قدر بھی بحال کیا کہ آئر لینڈ میں دہشت گردوں کا ترجیجی اور لازی ہونی شورور بن گئی۔

1998ء میں آ کرش ری پبکن آ رمی اور برطانوی حکومت کے درمیان بلقاسٹ معاہدہ ہو جانے تک برطانیہ اور آ کر لینڈ شدید دہشت گردی کاشکار رہے۔ بلقاسٹ معاہدہ حکومتوں اس یالیسی کی نفی کرتا ہے جو دہشت گردوں سے مکالے کا دروازہ بند کرتی ہے۔ آ کرش ری پبلکن آ رمی اور السٹر فورس کے ایک ہزار دہشت گردحملوں میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ۔ ان ہلاک ہونے والوں میں لاارڈ ماؤنٹ بیٹن سے لے کر عام برطانوی کسبیاں تک بیساں شکار ہوئیں۔ ان آ کرش دہشت گردوں کی شقاوت او رمہارت کا یہ عالم تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو کیس ۔ ان آ کرش دہشت گردوں کی شقاوت او رمہارت کا یہ عالم تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے قل کے چند گھنے بعد ہی چھ برطانوی فوجی ہم دھاکوں سے ہلاک کئے گئے۔ جب فوجیوں میں بھگدڑ کمی اور وہ پناہ گاہوں میں آ چھے تو پناہ گاہ مقتل میں بدل گئے۔ یہاں نصب شدہ بم عین وقت اور ہدف پر چھٹ اس سے مزید بارہ فوجی مارے گئے۔ برطانوی حکومت نے اسے کلاسیک گور بلا حملہ قرار دیا اور پوپ جان پال نے رومن کیتھولک دہشت گردوں سے قتل و عارت گری گور بلا حملہ قرار دیا اور پوپ جان پال نے رومن کیتھولک دہشت گردوں سے قتل و عارت گری روک دینے کی ذاتی اپیل کی۔ اس اپیل کے جواب میں السٹر فورس متحرک ہوگئ اور خون خرابہ دگر

شروع ہوگیا۔ اس بارے میں دورائے نہیں ہیں کہ بیسب دہشت گروقدامت پہنداور کئر عیسائی عقیدے سے وابستہ تھے لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے میڈیا میں بشمول مسلم میڈیا کے ان دہشت گردوں کو عیسائی دہشت گردنہیں کہا گیا۔ آئرش ری ببلکن آرمی سے مسلمانوں کا دور پرے کا بھی کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا ہے۔

# رید آری فیکشن (RAF)

1968ء میں جرمنی کا ریڈ آ رمی فیکشن بربریت کی علامت بن کر ابھرا۔ ہا نیس بازو سے وابسة اس گروپ کے دہشت گرد" شہری گور ملے" کہلاتے تھے۔1977ء تک اس گروپ کی وہشت گردی نے جرمنی کومفلوج کر کے تو می بحران پیدا کردیا۔ امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے ر پیمل میں وجود میں آنے والی اس تنظیم کو وہشت گرد ننے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ جرمن طلباء کے ایک عام مظاہرے سے جنم لینے والی میشظیم'' تیسری دنیا کے مظلوم عوام کی طاقت' کے نام پر احتیاجی مظاہروں سے ایک خوفناک میررسٹ گروپ میں بدل گئی۔ جرمن اشرافیہ کے بڑے نام ان کا خاص نشانہ بے اس بے مقصد قل و غارت گری میں ایک ایبا وقت بھی آیا که رید آرمی کے دہشت گرد ٹیلیفون ڈائز میکٹری سے امتیازی نام اور سے نوٹ کرتے اور انہیں قتل کرنے چل یڑتے۔ اس تنظیم میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ اس گروپ میں اوسطاً پیاس فیصد مرد اور پیاس فیصدعورتوں کا تناسب برقرار رکھا گیا۔خوب رو اور نو جوان الرک مین ہوف جب اس گروپ کی سربراہ بنی تو گروپ کی متشددانہ سرگرمیاں اینے عروج پر پہنچ گئیں۔ الرک مین ہوف نے نوجوان دہشت گردوں کو رجھائے رکھنے کے لیے گروپ سیس کی ترغیب دی اور ٹیررسیس متعارف کرایا۔ ستر کے آخری عشرے میں میہ جنسی اصطلاحیں جرمنی سے امریکہ پنجیں۔ ٹیررسیس تو یہاں کامیاب نہ ہوسکا البتہ گروپ سیس کے وں بھاگ جاگے کہ وہ یہاں جرمنی سے زیادہ چلا۔1970 سے 1979ء کے درمیانی عرصے میں اس گروپ نے مختلف کاروائیوں میں 163 افراد برغمال بنائے جن میں سے اکثریت قتل ہوئی۔ مغربی جرمنی کے اٹارنی جزل بھی اس گروپ کے ریفال رہے۔ بعد ازاں الرک مین ہوف نے بنان میں فلسطینیوں کو تربیت دی اور الفتح ' یا پولر فرنٹ اور بی ایل او کی کاروائیال منظم کیس اور بنان کے ٹریننگ کیمیس میں پرنس آف ٹیرر ازم کہلائی۔

# ریڈ بریکیڈ (اٹلی)

بائیں بازو کا یہ انتہا لیند ٹیررسٹ گروپ 1968ء میں وجود میں آیا۔ میلان کی آٹو فیکٹریز کے ٹرٹیر یونین دانشوروں نے یونیورٹی طلباء کے اشتراک ہے ایک ایسی احتجاجی تحریک کھڑی کردی جس کا طریق کار دہشت سے عبارت تھا۔ اس گروپ میں رومن کیتھولک کھڑی کردی جس کا طریق کار دہشت سے عبارت تھا۔ اس گروپ میں رومن کیتھولک میں پروٹسٹنٹ اور اشتراکی انتہا لیند شامل تھے۔ ریڈ بریگیڈ نے 1985ء تک دس ہزار حملوں میں سینٹووں نے گناہ تل کیے۔ 1978ء میں اٹلی کے پانچ مرتبہ نتنبہ وزیر اعظم ایلڈوموروای گروپ سینٹووں نے گناہ تل کیے۔ 1978ء میں امریکی جزل جمیز ڈوزیر بھی انہی کے ہاتھوں اغواء ہوئے۔ کے ہاتھوں قل ہوئے۔ 1981ء میں امریکی جزل جمیز ڈوزیر بھی انہی کے ہاتھوں اغواء ہوئے۔ ریڈ بریگیڈ کے اشیبلیشمن خالف نظر بے نے اٹلی کے نوجوانوں کو خاصا متاثر کیا اور آئیل اپنا ہمائی کے اٹلی کے بے روزگار ہمائی ایا تھا۔'' سیاستدان صرف تشدہ کی زبان سیحت ہیں' کے نعرے نے اٹلی کے بے روزگار اور پاپولر ہماؤی کوریڈ بریگیڈ نے ہیں اہم کردار ادا کیا۔ بلیک عبر اور پاپولر اور محروم طبقے کوریڈ بریگیڈ کے عامی عضر میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلیک عبر اور پاپولر فرنٹ کے اولین فلسطینی دہشت گردوں کوریڈ بریگیڈ نے ہی تربیت دی اور 1985ء تک پی ایل او فرنٹ کے اولین فلسطینی دہشت گردوں کوریڈ بریگیڈ نے ہی تربیت دی اور 1985ء تک پی ایل او

# ريد آري جايان (JRA)

مشرق بعید میں بائیں بازو کا بید دہشت گرد گروپ 1968ء میں اس وقت وجود میں آیا جب کچھ نوجوان اور جو شلیے کمیونٹ طلباء ایک طیارہ اغوا کرے شالی کوریا لے گئے وہاں شالی کوریا جب کچھ نوجوان اور جو شلیے کمیونٹ طلباء ایک طیارہ اغوا کرے شالی کوریا لے گئے وہاں شالی کوریا کی خفیہ سروسز سے تعلقات استوار ہو جانے پر ان لوگوں نے دہشت گردی کو بی بطور پیشر اپنا لیا۔ وہشت گردوں کا بیداولین ایبا گروہ تھا جو دہشت گردی برائے دہشت گردوں کی بنیا دبنا۔ کوئی مخصوص نظریاتی وباؤیا عمرانی اصول ان کی پشت بر نہیں تھا۔ 1971ء میں شیگن نوبو فساکو کی زیر قیادت ریڈ آ رمی دوحصوں میں تقییم ہوگئی۔ شیگن نازک اندام خاتون ہونے کے باوجود شیرررسٹ بردی جی دارنگل ۔ 1972ء میں شیگن بیروت منتقل ہوگئی یہاں اس نے پی ایل او کے اس گروپ بردی جی دارانہ نظام کا حصہ سجھ کر اس کے خلاف صف آ راء تھا۔ کی قیادت کی جو اسرائیل کو امر کی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ سجھ کر اس کے خلاف صف آ راء تھا۔ شیگن نے اولین فلسطینی ٹیررسٹ گروپس بلیک سمتر 'پاپولر فرنٹ اور الفتح کو بائی جیکٹ کے بعد فلین نے اولین فلسطینی ٹیررسٹ گروپس بلیک سمتر 'پاپولر فرنٹ اور الفتح کو بائی جیکٹ کے بعد فلیک مراجمت کی تربیت دی۔ 1974ء میں شیکن کو شام اور شالی کوریا کی حمایت حاصل ہوگئی نظام کا حراحت کی تربیت دی۔ 1974ء میں شیکن کو شام اور شالی کوریا کی حمایت حاصل ہوگئی نظام کا حدادت کی تربیت دی۔ 1974ء میں شیکن کو شام اور شالی کوریا کی حمایت حاصل ہوگئی اس حمایت سے وہ با کمیں بازو کی بین الاقوامی دہشت کی علامت بن گئے۔ ریڈ آ رمی (شیکن

گروپ) نے بورپ میں مغربی اور امریکی مفادات کو ہدف بنائے رکھا پھر ایشیاء میں کاروائیاں کیس ایشیاء کے بعد امریکہ کی باری آئی اور ریاست نیو جری تشدد کی زو میں آگئی۔ بنیلا اور سنگاپور میں عالمی سرمایہ داری کے خلاف ڈیمو کریٹک فرنٹ کے دہشت گردوں کو بھی شیگن نے تربیت رہنمائی اور وسائل مہیا کیے حتی کہ وہ سن 2000ء میں جایان میں گرفتار ہوئی۔

# كروش وركزز يارني (تركى مورپ)

1970ء کے عشرے میں ترکی' کی بو نیورسٹیز میں دانشوروں' پروفیسرز اور اہل قلم کا ایک فورم مذہب کی خالف منشور برعمل میں آیا گرجلد ہی اس کی قیادت کرد دانشوروں کو خش ہوگی جنہوں نے اس کا مرخ موڑ کر نیشنل ازم کی طرف کردیا۔ 1973ء تک بیوفورم لادین عناصر اور اسلام کے خالفین کے لیے مختص ہوکر رہ گیا۔ کردوں کے لیے علیحدہ وطن کے دل فریب نعرے نے ہزاروں نوجوان کردوں کو اس پارٹی میں جمع کرلیا۔ لبنان میں ان نوجوانوں کی تربیت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کردوں کو اس پارٹی میں جمع کرلیا۔ لبنان میں ان نوجوانوں کی تربیت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کردوں کردوں کو اس پارٹی میں کرد قادی کے نام پر مصروف کار ہوگئ۔ ترکی اور عراق میں کرد علاقہ اور کردارانی پٹی تشدد کی لیپ میں آگئے۔ جو کردوں کے ساتھ نہیں تھا اسے کردوں کے خلاف سمجھ کردارانی بٹی تشدد کی لیپ میں آگئے۔ جو کردوں کے ساتھ نہیں تھا اسے کردوں کے خلاف سمجھ کردارانی بٹی تشدد کی لیپ میں آگئے۔ جو کردوں کے ساتھ نہیں تھا اسے کردوں کے خلاف سمجھ کردارانی کیا جانے لگا۔

"" ثابت ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے طلاف ہو' والانظریہ پہلے بھی پچھ کم خون آشام نہیں تھا۔ اسی نظریے کی چھتری تلے بلا امتیاز ترک عراقی' ایرانی آبادیوں کی آبادیاں قتل ہوئیں ۔ کرد دہشت گردوں نے مخالفین کو گڑ ہوں میں کھڑا کرے سینٹ سے مجرد ہے کا نظر یہ متعارف کرایا۔

1989ء تک تین لاکھ افراد اس پارٹی کی دہشت گردی کاشکار ہو چکے تھے۔ 1990ء میں مغرب اور امریکہ مخالف جذبات پروان چڑھے تو یور پی سیاح امریکی کارکن اور چرچ کے ملاز مین اغواء اور قتل ہونے شروع ہوگئے۔ کردش ورکرز پارٹی کے دہشت گرد لاکھوں میں بتائے جاتے ہیں اور اس پارٹی کومنظم اور سفاک ترین دہشت گردگروپ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان اس پارٹی کا سب سے بڑا شکار ہے۔

# باسك فادر لينڈ اينڈ لبرٹی (سپين)

یہ دہشت گرد تنظیم 1955ء بین عمل بین آئی۔ اے قدیم ترین انہا پیند گروپ کی حقیت سے جانا جاتا ہے۔ پین اور فرانس کی سرحد پر سومر بع میل پر مشمل باسک ریجن کو علیحدہ اور خود مختار ریاست بنانے کی غرض سے قدامت پیند عیسائیوں پر مشمل اس تنظیم نے 1956ء میں میں ہیانوی حکام کا قبل عام شروع کیا۔ آہسہ آہسہ جزل فرائلو کے مخالف عناصر بھی اس میں شام ہوتے گئے۔ اس سے تنظیم کا دائرہ کار وسیج اور رویہ متشد ڈانہ ہوتا گیا۔ صرف 1968ء میں اس تنظیم کے ہاتھوں آٹھ سو بے گناہ دہشت گردی کی مختلف کاروائیوں میں ہلاک ہوئے۔ اس تنظیم کے ہاتھوں آٹھ سو بے گناہ دہشت گردی کی مختلف کاروائیوں میں ہلاک ہوئے۔ شروع کی گئی۔ خصوصا بین اور فرانس جانے والے سیاح خصوصی نشانہ بے رہے۔ باسک کے شروع کی گئی۔ خصوصا بین اور فرانس جانے والے سیاح خصوصی نشانہ بے رہے۔ باسک کے دہشت گردوں نے باسک ریکن میں دہشت زدہ ماحول اور پُر تشدہ ثقافت کو بعینہ ای طرح دہشت گردوں نے باسک ریکن میں دہشت زدہ ماحول اور پُر تشدہ ثقافت کو بعینہ ای طرح پروان چڑھایا جس طرح آئرش ری ببلکن آری نے آئر لینڈ میں سے کام انجام دیا تھا۔ اس تنظیم کے مہیا کی جاتی رہی۔

# تیشنل لبریشن آ رمی (NLA) کولمبیا' جنوبی امریکه

اے کے وہشت گردوں نے ہزاروں بے گناہ ہلاک کردیئے۔ 1980ء سے بدگروپ خالصت منشیات کے کاروبار سے منسلک ہوکر رہ گیا اور امریکن ٹارکوئٹس کنڑول کے ملاز مین اس کی سفاک کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ کیوبا' کولمبیا اور وینزویلا کے سرحدی بہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں اس گروپ کی سرگرمیاں طویل عرصے سے جاری ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد جن وہشت گرد تظیموں نے موجودہ ٹیررازم کی بنیاد فراہم کی شیررازم کو تبدیلی کے ہتھیار کے طور پر متعارف کرایا اسے فروغ اور وسعت دی ان میں مسلمان انفرادی 'اجتابی یا ریاسی کسی جیشت میں شریک نہیں تھے۔ دہشت گردوں کی اکثریت کے عیسائی ہونے کے باوجود عیسائیت کو دہشت گردی سے مسلک نہیں کیا گیا جب کہ مسلم اُمہ جو اس کار بد میں کی طرح بھی شریک نہیں تھی۔ دہشت گردی کے الزام سے دو چار ہوگئ۔ آج کے دہشت گردوں کی اکثریت انہی دہشت گردوں کی الزام سے دو چار ہوگئ۔ آج کے دہشت گردوں کی اکثریت انہی دہشت گردوں کی تربیت یافتہ ہے جو عیسائی عناصر پر مشتل میں خصو سے دیا آری فیکھن جرمی اُر پر گیلڈ اٹلی ریڈ آری جاپان اور باسک فادر لینڈ اور لبرٹی نے اگر فلسطینیوں کو تربیت اور رہنمائی مہیا کی تھی تو می آئی اے نے القاعدہ کو ۔ رسوائے زمانہ تربیت نے مسلمان دہشت گردوں کو نمایاں اور مسلم دہشت گردی کو مشتبر کرنے میں خصوصی تربیت نے مسلمان دہشت گردوں کو نمایاں اور مسلم دہشت گردی کو مشتبر کرنے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ کارلوس دی جیکال کا 1975ء میں آسٹریا میں او پیک کافرنس کے شرکاء کو برغمال کی خالی کی اسرایا میں او پیک کافرنس کے شرکاء کو برغمال کی اور کئی سولین ڈالر تاوان وصول کر کے کامیابی سے فرار ہو جانے کی کاروائی کو فلسطینیوں کے سرمنڈھ دینے سے وہشت گردی میں مسلم مہارت کا ایسا تا تر انجرا کہ جس سے عیسائی ' بیودی اور سیکول دہشت گردی پس پردہ چلی گئی اور مسلم دہشت گرد صفحہ اوّل پر نمایاں بیودی اور سیکول دہشت گردی پس پردہ چلی گئی اور مسلم دہشت گرد صفحہ اوّل پر نمایاں بیودی اور سیکول دہشت گردی پس پردہ چلی گئی اور مسلم دہشت گرد صفحہ اوّل پر نمایاں بوگئے سے جب کہ ادھر یہ بوچھا جارہ اُتھا کہ جمیں دھکا کس نے دیا تھا۔

ماڈرن ٹیرر ازم کی ایزاد فروغ وسعت اور پھیلاؤ میں مسلمانوں کا حصہ صفر ہونے کے بعد یہ دیکھا جانا چاہئے کہ مسلمان مجموعی وہشت گردی کا کتنا فیصد اور مجموعی وہشت گرد تظیموں کے کتنے فیصد میں ملوث ہیں۔ دوسرے مذاہب کی دہشت گردی کے مقابلے میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام زیادہ ہے یادہشت گردی میں ان کی شرکت کا تناسب:

| ٹیررسٹ گروپ                | ملک/علاقه | المسلم/ غيرسلم |
|----------------------------|-----------|----------------|
| ٹا گالینڈریبلو             | اعثريا    | غيرمسلم        |
| ميشتل لبريشن فرنث          | اعربا     | غيرمسلم        |
| كيو-كلكس -كلين             | امریکه    | غيرمسلم        |
| لارڈز آ ري                 | سوڈان     | غيرمىلم        |
| يبر خالصه                  | انثريا    | غيرمسلم        |
| دل خالصه                   | انڈیا     | غيرمسلم        |
| انتر نيشنل سكھ لوڙھ فيڈريش | انثريا    | غيرسلم         |
| بجنثرروالا تائيكرفورس      | انڈیا     | غيرمسلم        |
| شهيد خالصه فورس            | اعثريا    | غيرمملم        |
| خالصتان لبريش فورس         | انڈیا     | غيرمتلم        |
| خالصتان كما تثروفورس       | انثريا    | غيرمسلم        |
| خالصتان لبريش فرنث         | انثريا    | غيرمسلم        |
| خالصه نیشنل آ رمی          | انثريا    | غيرمسلم        |
| ديش مَش رجمنت              | انثريا    | غيرمسلم        |
| شيو بينا                   | انثريا    | غيرمسكم        |
| بجرنگ دل                   | اعثريا    | غيرمسلم        |
| شام باجی بریگیڈ            | اعثريا    | غيرمسلم        |
| رن ورر سینا                | اعثريا    | غيرمسلم        |
| کاچ/کاہان چائی             | اسرائیل   | غيرمسلم        |
| ابوسیاف گروپ               | فلپائن    | مسلم           |
| الجحع السلاميه             | معر .     | مسلم           |
| آ رن <b>ڈ</b> اسلا مک گروپ | الجزاز    | مسلم           |
|                            |           |                |

| ملم     | عراق                     | انصادالسلام                |
|---------|--------------------------|----------------------------|
| اسلم    | افغانستان میمن سعودی عرب | القاعره                    |
| مسلم    | لبنان                    | اثبات الانصار              |
| مسلم    | عراق                     | جماعت التوحيد والجهاد      |
| مىلم    | پاکستان/کشمیر            | حركتة المجامدين            |
| اسلم    | از بمتان                 | اسلامک مودمنك آف از بکستان |
| أسلم    | باي كستان                | جيش گر                     |
| ملم     | عراق                     | جيش انصار السنه            |
| أمسلم   | كشمير/ بإكستان           | جمول ایند تشمیرلبریش فرنث  |
| ملم     | جنوب مشرقی ایشیاء        | جماع السلاميه              |
| أمسلم   | بإكستان                  | لشكر جھنگوى                |
| ملم     | پاکستان                  | لشكرطيب                    |
| املم    | افغانستان                | كمتب الحذمت                |
| مىلم    | مرا کو سپین              | مراکواسلا مک گروپ          |
| ملم     | الجزاز                   | سلافسٹ گروپ                |
| اسلم    | بإكسان                   | سپاه صحاب                  |
| اسلم    | ری                       | كردش حزب الله              |
| اسلم ا  | اغريا                    | ميشنل ذويليمنث فرنث        |
| ملم     | فلسطين                   | <i>ד</i> אי <i>ט</i>       |
| ملم     | فلسطين                   | فلسطيني اسلامي جهاد        |
| مسلم    | فلسطين                   | الاقصلي بريكينه            |
| مىلم    | لبنان                    | حزب الله                   |
| غيرمسلم | آئر لينڈ                 | آ ئرش رى يېلكن آ رمى       |

| غيرمسلم | آئر لينڈ          | پرویزنل آئزش ری پیلکن آرمی  |
|---------|-------------------|-----------------------------|
| غيرمسلم | آئر لينڈ          | آ رُشُ نیشتل لبریش آ رمی    |
| غيرمسلم | سری انکا          | لبريش ٹائيگر آف تامل        |
| غيرمسلم | آئرلينڈ           | السثر فريثرم فائتر          |
| غيرمسلم | آئر لينڈ          | السثر والنثيئر فورس         |
| غيرمسلم | آئز لينژ          | السثر ذيفنس فورس            |
| غيرمسلم | آئر لينڈ          | اورنج والنكيئر ز            |
| غيرمسلم | آئر لينڈ          | لائل والنثيئر فورس          |
| مسلم    | وسطى ايشياء' چين  | ایسٹ ترکستان اسلامک مودمنٹ  |
| غيرمسلم | سپين' جنوبي فرانس | باسك فادر لينثر اينذ لبرثى  |
| غيرمسلم | كينيرا            | فرنٹ ڈی لبریشن کیوبک        |
| غيرمسلم | کینیڈا            | <i>لبریش سیل</i>            |
| غيرمسلم | <i>ר</i> ט        | گرے وولف ( کرسچیئن )        |
| غيرمسلم | كوسوو             | کوسوولبریشن آ رمی           |
| غيرمسلم | تر ک              | كردستان وركرز بإرثى         |
| غيرمسلم | پُورٹر یکو        | لا <i>س ما چی ٹیر یوز</i>   |
| غيرمملم | فرانس<br>-        | نيشنل فرنث لبريش كارسيكا    |
| غيرمسلم | فرانس             | ايكشن ڈائريك                |
| غيرمسلم | لبنان آرمييا      | آرميديا سيكرث آرمى فادلبريش |
| غيرمسلم | جايان             | چوکا کوہا                   |
| غيرمسلم | نيپال             | كميونسك بإرثى آف نيبال      |
| غيرمسلم | كمبوذيا           | كمبوذيا نيشل كبريش          |
| غيرمملم | <u> پيين</u>      | گرایو                       |

| غيرمسلم | ا جایان               | جاپان رید آری                         |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| غيرسلم  | چٽي                   | مینیول راڈ ری گز فرنٹ                 |
| غيرمسلم | انڈیا                 | نيشنل سوشلسك كوسل آف نا كالينذ        |
| غيرمسلم | اعثريا                | فكسيلو                                |
| غيرمسلم | فلپائن                | نیو پیپلز آ ری                        |
| غيرمسلم | يونان                 | 17-N                                  |
| غيرمسلم | اغذيا                 | پیپلز وار گروپ                        |
| غيرمىلم | <u>بر</u> منی         | ریڈ آ رمی فیکشن                       |
| غيرمىلم | اٹلی                  | ریڈ بریکیڈ                            |
| غيرمسلم | كولمبيا               | آرند فورسز آف كولبيا                  |
| غيرمسلم | <i>چار</i> و          | شائنگ ياتھ                            |
| غيرمسلم | بيرو                  | تو پیک اماروموومنٹ                    |
| غيرمسلم | اعْريا                | <u> </u>                              |
| غيرمسلم | روانڈ ا               | رواغدا لبریش آ رمی                    |
| غيرمسلم | يورپ                  | ÷.*                                   |
| غيرمسلم | چنوبی افریقه          | بور ٔ میگ                             |
| غيرمسلم | <u>برطانیہ</u>        | كمبيث _18                             |
| غيرسلم  | برطانیه               | كالم ــ88                             |
| غيرمسلم | برطانيه               | نیشنل سوشلسٹ موومنٹ                   |
| غرمسلم  | ر جنشائن<br>ار جنشائن | اليمازا انثى كميونسث                  |
| غرمسلم  | نگارا گو <b>ا</b>     | كونشراز .                             |
| غيرمملم | <u> </u>              | كوآردى نيشن آف بونا يَنتُدُ آرگنائزيش |
| غرمسلم  | يين السالوا دُور      | زخ <sub>ص</sub> سکواژ                 |
| /-      | 233.3.4               | I                                     |

| غيرسلم | كيوبا' امريك  | اومیگا_7(انٹی کاسترو) |
|--------|---------------|-----------------------|
| غيرسلم | کیوبا' امریکہ | الفا_66(انثي كاسترو)  |
| غيرسلم | گرینیڈا       | منگوز گینگ            |

7\_(وکی پیڈیا:2005)

مصدقہ حوالوں سے مرتب یہ درج بالا فہرست سن 2005ء تک 'ان تمام دہشت گرد تظیموں کا احاطہ کرتی ہے جو پچھلے تین عشروں سے کئی نہ کئی طرح دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ دہشت گرد تظیموں کی اس عالمی فہرست میں بلا اتمیاز رنگ نسل ' فہرب' علاقہ اور نظریہ چورانوے وہشت گرد تظیموں کی تعداد پجیس ہے۔ فرد واحد کے آل کو پوری انبانیت کے آل پرمجمول کرنے والی اُمہ کے لیے یوں تو مسلم دہشت گردوں کی ایک تنظیم بھی وجہ اضطراب ہے لیکن عالمی دہشت گردی کے افق پر چوانوے ٹیررسٹ گردوں کی ایک تنظیم بھی وجہ اضطراب ہے لیکن عالمی دہشت گردی کے افق پر چوانوے ٹیررسٹ گردوں کی ایک تنظیم بھی وجہ اضطراب ہے لیکن عالمی دہشت گردی کے افق پر چوانوے ٹیررسٹ گردوں کی ایک تنظیم بھی وجہ اضطراب ہے لیکن عالمی دہشت گردی کے افق پر چوانوے ٹیررسٹ

ستائيس فيصدكوسو فيصد كيس كها جاسكا ہے؟

دہشت گردی کے لگ بھگ اسے گروپ تو صرف ایک ملک انٹریا ہی میں پائے جاتے ہیں۔ انٹریا میں منطق ہے کہ اگر عالمی ہیں۔ انٹریا میں منطق ہے کہ اگر عالمی دہشت گردی کے ایک چوتھائی میں ملوث صرف ایک ملک کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جاسکتا تو چون ملکوں میں پھیلی ہوئی مسلم اُمہ کو دہشت گرد کیسے کہو گے؟ فرجی بنیادوں پر دہشت گرد ہونے کا سرشیفکیٹ دیا جانے نگا تو حقائق کے مطابق درجہ بندی اس طرح ہوگی:

- 1۔ عیسائی دہشت گر دی
  - 2۔ ہندو دہشت گردی
  - 3۔ سیکولر دہشت گردی
- 4۔ یہودی دہشت گر دی
- 5۔ مسلم دہشت گردی

عالمی دہشت گردوں کی اس فہرست سے مسلم اُمہ کے اس خدشے کی تقدیق ہوتی ہے کہ عالمی دہشت گردی میں ان کا کردار اس قدر نہیں ہے جتنا کہ ان پرالزام ہے۔ بیرا یک سوچی سمجھی اور طے شدہ سازش کے تحت ہے یا ہم اتفا قابھنور کی آئکھ میں آ کیے ہیں تاریخ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے لیکن حقائق اول الذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہمیں ان حقائق کو جاننا ہوگا'مدِ نظر رکھنا ہوگا اور تاریخ کے فیصلہ کن لمحے میں اپنی بے گناہی کی شہادت میں پیش کرنا ہوگا۔

وکی پیڈیا کے برعکس ہو۔ ایس۔ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے عالمی دہشت گردوں کی جو فہرست جاری کر رکھی ہے اس میں نہ تو اس کی آنھوں کی خفٹرک انڈیا کی دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں نہ ول کے سرور یہودیوں کی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی فہرست نے دہشت گردی اور مسلمانوں کو لازم و ملزوم بتا کر پیش کیا ہے۔ اس فہرست کا عنوان ہو۔ ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی شیرردسٹ لسٹ کی بجائے ''مسلمانوں سے ہوشیار رہو'' لگتا ہے۔ ہو۔ ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی اس فہرست کے بارے میں شیلا موساجی کھتی ہیں:

" اس طرح کی فہرستوں اور اعدادو شار سے صرف یہی بتیجہ اخذ کیا جانا چاہئے کہ ہمیں مخاط رہنا ہوگا کہ حتمی رائے کی بنیاد جانبدارانہ اور غلط سمت میں لیے جانے والی اطلاعات پر استوار نہ ہو' ۔ 8۔ (شیلا موساجی: 2005)

یو۔ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے شانہ بیٹانہ یو ایس کانگریشنل ریسرچ سروسز کا ہدف بھی مسلمان ہی ہیں۔ کانگریس کی سی آر ایس رپورٹ فروری2004ء میں جن چھتیں دہشت گرد تنظیموں پر تحقیقی مواد پیش کیا گیا ہے اس میں بھی ساٹھ فیصد تحقیقی کام مسلم دہشت گرد گروپس کے بارے میں ہے جب کہ عالمی دہشت گردی میں ایک چوتھائی تنظیموں کے حامل ملک انڈیا کی ایک شظیم بھی شامل نہیں ہے۔شیلا موساجی کے بقول اس طرح کی جانبدارانہ اور غلط سمت میں لے جانے والے تقائق کی بنیاد ہر قائم کردہ رائے کومعتبر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

موجودہ ٹیررازم کا آغاز 1969ء ٹیں معجد اقصاٰی کی آتش زدگی کے سانحے سے ہوا۔ اس واقعے نے آنے والے عشروں میں مسلم دہشت گردی کے کردار کا تعین کردیا تھا۔ 21اگست 1969ء کو معجد اقصاٰی کو تذر آتش کیا گیا ۔ آگ لگانے کے اس بہیانہ واقع سے معجد کا بڑا حصہ جل کر فاکستر ہوگیا اسی آتش زدگی میں سلطان صلاح الدین ابو ابوب کا تذر کردہ ہاتھی دانت اور صندل کا ہزار سالہ نایاب منبر بھی نذر آتش ہوا۔ دو روز بعد ڈینس مائیک روہن نامی ایک یہودی النسل عیسائی نے عدالت میں اقرار جرم کرتے ہوئے یہ کہ کرمسلم دہشت گردی کو جواز مہیا کردیا کہ وہ مسجد اقصاٰی کو خاکستر کرے اس کی جگہ یہودی معبد ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تغیر کی راہ ہموار کرنا مسجد اقصاٰی کو خاکستر کرکے اس کی جگہ یہودی معبد ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تغیر کی راہ ہموار کرنا

چاہتا تھا۔ دہشت گردی کے اس واقع نے مسلم دنیا پر عمواً اور فلسطینیوں پر خصوصاً ایسے گہر کے اثرات مرتب کیے جونصف صدی پر پھیل گئے۔ آگ کی شدت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1970ء میں مسجد اتصلٰی کی مرمت اور بحالی پر دس ملین ڈالر خرچ ہوئے ۔ یہ واقعہ جس قدر تیزی شا اس کا ردعمل بھی اسی قدر دورس ثابت ہوا۔ اس واقعہ سے عالمی دہشت گردی میں جس قدر تیزی تندی اور خون آثای شامل ہوئی اس کا کلامکس گیارہ حمبر سن 2001ء کو نیویارک میں ہوا۔ اس امر کے باوجود کہ موجودہ دہشت گردی کے نقطہ آغاز پر مسلمان دہشت گردوں میں شامل نہیں تھے بلکہ دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے۔ 1970ء کے عشرے کو ایک طرف ماڈرن میرر ازم کے آغاز کا دورائیہ قرار دیا جاتا ہے اور دوسری طرف اس آغاز کا سہرا مسلم اُمہ کے میر باندھ دیا گیا ہے۔ یہ تو قرین قیاس ہے کہ 1970ء ماڈرن میرر ازم کا نقطہ آغاز ہی ہوئین مرباندھ دیا گیا ہے۔ یہ تو قرین قیاس ہے کہ 1970ء ماڈرن میرر ازم کا نقطہ آغاز ہی ہوئین میرا دوشار می کا فقطہ آغاز ہی ہوئین میں دہشت گرد میں بلکہ دہشت گردی کا شکار ہوئے میں۔ پھیلے تین عشروں کی دہشت گردی کی جس کا لک سے ہمارا منہ کالا کیا جارہا ہے ہم اس کا لک کے ایک چوشائی کے بھی سزا وار نہیں ہیں۔

ہمیں افتدار کے ریکھے ہوئے مسلمان حکمرانوں کے خالص خود سپر داور معذرت خواہانہ رویے پر تبین حروف سیمجے ہوئے 1970ء کے عشرے میں عالمی دہشت گردی کے المناک واقعات کا احاطہ اور تجزیہ کر کے بنی برحقیقت نتائج اخذ کرنا ہوں گے۔اس صریحاً جھوٹے الزام کو پوری شدت سے جھٹلانا ضروری ہے کہ مسلم اُمہ پر جس ماڈرن ٹیرر ازم کو شروع کرنے کا الزام عائد ہے اس کی حقیقت صرف اسی قدر ہے کہ جتنا عراق میں وسیع تباہی کے ہتھیاروں کا ہونا بچ ما مامی دہشت گردی کے دیکارڈ کردہ واقعات کی درج ذیل تفصیل سے حقائق اخذ کرنے اور الزام رد کرنے کے لیے کسی خصوصی تجزیاتی مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔

#### £1970

#### 22 تا29 جنوري

سپین میں باسک فادرلینڈ اینڈ لبرٹی کے سولہ میں سے چھ دہشت گردوں کو ایک پولیس آفیسر کے قتل میں سزائے موت کا تھم سنائے جانے کے خلاف باسک کے دہشت گردوں کے شدید ردِعمل کے نتیجے میں متاثرہ

علاقوں میں جزوی ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا۔ لوٹ مار' توڑ پھوڑ' مظاہر نے ہڑتال' جلوس اور تشدد کا اختتام جرمن سفارت کار کے اغواء پر ہوا۔

میونخ ائیر پورٹ پر اسرائیلی ائیر لائن کی مسافر بس پر فلسطینی دہشت گردوں کے حملے میں ایک مسافر ہلاک گیارہ شدید زخمی ہوگئے۔لبریشن آف فلسطین کے نتیوں حملہ آور گرفتار کرلیے گئے۔

21 فروري

پاپولر فرنٹ ' فلسطین لبریش کے دہشت گردوں نے زیورخ کے قریب سوکس ائیر لائن کے طیارے میں دھاکہ کرکے جہاز تباہ کردیا۔47 مسافر ہلاک ہوگئے۔

8مکَ

شالی فلسطین کے علاقے میں آباد کردہ اسرائیلی بہتی ابو یوم میں سکول بس پر دہشت گرد حملے میں بارہ افراد ہلاک کردیئے گئے جن میں نو بچے شامل ہیں۔ بی ایل اونے ذمہ داری قبول کرلی۔

### 14 مکی

مغربی جرمنی میں ریڈ آرمی فیکشن کے رہنما' بائیں بازو کے مشہور عالم دہشت گرد اینڈ ریز بیڈر کو الرک مین ہوف کی سرکردگی میں مغربی برلن کی جیل سے رہا کرالیا گیا ۔ کاروائی کے دوران جیل کی لائبریرین ہلاک ہوگئیں۔

### 18 مئي

نیویارک میں روسی ائیر لائن ایروفلوٹ کے دفتر میں بم دھاکے سے عمارت کوشدید نقصان پہنچا۔ جیوش ڈیفنس لیگ کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جارہا ہے۔

# 31جولائی

ٹو پیک امارو ٹیررسٹ گروپ نے مونی ویڈیؤ پوراگوائے میں پو۔ایس

ایر مشن کے مشیر کو اغوا کرکے قتل کردیا۔31 جولائی کو لاش یو۔ایس ایر مشن کے سامنے بھینک دی گئ۔

# 24 اگست

امریکی ریاست وسکانسن میں وسکانسن یونیورٹی کے شعبہ ریاضیات میں بم دھا کہ سے ایک پروفیسر ہلاک کی طلباء زخمی ہوگئے۔

## 6ستمبر

ڈائن فیلڈ اردن میں بیک وقت تین مختلف ائیر لائنز ٹی ڈبلیوائے سوکس ائیر اور بی اوائے کے طیاروں کے اغوا میں چارسومسافر بیغمال بنالیے ائیر اور بی اوائی کوشش میں لیا ائی جب کہ لندن میں اسرائیلی ائیر لائن کے اغوا کی کوشش میں لیا فالدگر فقار کرلی گئیں جب کہ لیا فالد کے ساتھی نکارا گوا کے مشہور فیررسٹ پیٹرک آرگیلو ہلاک ہوگئے۔ جرمنی' سوکس اور برطانوی حکومت فیررسٹ پیٹرک آرگیلو ہلاک ہوگئے۔ جرمنی' سوکس اور برطانوی حکومت نے دہشت گردوں سے فراکرات کے نتیج میں لیا فالد اور تین دوسرے فلسطینی انوا کاروں کورہا کرکے برغمالی آزاد کرالیے۔

## 10اکتوبر

کینیڈا میں کیوبک کی علیحدگی کے حامی ٹیرررسٹ گروپ ایف اہل کیونے حکومت کے ایک وزیر پائرے لیپورٹے کو اغوا کرکے قتل کردیا جب کہ برطانیہ کے ٹریڈ کمشنر جیمز کراس کو اغوا کرلیا گیا۔

1970ء کے آغاز سے شروع ہونے والی دہشت گردی جے مسلم دہشت گردی کے مسلم دہشت گردی کا پہلا سال کہا جاتا ہے اس پہلے سال ہی دہشت گردی کی دس عالمی کاروائیوں میں سے چھ غیر مسلم دہشت گردوں نے انجام دیں۔
1970 میں مسلم دہشت گردی کی شرح = 40 فیصد
1970 میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح = 60 فیصد

#### £1971

#### 8 جنوري

پورا گوائے میں برطانوی سفیر سرجیزی جیکسن کو اغوا کرلیا گیا۔ تو پیک امارو ٹیررسٹ گروپ نے سفیر محترم کوآٹھ ماہ تک برغمالی بنائے رکھا۔ 17 متی

ترک عیمائی انتها پندوں نے اسرائیلی کوسل جزل کو استنبول میں قتل کردیا۔

### 8اگست

سکیے فورنیا میں سان کونٹن جیل میں بلیک پینتھر رہنما جارج جیکسن کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔

## 22ا کتوبر

شالی آئر لینڈ میں 37سالہ جین مکانول دس بچوں کی ماں کوآئرش ری پبکن آرمی نے برطانوی فوج کے لیے مخبری کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی۔

### 28 ٽومبر

اردنی وزیر اعظم واصفی طل کو قاہرہ میں بلیک سمبر فلسطینی ٹیررسٹ گروپ نے قبل کردیا۔

## 4 دخمبر

شالی بلفاسٹ میں تین برطانوی فوجیوں کو اغوا کرکے ہلاک کردیا گیا ۔ آئزش ری پبلکن آرمی نے ذمہ داری قبول کرلی ۔

### 4دىمبر

السٹر والنٹیئر فورس ( رومن کیتھولک مخالف) نے جوابی وار کرتے ہوے بلفاسٹ میں گنجان کیتھولک آبادی کے علاقے میں متعدد بم دھاکوں سے پندرہ افراد ہلاک کردیئے۔ مرنے والوں کی اکثریت رومن کیتھولک

# عيسائيوں کی تھی۔

#### 5 دشمبر

نو یارک میں ایک روی گفٹ شاپ میں بم دھاکے سے گفٹ شاپ کے پر فیے اڑ گئے۔ جیوش آرٹر موومنٹ نے ذمہ داری قبول کرلی۔

5 دشمبر

نیویارک میں دھاکے کے کچھ دیر بعد منی سوٹا میں ایک اور روی سٹور میں دھاکہ چوش آ ریڈ موومنٹ نے اس دھاکے کی ذمہ داری بھی قبول کرئی۔ محد بھم

برطانیہ میں اردنی سفیر پر بلیک ستمبر گروپ کے حملے سے سفیر شدید زخمی ہوگئے۔کئ گولیاں لگیں۔

1971ء میں عالمی دہشت گردی کی دس کاروائیاں رجشر ڈ کی گئیں۔دو میں مسلمان دہشت گرد ملوث مائے گئے جب کہ آٹھ کاروائیوں میں انہا

1971ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 20 فیصد 1971 میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 80 فیصد

#### £1972

#### 26 جنوري

نیویارک میں شو برنس پروموٹر سول ہیوراک کے دفتر پر حملہ کرکے دو افراد ہلاک اور بارہ زخمی کردیئے گئے جن میں سول ہیوراک خود بھی شامل سے۔ جیوش ڈیفنس لیگ سول ہیو راک کی روی فنکاروں کو امریکہ مدعو کرنے کے سخت خلاف تھی۔

#### 30 جنوري

بوگ سائیڈ ڈیری آئرلینڈ میں غیر سلے اور پُر امن مظاہرین کی ریلی پر برطانوی فوجیوں کی احیا تک فائرنگ سے تیرہ مظاہرین ہلاک اورسینکروں زخی ہوگئے اس المناک سانح کو''بلیک سنڈے' کے نام سے منسوب کیا گیا

## 22 فروري

ایلڈر شائ انگلینڈ میں آئرش ری پبلکن دہشت گردوں نے برطانوی پیراشوٹ رجنٹ کے آفیسرز میس پر حملہ کرکے سات آفیسرز ہلاک کردیئے۔

#### 4مارچ

السٹرادالنٹیئر فورس نے مرکزی بلفاسٹ میں ایبرکارن ریسٹورنٹ میں بم دھاکے سے دو افراد ہلاک اور ایک سوتیں زخمی کردیئے۔

## 5 مئی

فلورنس اٹلی میں ریڈ ہریگیڈ کا دہشت گرد بیلی کے تھے پر ہم نصب کرتے ہوئے آلی از وقت ہم پھٹ جانے سے ہلاک ہوگیا۔

#### 8مئى

اسرائیل میں بن گوریان ائیر پورٹ پر اسرائیلی کمانڈوز نے بلجئین ائیر لائن کے برغمالی طیارے پر حملہ کرکے چاروں فلسطینی ہائی جیکروں کو ہلاک کرکے بیافر اور کرکے برغمالی مسافر رہا کرالیے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک مسافر اور جاراسرائیلی کمانڈوز بھی شائل تھے۔

#### 11 متى

فرینکفرٹ جرمنی میں یو ایس آ رمی ہیڈ کوارٹر پر ریڈ آ رمی فیکشن کے کار بم دھاکے سے ایک امریکی فوجی آ فیسر ہلاک اور تیرہ زخمی ہوگئے۔

#### 28 مئي

ہائیڈل برگ جرمنی میں یو ایس آ رمی کیپ پر ریڈ آ رمی فیکشن کا ایک اور بم دھا کہ۔ ایک امریکی فوجی ہلاک ہوگیا۔

# 30 متى

جاپان ریڈ آرمی اور فلسطینی پاپولر فرنٹ نے مشتر کہ کاروائی کرتے ہوئے لاڈ ائیر پورٹ اسرائیل میں مسافر لاؤنج پر فائزنگ کرے 26 افراد ہلاک اور سو سے زائد زخمی کردیئے۔ رسوائے زمانہ جاپانی ٹیرررسٹ کو زو اوکاموٹو کو اسرائیلی کمانڈوز نے زندہ گرفآر کرلیا۔

## 21جولائي

آئرش ری پلکن آرمی نے بلفاسٹ میں 22 مسلسل بم دھاکوں میں 37 افراد ہلاک کردیئے۔اس خونی دن کو بلیک فرائیڈے کہا گیا۔
22 جولائی

آئر کیش ری پبلکن آرمی نے کلاڈی نامی قصبے میں تین کار بم دھاکوں میں چھ افراد ہلاک کردیئے۔

## 5 ستمبر

فلسطینیوں کے بلیک ستمبر میرررسٹ گروپ نے میونخ اولیکس میں شریک گیارہ اسرائیلی کھلاڑیوں کو بیفال بنالیا۔مغربی جرمی کے حکام کی بیفالیوں کو آزاد کرانے کی کوشش میں نو بیفالی کھلاڑی ' پانچ فلسطینی دہشت گرداور ایک جرمن کمانڈو مار اگیا۔

1972ء میں دہشت گردی کی بارہ کاروائیاں ریکارڈ کی گئیں۔ نین میں مسلمان دہشت گرد ملوث بائے گئے۔ 1972ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 25 فیصد 1972ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 75 فیصد

£1973

4 فروري

آئرش ری پبکن آ رمی نے مسافر کوچ پر حملہ کرکے بارہ برطانوی فوجیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔

#### 2 مارچ

فلسطینی بلیک ستبر گروپ نے سوڈان بیں امریکی سفیر اور ان کے تین ساتھیوں کوخرطوم کے سعوی سفار شخانے میں قبل کردیا۔

#### 12 ارج

فلسطینی بلیک متبر گروپ نے قبرص میں ایک اسرائیلی برنس مین کو اغواکے بعد قبل کردیا۔

#### 4متح

سیکسیکو میں امریکن کوسل جزل کو پیپلز آ رند فورسز کے دہشت گردوں نے اغوا کرلیا۔

## 17 ممک

اٹالین ریڈ بریگیڈ نے میلان پولیس ہیڈ کوارٹر میں بم دھاکے سے ایک پولیس آفیسر ہلاک اور 20 زخی کردیئے۔

#### 4اگست

نیو فاشٹ میررسٹ گروپ نے بلوگنا' (اٹلی) میں ٹرین پرحملہ کرکے بارہ افراد ہلاک اور پچاس زخمی کردیئے۔

#### 5 اگست

فلسطینی بلیک ستمبر کے خود کش دہشت گردسکواڈ نے ایتھنٹر کے ائیر پورٹ پر تنین مسافروں کو ہلاک 55 زخمی کردیئے۔

#### 17 دىمبر

روم کے ائیر پورٹ سے شروع ہونے والے دہشت گردی کے اس واقع نے پوری دنیا کو بجش اور تجر سے دوچار کردیا۔ بانچ فلسطینی دہشت گردوں نے اچا تک اپنے سامان سے آٹو میٹک راکفل نکالے اور دو مسافروں کو فوری طور پر ہلاک کردیا۔ اس کے بعد بان امریکن کے بیروت او رتہران جانے والے طیارے پر حملہ کرکے اسے تباہ کردیا جہاز

میں سوار 29 مسافر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک زدگان میں مراکش کے جار اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ بان امریکن ائیر لائن کا طیارہ تباہ کرنے کے بعد ان دہشت گردول نے یانچ اطالوی مسافروں کو مریخال بنا کر لفتھانیا ائیر لائن ك ايك طيارے كو قض ميں لے كر لبنان جانے ير مجبور كر ديا۔ لبناني حکومت کی طیارے کو لبنان میں اترنے کی اجازت نہ دینے پر طیارے کو انتھنٹر کے جایا گیا جہاں دہشت گردوں نے دوعرب دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یونانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک برغمالی مسافر کو قل کرے طیارے سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد طیارہ دمثق لے جایا گیا' یہاں سے تیل اور خوراک حاصل کرنے کے بعد طیارے کو کویت لے جایا گیا جہاں اطالوی رغمالیوں کو ہائی جیکرز کے لیے فرار کا محفوظ راستہ مہیا کرنے کی ضانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس پُر تجس ہائی جیکنگ کی ذمہ داری سی نے قبول نہیں کی نہ ہی ہائی جیکرز کا پہتہ لگایا جاسکا کہ وہ کون تھے اور کس گروپ سے متعلق تھے۔ ہائی جیکنگ اغوا اور قمل کا مید کیس روم ائیر بورٹ سیکورٹی بولیس کی فائلوں میں ابھی تک کھلا ہوا ہے۔

20 دنمبر

میڈرڈ سپین میں باسک فارد لینڈ اینڈلبرٹی گروپ نے سپین کے وزیراعظم ایڈ مرل لوئیس بلائکوکوان کی کار میں قل کردیا۔ 1973ء میں عالمی دہشت گردی نے نو واقعات رونما ہوئے ' چار میں مسلمان دہشت گرد ملوث پائے گئے۔ 1973ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 44 فیصد 1973ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 56 فیصد

#### £1974

#### 31 جنوري

جاپان رید آرمی اور فلسطینی پاپولر فرنٹ نے مشتر کہ دہشت گردی کی بیک وقت کاروائی میں سنگا بور میں شیل آئیل سمینی اور کویت میں جاپانی سفارت خانے پر قبضہ کرلیا۔

## 4 فروری

امر کی دہشت گرد گروپ سمبانیز لبریش آرمی نے ایکٹرلیس اور ساجی کارکن پیٹریٹا ہرسٹ کو اغوا کرلیا۔

# 11ايريل

فلسطینی پایولر فرنٹ نے فریاط شمونہ اسرائیل میں دہشت گردی کی کاروائی میں 18فراد ہلاک کردیئے۔

## 14 متى

آئرش ری پبکن آرمی نے گلفورڈ پب لندن میں بم دھاکوں سے پانچ افراد ہلاک 182 زخی کردیئے۔

#### 15 مَکُ

فلسطینی پاپولر فرنٹ نے مالوط سکول اسرائیل میں نوے بچوں کو برغمال بنالیا۔ بچوں کو رہا کرانے کی کوشش میں اسرائیلی کماغروز کے ہاتھوں21افرادہلاک اور اسی افراد زخمی ہوگئے۔

## 17 متک

آئر لینڈ میں رومن کیتھولک مخالف ٹیررسٹ گروپ السٹر ڈیفنس نے ڈبلن میں بم دھاکوں سے 22افراد ہلاک کردیئے۔

#### 13 جول

شمیر قبوط اسرائیل میں پاپور فرنٹ کے حملے میں گیارہ اسرائیلی اور جارحملہ آور ہلاک ہوگئے۔

#### 17 جون

اٹالین ریڈ بریگیڈ نے برسکیا' (اٹلی) میں فاشٹ مخالف ریلی کے مظاہرے میں بم دھاکوں سے سات مظاہرین ہلاک 93 رخی کردیئے۔

#### 26 جون

الفتح کے دہشت گردکشتی کے ذریعے نہاریۂ اسرائیل میں داخل ہوئے اور سویلین آبادی کو مرغمال بنانے کی کوشش میں اسرائیلی پولیس کے ہاتھوں مارے گئے جب کہ نین اسرائیلی پولیس ارکان بھی ہلاک ہوگئے۔

## 19اگست

قبرص میں امریکی سفیر اور ان کے سیرٹری کو تکوسیا میں امریکی سفارت خانے کے باہر گولی مارکر ہلاک کردیا گیا۔

### 2ا کتوبر

اٹالین ریڈ بریگیڈنے میلان برنس ڈسٹر کٹ میں بم دھاکے سے دوافراد ہلاک گیارہ زخمی کردیئے۔

#### 21 تومبر

آئرش ری پبلکن آرمی نے بر منگھم میں بیک وقت کی شراب خانوں میں دھما کہ کرکے 21افراد ہلاک دوسو سے زائد زخمی کردیئے۔

#### 23 نومبر

فلسطینی پاپولر فرنٹ کے ہائی جیکر برلش ائیر لائن کے طیارے کو دوبی ائیر پورٹ سے ہائی جیک کرکے تنزانیہ لے گئے جہاں ایک جرمن مسافر کوقل کردیا گیا۔

#### 6وتمبر

نائش برج انگلینڈ میں ہیروڈز سٹور میں دھاکے سے سٹور کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آئرش ری پلک آرمی کے ترجمان نے جانی نقصان نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔

1974ء میں عالمی وہشت گردی کی چودہ کاروائیوں میں سے چھ میں مسلمان دہشت گرد ملوث پائے گئے۔
1974ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 43 فیصد
1974ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 57 فیصد

£1975

19 جنوري

نامعلوم عرب وہشت گردوں نے پیرس کے اور لی ائیر پورٹ پر دس افراد
کو برغال بنالیا۔ نداکرات کے نتیج میں برغمالیوں کو رہا کرالیا گیا اور
دہشت گردوں کو بغداد جانے کے لیے محفوظ سفر کی ضانت او رطیارہ مہیا
کردیا گیا۔

### 21 جنوري

ہندوستان کے وزیر ریلوے نارائن مشرا صوبہ بہار میں انگ مرگ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

#### 24 جنوري

پورٹر یکو کے آرٹہ فورسز آف نیشنل لبریشن گروپ نے فرانس بار پر حملہ کرکے بم دھاکوں سے پانچ افراد ہلاک اور 51زخی کردیئے۔

#### 27 جنوري

میرررسٹ موومنٹ نامی گروپ نے برلن میں مشہور سیاستدان پیٹر لورنز کو اغوا کرلیا۔ جار روز بعد جرمن حکومت سے کامیاب ندا کرات کے بعد پیٹر لورنز کو آزاد کردیا گیا جس کے بدلے میں جرمنی میں قید بانچ دہشت گردوں کوجنو بی بمن جانے لے لیے محفوظ راستہ فراہم کردیا گیا۔

## 29 جنوري

پورٹریکن نیشنلٹ گروپ نے وال سٹریٹ نیو یارک میں بار پر بم دھاکے سے 14 افراد ہلاک 60 زخی کردیئے۔

278

## 26 فروري

لندن بولیس کے ایک آفیسرسٹیفن سٹیل کواس وقت گولی مارکر ہلاک کردیا گیا جب وہ آئرش ری پبلکن آرمی کی خفیہ بم فیکٹری میں کام کرنے والوں کا تعاقب کررہے تھے۔

#### 5مارچ

تل ابیب کے سیوائے ہوٹل میں پی ایل او کے دہشت گرد نے 60 افراد یر غمال بنالئے بعد ازال8 برغمالی اور تین اسرائیلی پولیس کے ارکان دہشت گردول سے مقاللے میں مارے گئے۔

# 24ايريل

جرمن ریڈ آری کے دہشت گردوں نے سٹاک ہوم سویڈن میں جرمن مفارت خانے پر قبضہ کرکے سفارت خانے کے عملے کو بیغمال بنالیا۔ دہشت گردوں کو قید سے آزاد دہشت گردوں کو قید سے آزاد کرنے کامطالبہ کیا۔ دہشت گردی کی اس کاروائی سے ایک نے نظریے نے جتم لیا جے ''سٹاک ہوم سنڈروم'' کانام دیا گیا۔ اس نظریے کے تحت اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر بیغمالی طویل دورانیے کے لیے حالت بیغمال میں رہیں تو ان کی ہمدردیاں دہشت گردوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور وہ دہشت گردوں کی '' کاز' سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں امریکن ا کیٹریس پیٹریٹا ہرسٹ کی مثال دی جارہی ہے جو انوا کے بعد ازاں وہ خود دہشت گرد بن گئ اور بعد انوا کاروں کے ساتھ بنک لوٹے ہوئے گرفتار ہوئی۔

# 31جولائی

السر والنيئر فورس نے آئر لينڈ کی پاپولر ميامی فرنث کے تين دہشت گردوں کو ہلاک کرديا۔

## 27 اگست

آ ئرش ری پبکن آ رمی نے کیٹرہم پب میں بم دھاکے سے تین افرادقل اور 27 زخی کردیئے۔

# 5ستمبر

آ ترش ری ببلکن آ رمی نے لندن میں بلٹن ہوٹل میں بم دھاکے سے دو افراد ہلاک اور 63 زخمی کردیئے۔

## 22 ستبر

شالی آئر لینڈ میں اغوا کی گئی ٹرین اڑا دی گئی 12 افراد ہلاک سو سے زائد رخی ہو گئے۔

### 3ا کتوبر

آئرش ری پبکن آرمی نے ڈبلن میں ڈچ صنعت کارٹائیڈ ہریما کو اغوا کرکے قبل کرنے کی دھمکی دی۔

#### 4ا کتوبر

سین میں فاشٹ خالف' ''فرسٹ اکوبر'' گروپ نے پولیس کے چار افراد کو ہلاک کردیا۔ ایک ہفتہ قبل بولیس کی زیرنگرانی فرسٹ اکتوبر کے 5 دہشت گردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا۔

#### 27 نومبر

برطانوی پبشر اور ٹی وی اناؤنسر راس میک وائیڈ جنہوں نے آئرش ری پبلکن آرمی کے دہشت گردوں کی مخبری پرانعام مقرر کررکھا تھا انہیں ان کے گھر کے سامنے قبل کردیا گیا۔

#### 2دعمبر

ھالینڈ میں ساؤتھ ملوکین نامی دہشت گردگردپ نے بیلین کے مقام پر بارہ دن تک ایک مسافر ٹرین کو برغمال بنائے رکھا۔ پولیس مقابلے میں تین دہشت گردوں کے مارے جانے کے بعد ٹرین اور مسافروں کو رہا

# كراليا كيا\_

#### 4 دسمبر

ایمسٹر ڈیم میں ساؤتھ ملوکین گروپ نے انڈونیٹیا کے سفارت خانے پر قبضہ کرکے اس کے عملے کو ریٹمال بنالیا ۔سفارتی عملے کا ایک افسر فرار کی کوشش میں کھڑکی سے چھلا تگ لگا کر گرنے سے ہلاک ہوگیا۔

#### وسمبر

آ ترش ری پبلکن آ رمی نے بال کومب لندن میں دو افراد کو چھ روز تک برغمال بنائے رکھا جب کہ لندن پولیس بال کومب کا محاصرہ کئے ہوئے تھی۔

## 21 دىمبر

بدنام زمانہ عالمی وہشت گرد کا راوس دی جیکال نے ویانا میں اوپیک کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے تیل کے گیارہ وزراء اور ساٹھ دوسرے نمائندوں کو برغمال بنالیا۔ شرکائے کانفرنس کو برغمال بنانے کے بعد کارلوس دی جیکال نے آسٹریا سے الجزائر کا سفر اختیار کیا۔ الجزائر میں کارلوس اور فلسطینی پاپولر فرنٹ کے دہشت گردوں نے کئی سوملین ڈالر تاوان میں وصول کے۔ تاوان کے بھاری معاوضہ کی وصولی کے بعد برغمالیوں کو ویانا میں آزاد کردیا گیا۔ کارلوس اور پاپولر فرنٹ کے شیرردسٹ الجزائر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

#### 29 دىمبر

لاگارڈیا ائیر پورٹ نیویارک میں بم دھاکے سے گیارہ افراد ہلاک اور 75 خمی ہوگئے۔

1975ء میں عالمی دہشت گردی کے20واقعات رونما ہوئے تین میں مسلمان دہشت گردملوث پائے گئے۔
مسلمان دہشت گردملی شرح = 1975ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح = 15 فیصد 1975ء میں غیرمسلم دہشت گرد کی شرح = 85 فیصد

281

£1976

3 فروري

صومالی کوسٹ لبریش فرنٹ نے جبوتی میں سکول بس اغوا کرکے دو بچول کو ہلاک کردیا۔

16 فروري

آرمیدیا سیرٹ آرمی نے ترک سفارت کار طلسیرت کو پیرس میں قل کردیا۔ 25 مئی

نیویارک میں سویٹ ائیر لائن ایروفلوٹ اور چیکوسلوا کیہ بلڈنگ میں بیک وقت بم دھاکوں سے کئی افراد زخمی ۔ جیوش ڈیفنس لیگ نے ذمہ داری قبول کرلی۔

# 26 جون تا4 جولائي

جرمن ریڈ آرمی اور پاپولر فرنٹ کے مشتر کہ آپریشن کے تحت ایئر فرانس کے طیارے کو تل ابیب سے اغوا کرکے انٹی بے بوگنڈا لے جایا گیا۔
طیارے کے 258 مسافروں میں سے غیر اسرائیلی مسافروں کو رہا کردیا
گیا۔ چار جولائی کو اسرائیلی کمانڈ وز نے انٹی بے پہنچ کر برغمالیوں کو آزاد
کرالیا۔ اس آپریشن میں تمام دہشت گرد ہلاک ہوگئے جب کہ 3 مسافر اور ایک اسرائیلی کمانڈ وجھی مارا گیا۔

## 11 جولائی

نیویارک میں اقوام متحدہ کی لائبریری کے قریب نصب شدہ تین بم کھٹنے سے پہلے ناکارہ بنادیئے گئے۔

# 21 جولائی

برطانوی سفیر کرسٹو برجس کی کار ڈبلن میں آئرش ری پبلکن آرمی کی نصب کردہ لینڈ مائن سے مکرا کر تباہ ہوگئ۔ برطانوی سفیر ہلاک ہوگئے۔

# 10 ستمبر

نیویارک سے پیرس جانے والی ٹی ڈبلیواے کی فلائٹ کو کروشیا ٹیرررسٹ گروپ نے ہائی جیک کرکے 93 مسافروں کو برغمال بنالیا۔

11 ستمبر

نیویارک میں ایک پولیس آفیسر کروشیا گروپ کے نصب کردہ خفیہ بم کے سے نصب کردہ خفیہ بم کے سے نظاک ہوگیا۔

### 21 ستمبر

چتی کے جلا وطن وزیر خارجہ اور لینڈ ولیٹیلر کو کار بم دھاکے میں ہلاک کردیا گیا۔

## 6اكتوبر

باربدوں سے ہوانا جاتے ہوئے ایک کیوبن طیارے پر بمباری سے طیارہ تباہ 73 مسافر ہلاک۔ امریکہ میں تقیم کیوبن جلاوطنوں کی دہشت گرد تنظیم "الکاعٹر" نے ذمہ داری قبول کرلی۔

#### 4دمبر

ساؤتھ ملوکین گروپ نے ہیگ (ہالینڈ) میں انڈونیشیا کے سفارت خانے پر قبضہ کرکے ایک سفارت کارکوقل کردیا۔

1976ء میں دہشت گردی کے گیارہ واقعات ہوئے وو میں مسلمان وہشت گردملوث بائے گئے۔

1976ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 18 فیصد 1976ء میں غیرمسلم دہشت گردی کی شرح= 82 فیصد

#### £1977

#### 10 جۇرى

آ رُش ری پبکن آرمی نے شالی آئر لینڈ میں کنگ ملز کے مقام پر ایک مسافر بس پر فائز نگ کرکے دس مسافر ہلاک 27 زخی کردیئے۔

#### وبارچ

نامعلوم دہشت گردوں نے واشکٹن ڈی سی میں تین عمارتوں ڈسٹرکٹ بلڈنگ اسلا کم سنٹر اور بی نائے برتھ پر قبضہ کر کے سوافراد کو برغمال بنالیا سٹی کوسل کے نمائندے میرون بیری گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ 7اپریل

جرمنی میں رید آرمی فیکشن نے چیف فیڈرل پراسکیوٹر اور ان کے ڈرائیور کوفل کردیا۔

# 4 تا 23 متى

ھالینڈ میں ساؤتھ ملوکین گروپ نے ایسین کے مقام پر مسافر ٹرین کے 85 مسافروں کو برغمال بنالیا۔23 می کو برغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے ڈچ کما غروز کے جملے میں دومسافر اور دو دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔ کے 24 می

ساؤتھ ملوکین گروپ نے سملڈی کے مقام پر ایک سکول میں 105 بچوں اور 5 ٹیچرز کو رینمال بنالیا۔

#### 11 جون

ھالینڈ میں گرون جین کے مقام پر ساؤتھ ملوکین گروپ نے مسافرٹرین اغوا کرکے 55 مسافروں کو ریٹمال بنالیا ۔ڈچ آرمی کی برغمالیوں کوآزاد کرانے کی کوشش میں چھ دہشت گرداور تین مسافر ہلاک ہوگئے۔

# 30 جولائی

جرئی میں ریڈ آ رمی فیکشن نے ڈریسڈنر بنک کے صدر کو اغوا کی کوشش میں ناکامی پر انہیں قبل کردیا۔

### 5 سنمبر

مغربی جرمنی کے مشہور صنعت کار مارٹن شلائر کو اغوا کے چوالیس دن بعد قتل کر دیا گیا۔ ریڈ آرمی فیکشن نے ذمہ داری قبول کرلی۔

# 17 تا 17 اکتوبر

چارفلطین دہشت گردجرمن ائیر لائن نفتھا نیا کے طیارے کو 90 مسافروں سمیت اغوا کرکے مختف ملکوں میں لے گئے۔ موغا دیشو (صوبالیہ) میں پائلٹ کے قتل کے بعد جرمن جی ایس جی فورس نے جوابی کاروائی کرے تمام مسافروں کورہا کرائیا جب کہ تین دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔ 1977ء میں عالمی دہشت گردی کے نو واقعات ہوئے ایک واقعہ میں مسلمان دہشت گرد ملوث پائے گئے۔ 1977ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 11 فیصد 1977ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 18 فیصد

#### £1978

# 17 فروري

آئرش ری پبلکن آرمی نے کمبر (شالی آئر لینڈ) میں لامون ہاؤس میں بم دھاکوں سے بارہ افراد ہلاک کردیئے۔ 18 فروری

آ نندا مرگا بھارتی دہشت گردگروپ نے سڈنی کے ہلٹن ہوٹل میں منعقدہ ایک کانفرنس کے شرکاء پر بم کے حملے سے دوافراد ہلاک کردیئے۔ 19 فروری

لار نیکا ائیر پورٹ قبرص سے نامعلوم عرب دہشت گردوں کے اغوا کردہ طیارے کو مشرق وسطی کے کسی ملک میں اترنے کی اجازت نہ ملئے پر طیارہ واپس لار نیکا ائیر بورٹ پر اتر گیا۔مصری کمانڈوز جو کہ طیارے کو آزاد کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے کسی غلط فہمی کی بناپر قبرصی ٹردیس کے مقابل آگئے۔اس سانحہ میں 15 مصری کمانڈوز سات قبرصی فوجی اور ایک جرمن خاتون صحافی ہلاک ہوگئیں۔

#### 6مارچ

ھالینڈ میں ساؤتھ ملوکین گروپ نے ایسین کے مقام پرصوبائی دفاتر پر قبضہ کرے 67 افراد کو برغمال بنالیا۔ ڈیڑھ ماہ تک قبضہ جاری رکھنے کے بعد دو برغمالی ہلاک کردیئے گئے۔

#### 11مارچ

اسرائیل میں الفتح کے وہشت گردوں نے حیفہ میں سیاحوں کی بس اغوا کرکے 37 مسافر قبل کردیئے۔ بعد ازاں اسرائیلی ردِعمل میں تمام وہشت گرد مارے گئے۔

#### 16 مارچ

اٹالین ریڈ بریگیڈ نے پانچ مرتبہ منتخب ہونے والے اطالوی وزیر اعظم ایلڈو ماروکواغوا کرکے 55روز بعدقتل کردیا۔

## 25 ممکن

نارتھ ولیشرن یو نیورٹی ایوسٹن (الی نائس) امریکہ میں یونی بومبر کی طرف سے بھیجے گئے پہلے لیٹر بم کی وصولی۔1978 سے 1995ء تک ڈاکٹر تھیوڈور جان کوزنسکی نے وقاً فو قاً ڈاک پڑکے کے ذریعے 3 افراد قتل اور 29 زخمی کیئے۔ برکلے یو نیورٹی میں ریاضی کا سابق پروفیسر ڈاکٹر کوزنسکی یونی بومبر (یو نیورٹی اینڈ ائیر لائن بومبر) کے طور پرمشہور ہوا۔ ڈاکٹر کوزنسکی کو 1996ء میں دوہری عمر قید کی سزا دی دی گئے۔

#### 12 إگست

بیروت میں اسرائیلی دہشت گردوں نے فراکرامی بلڈنگ کو بم دھاکوں سے نتاہ کرکے دوسوافراد ہلاک اور ایک سودی زخمی کردیئے۔

## 20 اگست

اندن میں ابور پا ہوٹل کے باہر اسرائیلی ائیر لائن کی ائیر ہوسٹس پابولر فرنٹ کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قل ہوگئ۔ 3ستمبر

اندن میں بلغاریہ کے جلاوطن صحافی او رقلمکار جو رجی مارکوف کو بلغاریہ کی سیرٹ سروس کے ایجنٹوں نے زہر کا انجکشن لگا کرفتل کردیا۔ سیرٹ سروس کے ایجنٹوں نے زہر کا انجکشن لگا کرفتل کردیا۔

نیویارک میں جیوش ڈیفنس لیگ کے دہشت گردوں کا سلووز مین ہملین آفس میں نصب کردہ بم پھٹنے سے پہلے دریافت کرلیا گیا۔ 1978ء میں عالمی دہشت گردی کے گیارہ واقعات رونما ہوئے دو میں

مسلمان وہشت گروملوث مائے گئے۔

1978ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح = 18 فیصد 1978ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح = 82 فیصد

£1979

14 فروری

کابل میں امریکی سفیراڈولف ڈوبس کو افغانی دہشت گردوں نے اغوا کرکے قتل کردیا۔ ان دہشت گردوں نے سفیر کی رہائی کے بدلے میں چند مذہبی رہنماؤں کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔

22 مارچ

ھالینڈ میں برطانوی سفیر سر رچرڈ سائیکس کوبیگ میں ان کی رہائش گاہ کے سامنے قبل کردیا گیا۔ ساؤتھ ملوکین گروپ پر قبل کا شبہ کیا گیا۔

آئرش ری پبلکن آرمی نے برطانوی سیاستدان آئیری نیاؤف کوقل کردیا۔ دارالعوام کی کار پارکنگ میں بم دھاکے سے آئیری نیاؤف ہلاک اورکی کاریں تباہ ہوگئیں۔

<u>ب</u>متی

نارتھ ویسٹرن یو نیورٹی ایوسٹن ( الی نائس) امریکہ میں یونی یومبر کی طرف

سے بھیج گئے ایک اور لیٹر بم کی وصولی سے ایک پروفیسر شدید زخی ہوگئے۔

18 جون

رید آرمی فیکشن نے جرمنی میں نیٹو کے سپریم کمانڈر جزل الیگزینڈر ہیگ کی کار پر بموں سے حملہ کردیا۔ جزل الیگزینڈر ہیگ بال بال ن گئے۔ 29جولائی

باسک لبرٹی کے دہشت گردوں نے میڈرڈ کے ریلوے سٹیشن پر بم دھاکے سے سات افراد ہلاک کردیئے۔

# 27 اگست

آئرش ری پبلکن آرمی نے آئرش ری پبلکن کوسٹ لائن پر مولا گھ مور کے مقام پر سابق وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کشتی کو اس وقت بم سے اڑا دیا جب وہ اپنے تین دوسرے گھریلو افراد کے ہمراہ مچھلی کا شکار کررہے تھے۔ بم دھاکے سے چاروں افراد مارے گئے۔

# 27 اگست

ویران پوائٹ کے مقام پر ایک اور حملے میں آئرش ری پبلکن آرمی فے ایک آئرش میں آئرش میں اسٹ اسٹ کے دن کو مرخ اگست کہا گیا۔

## 4 نومبر

صدر جمی کارٹر کی شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے کے خلاف ایرانی انتہا پیندوں نے تہران میں امریکی سفارت خانے کے 66اہل کاروں کو برغمال بنالیا۔ ان امریکی سفارت کاروں کی رہائی 20جنوری1981ءکوعمل میں آئی۔

## 15 نومبر

امریکن ائیرلائن کے ایک طیارے میں بم دھاکہ ہونے سے بارہ افراد

# شدید زخی ہوگئے۔اس بم دھاکے کو یونی بومبر کی کاروائی کہا گیا۔ 20 نومبر

دوسومسلمان انہا پیندول نے مکہ عرمہ میں معجد الحرام میں سوزائرین کو ریخال بناکر جرم شریف پر قبضہ کرلیا۔ سعودی فورسز اور فرنچ سیکورٹی فورس کی مشتر کہ کاروائی سے مسجد الحرام کو آزاد کرالیا گیا۔ اس سانح میں 1250فراد ہلاک اور چھسو سے زائد زخمی ہوگئے۔
میں 1979 میں عالمی دہشت گردی کے گیارہ واقعات رونما ہوئے تین واقعات میں مسلمان دہشت گردی کی شرح= 22 فیصد 1979ء میں مسلم دہشت گردی کی شرح= 27 فیصد 1979ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 27 فیصد 1979ء میں غیر مسلم دہشت گردی کی شرح= 27 فیصد

9- ( يو ـ اليس ـ سنيث أي بيار ثمنث بسنورين آفس: 2005)

10\_( سنٹر فار ڈیفنس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی سٹڈیز:1980-1970)

11-( ایم جنسی اینڈ ڈزاٹر مینجنٹ یو۔ایس۔اے: 2004)

یو۔ایس۔سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہسٹورین آفس کے ٹیرر ازم ریکارڈ (2003-1961)

سے ہمیں مایوی ہوئی۔اس ریکارڈ میں ایک طرف تو معجدوں میں دہشت گردی کے دافعات کا اندراج نہیں ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کے ان واقعات کونظر انداز کردیا گیا ہے جن میں مسلمان دہشت گردی کا نثانہ ہے ہیں۔ چین سربیا کوئ برما انڈیا اور تھائی لینڈ کے مسلمان جس بدترین دہشت گردی کا نثانہ ہے ہیں ان کا سرے سے کوئی اندراج کوئی حوالہ یو الیس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ ای طرح جیوٹ ڈیفنس لیگ اور آئرش ری پبلکن آرمی کی دہشت گردی کے نسبتا بہت ہی کم واقعات درج کئے گئے ہیں۔ جب کہ ہروہ واقعہ جس میں مسلمان مقوث تھے خصوصی توجہ سے درج کیا گیا ہے مثلا آئرش ری پبلکن آرمی کے ہاتھوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا قتل یو الیس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے نزد یک دہشت گردی نہیں کے سؤ اس کا اندراج نہیں ہے۔ یو۔ائیں۔ائیس کول پر جملے کا اندراج نہیں ہے چونکہ اس مسلم دہشت گردملوث تھے۔فلین یوالیس الیس لبرٹی پر اسرائیلی حیلے کا اندراج نہیں ہے چونکہ اس مسلم دہشت گردملوث تھے۔فلین یوالیس الیس لبرٹی پر اسرائیلی حیلے کا اندراج نہیں ہے وقعہ درج

ہے جب کہ اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینی وہشت گردی کا ہر ایک واقعہ قلم بند ہے۔ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی اس مذکورہ فہرست کے مصدق ہونے کا بیہ حال ہے کہ اس میں 1996ء کے اٹلانٹا المپکس میں وہشت گردی کا مشہور عالمی واقعہ تک شامل نہیں ہے۔ شیلا موسا جی یو۔ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اس ریکارڈ کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ:

" توڑ موڑ کر پیش کردہ حقائق کے زور پر مخصوص مذہب اور لوگوں کے خلاف عمومی رائے کو بدلنے کی کوشش دانشورانہ دہشت گردی کی ایک بیترین صورت ہے' ۔ بیترین صورت ہے'

یوں 1970ء سے 1970ء تک عالمی دہشت گردی کے کل 110 واقعات ہوئے۔

30 واقعات میں مسلم دہشت گرد ملوث پائے گئے جب کہ 90 واقعات میں انتہا پند عیسائی '

یہودی ' ہندو اور سیکولر عقیدے کے دہشت گردملوث تھے۔ تھائق 'اعداد و شار شہادت اور شوت کے حوالے سے مسلم دہشت گردی کی شرح 25 فیصد ہے جب کہ الزام کے ناطے سے سو فیصد۔

1970ء کا عشرہ جے مسلم دہشت گردی کا عشرہ اور عروج قرار دے کر مسلم اُمہ کو دفاعی صورت حال سے دو چار کردیا گیا ہے۔ حقیقاً بیعش ہم مسلم اور عاقی میں آتش زدگ کی دہشت گردی کا نہیں بلکہ دہشت گردی کے نشانہ بننے کا ہے۔ 1969ء میں مجد اقصل میں آتش زدگ کے واقعے سے شروع ہونے والا دہشت آمیز عشرہ 1979ء میں مجد الحرام کو لہو لہان کردیئے کے سانحہ پرختم ہوا۔ جس دورانے کا دہشت آمیز عشرہ 1979ء میں مجد الحرام کو لہو لہان کردیئے کے سانحہ پرختم ہوا۔ جس دورانے کا گفتہ ہوں آئی گر طرح بہا ہو ان پر بی خون کے الزام سے ایک ایرا کرب سفاک ہے جے انسانی شمیر تاریخ کے صفح اور انساف کی آئی کو انہیں کرکتی۔

کی آنکھ قبول نہیں کرکتی۔

تاریخ کے دھارے پرنظر رکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جب بھی مجد الحرام سے مسجد اقسانی والی مجز ہ صفت راہ گزر اور امن و عافیت والی جائے پناہ کی حرمت کا ضابطہ توڑا گیا ہے جب بھی خون بہانے کی ناپندیدہ جگہ پر خون بہتا ہے ایک نادیدہ سرخ آ ندھی عالم کو اپنے حصار میں باندھ لیتی ہے۔ یہ آ ندھی اپنے جلومیں خون بی خون 'موت درموت' قحط اندر قحط اور آ فات تا آ فات ساتھ لاتی ہے۔ جس طرح سن 691 میں تجاج بن یوسف کی گتاخی لاکھوں کے سر لے گئ قات ساتھ لاتی ہے۔ جس طرح سن 691 میں تجاج بن یوسف کی گتاخی لاکھوں کے سر لے گئ

کی سزا جب1979ء میں ختم ہونے کے قریب آئی تو معجد الحرام لہو میں نہا گئی اور اب2003 میں مجد علی مرتضی اور دوضہ غوث الاعظم کی بے حرمتی کا خراج دینا ہوگا۔ ایک طرف تو تاریخ الصاف ہے حرمتی کا خراج دینا ہوگا۔ ایک طرف تو تاریخ الصاف ہے حرمتی کے خراج کی وصولی پر گواہ ہے تو دوسری طرف تاریخ کا عندلوصول لہو کی جنم افساف ہے حرمت ابتاء متعین نہیں ہے لیکن اور سرول کی فصل میں ہے سو بہد رہا ہے اور کٹ رہی ہے گو کہ عرصہ ابتاء متعین نہیں ہے لیکن روایت سزا کا ایک عشرہ کہ ایک تقفیم کا روایت ایک عشرہ کی ہے اب یہ نصیب مبتلا کہ حسب روایت سزا کا ایک عشرہ کہ ایک تقفیم کا ایک عشرہ۔ ہم تو دم بخود ارض کونہ و کر بلا کو 2013 تک اور کوئے کا بل و مزار شریف کو اس سے بھی زیادہ لہولہو خون آ شام اور چھینٹوں چھنٹ و یکھتے ہیں۔

ппп

## حال بدحال

مغربی تہذیب سیست بدایک اچھا خیال ہوگا۔ (موہن داس کرم چدگا ندھی: 1940)
اس سوال کا جواب تحقیق کرنا عین منطق ہے کہ کولمبس سے لے کر امریکی صدور تک اور امریکی اہل قلم سے لے کر ارباب سیاست تک ہدیک زبان ریڈ انڈینز کو غیرمہذب خبث مجرے اور تی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کی تکرار کیول کرتے رہے جب کہ وہ خود کی مہذب ترقی یافتہ اور شاکستہ معاشرے سے متعلق نہیں رہے تھے۔ ایک جہالت بجرے اور غیر مہذب فرد کی تنقید دوسرے جائل اور غیرمہذب کے لیے جس قدر باوزن اور بامعنی ہوسکتی ہے، مہذب فرانس برطانی بالینڈ اور دیگر پوروینز کی ریڈ انڈیٹر پر تنقید کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوسکتے ہے۔ دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جب بوروینز کی ریڈ انڈیٹر پر تنقید کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوسکتے ہوگئے۔ جب کہ یورپ سولہویں صدی کی آخر تک اُسی ہزار سالہ دور تاریکی کی گرفت میں تھا جو بالعموم یورپ میں چھٹی صدی کے آغاز سے سترھویں صدی کے آخر تک طاری رہی۔ قرون وسطی بالعموم یورپ میں جہالت کے یورپ کی جہالت تاریخ میں مخربی ہو سے ازکار مکن نہیں ہے سواس دورِ جہالت کے یورپینز کا اقوام ویگر کوغیر مہذب قرار ہے اور اس سے ازکار مکن نہیں ہے سواس دورِ جہالت کے یورپینز کا اقوام ویگر کوغیر مہذب قرار دینا نہ صرف بے معنی اور بے وزن تھا بلکہ یہ ایک لفظی اور مفاواتی جارحیت کے مترادف تھا۔ دینا نہ صرف بے معنی اور بورہ ہوں ہیں رومن سلطنت کے اقدار کے خاتی کے ساتھ ہی جو میں صدی علادی تاریخ کی متراوف تھا۔ میانہ تاریکی کی کا دور شروع ہوا وہ عیسائیت کے ہیرومیگنس شارلیمن کے باتھوں آ شویں صدی عبر اسلامت کے اقدار کے خاتی کے ساتھ ہی جو ہزار سالہ تاریکی کا دور شروع ہوا وہ عیسائیت کے ہیرومیگنس شارلیمن کے باتھوں آ شویں صدی

کے آغاز سے ہی مشرف بہ راہبانیت ہو چکا تھا۔ وائی کنگ ٔ نارمن اور گاتھ حکمرانوں کے چرچ پر

بڑھتے ہوئے انحصار نے پورپ پر ایسی تاریکی مسلط کردی جسے دور ہوتے ہوتے بھی ہزار سال

لگ گئے۔ ان ہزار سالوں میں پور پی اقوام کا اپنا حال اس قدر بد حال تھا کہ وہ کسی بھی حیثیت میں دوسروں کو غیر مہذب قرار نہیں دے سکتے تھے۔ پورپ کے اس مشہور دور جہالت میں پورپ کی محاثی تعلیم، سیاس ثقافی، وہنی اور معاشرتی بدحالی کسی ایک پور پی ملک تک محدود نہیں تھی۔ یہ تاریکی اور بدحالی را بہانیت سے منسلک ہونے کی وجہ سے پورے پورپ پر مسلط تھی۔ سو پیدر ہویں اور سولہویں صدی میں پورپینز جب امریکہ میں آباد ہوئے تو جہالت، پسماندگ تعصب او رز بہی تگ نظری کا ورثہ بھی امریکہ پہنچ گیا۔ ریڈ انڈینز جواپنے اطوار میں پورپینز سے مختلف تو ضرور تھے لیکن انہیں غیر مہذب اور غیر انسانی خصائل کا حامل قرار دیے میں امریکی آباد کاروں کی اپنی مصلحت اور ضرورت شامل تھی وگرنہ ریڈ انڈینز کو غیر مہذب قرار دے کرفل آباد کاروں کی اپنی مصلحت اور ضرورت شامل تھی وگرنہ ریڈ انڈینز کو غیر مہذب قرار دے کرفل کرنے والوں کا اپنا ساجی، ثقافی، معاشی اور تعلیمی پس منظر کوئی ایسا ترقی یافتہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ ورسروں کو غیر مہذب قرار دے سکتے۔

پندرہویں صدی سے سترہویں صدی تک یورپ کا اپنا بیہ حال تھا کہ وہاں طاعون اور چیک کی وہاء و قفے و قفے سے پھیلتی اور لاکھوں مارے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنزا ٔ خارش فرسرہ ' پیچش اور جلدی بیاریاں متعللاً یورپ میں کشر اموات کا سبب بنی رہیں۔ اوسطاً چالیس فیصد یورپینز کسی ایک نہ ایک بیاری میں مبتلا رہتے۔1650ء کے عشرے میں صرف لندن میں استی ہزار افراد طاعون سے ہلاک ہوئے یعنی لندن کی آبادی میں ہر چھ میں سے ایک فرد طاعون سے مارا گیا۔اینڈریوائیل بائی لکھتے ہیں کہ:

" ہر 25 یا 30 سالوں بعد اور بعض اوقات اس سے زیادہ تسلسل سے شہر کسی بردی وہا کا شکار ہوجاتے تھے۔ حقیقتاً کی صدیوں تک یورپ میں فرد واحد کی شرح حیات اس قدر کم تھی کہ اس سے بور پی آبادی کی قدرتی افزائش شدید متاثر ہوئی' 1980)

یاریوں کے دوش بدوش بورپ میں قط بھی تسلسل سے پڑتے رہتے ۔ ہے ایک ایلیٹ نے قط اور قط الرجالی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے:

> "امراء کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں جب کہ ہزاروں بھوکی آئکھیں انہیں لذیذ اور مقوی کھانے ہضم کرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں' انہیں لذیذ اور مقوی کھانے ہضم کرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں'

یورپ کے اس عہد بلاخیز میں عوام کی معاثی حالت اس قدر ایتر ہوچکی تھی کہ اجناس کی قیتوں میں قبل ترین اضافہ بھی ہزاروں اموات کا سبب بن جاتا تھا۔ سوپویں صدی کے برطانیہ فرانس' سین اور ہالینڈ میں گندم کی قیت میں اضافے کا نتیجہ ہزاروں افراد کی فوری اموات کی صورت میں تکفا۔ سین کے کاشت کاروں کا وہ خونی احتجاج تاریخ میں تکفوظ ہے جو انہوں نے اشیائے خوردنی کی بردھتی ہوئی قلت اور قیتوں کے خلاف 1513ء میں کیا تھا۔ پورپ کے اس مام ہریاں عہد میں گرانی نے موت ارزاں اور جینا دو بحر کررکھا تھا۔ ایک پوٹڈ گوشت کی قیمت ایک بعیر جتنی اور ایک روئی کی قیمت ایک بعیر جتنی اور ایک روئی کی قیمت ایک بعیر جتنی اور ایک روئی کی قیمت بچاس روئیوں کے برابر ہوچکی تھی۔ قط' گرانی اور اشیاء کی نایابی نے برطانی فرانس اور شین کے دیہائی علاقوں کو خصوصاً شدید متاثر کیا تھا۔ جس کے نتیج میں کا شکاروں کی شہروں کی طرف نقل مکانی سے پیرس' روم' غرناط' میڈرڈ' مانا اور لندن میں مرید مسائل پیدا ہوئے۔ پورپ میں سوابویں صدی میں قط اور بیاریوں سے مسلسل اموات میں افرانفری میں یہ ریکارڈ تو نہ رکھا جا سرکا کہ کتنے قط سے مرے اور کتنے بیاریوں سے لیکن جن مرنے والوں کو نہ دفاتے والے میسر جنے نہ نوحہ گر وہاں ریکارڈ رکھنے والے کہاں سے آتے۔ مرنے والوں کو نہ دفاتے والے میسر ختے نہ نوحہ گر وہاں ریکارڈ رکھنے والے کہاں سے آتے۔

" پندرهویں اور سواہویں صدی میں لندن کا خصوصی مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جگہ بہ جگہ بڑے بڑے گڑھے کھود کر انسان اور جانوروں کی لاشوں کو ایک دوسرے کے برابر رکھ دیا جاتا پھر لاشوں کے اوپر لاشیں رکھ دی جاتیں جب وہاں مزید لاشیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی تو گڑھے کومٹی سے وہان مزید لاشیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی تو گڑھوں کے پاس دھانپ دیا جاتا۔ بارش کے بعد اور موسم گرما میں ان گڑھوں کے پاس سے اٹھتے ہوئے تعفن کی تاب نہیں لائی جاسکتی تھی اور یہ سب کھا انتہائی کے اختا کی باسکتی تھی اور یہ سب کھا انتہائی کر یہدائنظر تھا۔"

یورپ کے ایک ہزار سالہ دور جہالت میں جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس عہد جہالت کے بطن سے ایک مہذب قرار دے سکتے جہالت کے بطن سے ایسے مہذب پیدا ہونے عبث سے جو دوسروں کو غیر مہذب قرار دے سکتے مگرچٹم فلک کرہ ارض پر سے پُر آ شوب منظر بھی دکھے چکی ہے کہ یورپ سے امریکہ میں آ کر آباد ہو جانے والے چور خواجہ بنے ہوئے سے۔ ڈاکو اور قاتل اخلاقیات کا درس دیتے سے۔ زنا کار برچلنی کے قلع قمع کے منصوبے باندھتے سے فاصب منصف بنے ہوئے سے اور بددیانت راہی برچلنی کے قلع قمع کے منصوبے باندھتے سے فاصب منصف بنے ہوئے سے اور بددیانت راہی

پر متعین تھے۔ بیاری' افلاس' قبط اور جہالت کے ساتھ ساتھ یورپ میں جرائم کی بھی بھر مارتھی۔ لندن اور پیرس میں لوٹنے کے آسان اور آ زمودہ نننے میں راہ چلتے راہ گیر پر اوپر کی منزل سے پھر بھیننے کا عام رواج تھا۔ راہ گیر جب زخمی ہوکر گر پڑتا تو اس کی اشیاء چھین کی جا تیں۔ وسط گرما کے میلوں ٹھیلوں میں زندہ بلیوں کو آگ میں جلانے کا مظاہرہ کیا جاتا۔ ان دوصد یوں میں ثقافتی طور پر درندگی اور معاشرتی طور پر بے رحمی یورپ کا مزاج بن چکا تھا۔

قانون کے نفاذ کے لیے نہ پولیس تھی نہ ادارے نہ مناسب عدالتیں۔ محلے اور آبادیاں چورا چکوں اور ٹھگوں کا مسکن بن چکی تھیں ۔امراء رات کے وقت لائٹین بردار محافظوں کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتے تھے۔ وقفے وقفے سے متاثرین قحط کے جلوس نکلتے رہتے تھے جو مزید لاقانونیت کوجنم دیتے۔1542ء میں اسی طرح شروع ہونے والے مظاہرے کسانوں کی جنگ میں بدل گئے جو کئی سال جاری رہے اس خون خرابے میں ایک لاکھ افراد مارے گئے۔ فرانس میں دیمی معاشرت بدترین معیار زندگی سے چٹی ہوئی تھی۔ فرانس کے مشہور کیری کچر آرٹسٹ اور طنز نگار جین لاہروئے رہنے اس ہولناک فرانسیسی دیمی زندگی کی تصویر کھینچتے ہوئے تم طراز ہیں:

''خاموش اور افسردہ نر اور مادہ جانور دیکی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔
تمازت زدہ نیم سوختہ سیابی مائل اور بدرنگ جلدوں والے اپنے کھودے
ہوئے گڑھوں سے وابستہ جو کچھ بھی فتح کرنے پر قادر نہیں ہیں اپنے
مخصوص طرز بیان کے ساتھ جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو
ان پر انسان ہونے کا شبہ گزرتا ہے۔ حقیقتا یہ انسان ہی ہیں جو رات کو
اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں جہاں یہ مخلوق کالی روٹی' پانی اور جڑی بوٹیوں پر زندہ رہتی ہے۔'

ان دوصدیوں میں یور پی معاشرت خوف خود غرضی نفرت اور راہبانیت کی ایسی انہا پر پہنچ چکی تھی جہاں رحم انسانیت توازن شائسگی اور بقائے باہمی کا ناطہ مفقود ہو جاتا ہے۔ انسانی سرشت پر حیوانی جبلت غالب آ جاتی ہے۔ لارنس سٹون نے لندن میں برہنہ قبروں کا جونقشہ کھینچا ہے وہ صرف لندن تک محدود نہیں تھا بلکہ یورپ کے اکثر شہروں اور دیباتوں میں یہ کریہہ المنظری عام تھی۔ یورپ میں ساجی اقدار کے زوال سے نفرت جہالت اور نفسانفسی کو فروغ

حاصل ہوا اور پاپائیت کے عروج سے تنگ نظری تعصب اور تو ہم کو۔ یورپ کے بیشتر شہروں میں کم از کم ایک تبائی آبادی پر شیطانی قوتوں کے پیرو کار ہونے کا الزام عائد تھا۔ ''وچ کرافٹ' کے نام پر ہونے والے قتل بڑے بہیانہ تھے اور اس کی بنیاد میں خانقائی جہالت کار فرماتھی۔ وسیع پیانے پر سفلیات عملیات اور جادوگری کے عہد تاریک کے بارے میں ڈیوڈ شمیرڈ لکھتے ہیں:

"سولہویں صدی کے آخر میں سوئٹرر لینڈ جیسے پُرامن ملک میں صرف ایک سال میں تین ہزار تین سولوگوں کو شیطانی حرکات کے الزام میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ وائزن سٹیگ جیسے چھوٹے شہر میں 67 عورتوں کو شیطانی تو توں کی آلہ کار ہونے پر زندہ جلایا گیا جب کہ اوپر مارچٹل میں جس کی آبادی صرف سات سونفوں پرمشمل تھی چون افراد کو پھائی پر چڑھایا گیا۔ گو کہ یہ کہنا تو ٹھیک ہوگا کہ اس عہد کے افراد کو پھائی پر چڑھایا گیا۔ گو کہ یہ کہنا تو ٹھیک ہوگا کہ اس عہد کے بور پی افراد کے جذبات ہم جیسے ہی رہے ہوں گے لیکن ان کے محبت کیرے جذبات ہم جیسے ہی رہے ہوں گے لیکن ان کے محبت کیرے جذبوں پر نفرت غالب آپھی تھی۔"

5-(ڈیوڈسٹیرڈ: 1992)

ان دوسوسالوں میں خصوصاً برطانیہ اور فرانس پستی کی انتہا کو پہنچ کے سے۔ بے گھر ' بے یارو مددگارلوگ اپنے آپ کو خدمت گار غلاموں کے طور پر معینہ مدت کے لیے فروخت کردیت سے۔ بید مدت عموماً موسم سرما کے آغاز سے آخر تک ہوتی۔ اس وقت فروخت ہو جانے والوں کو خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا چونکہ جواپنے آپ کو فروخت نہیں کر سکتے سے انہیں شدید سردی کے ہاتھوں مرجانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ سرما کی آمد کے ساتھ ساتھ جنہیں خو دکو بیجنے کا مرصلہ در پیش ہوتا گرمیوں کی آمد پر وہ اپنے آپ کو طاعون سے محفوظ رکھنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے۔ طاعون گرمی گرمی یور پی شہروں پر پلغار کرتا اور ہزاروں لوگ مارے جاتے موسم گرما کے شروع ہوتے ہی روم ' لندن' بیری' جینوا' وینس اور دوسرے یور پی شہروں سے امراء و اشرافیہ کا طبقہ طاعون کے ڈرسے دور دراز علاقوں کا رخ کرلیتا جوشہروں سے قبل مکانی کی سکت نہیں رکھتے سے طاعون سے بار کو طاعون سے بارے جاتے یا بھوک سے یوں گرمیوں میں یورپ کے شہر شہر خوشاں کا دفارہ پیش کررہے ہوتے۔ صحت عامہ کی حالت بھی قابل رم تھی۔ صرف چالیس فیصد بیچ دی نظارہ پیش کررہے ہوتے۔ صحت عامہ کی حالت بھی قابل رم تھی۔ صرف چالیس فیصد بیچ دی سال کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے اموات کم عمری کی وجوہات میں بیاریاں خوراک کی سال کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے اموات کم عمری کی وجوہات میں بیاریاں' خوراک کی سال کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے اموات کم عمری کی وجوہات میں بیاریاں' خوراک کی سال کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے اموات کی عمری کی وجوہات میں بیاریاں' خوراک کی

''مشرقی بورپ کے بچوں خصوصاً رومانیہ کے بچوں کی بہت ما نگ تھی۔ وہ بالغ غلاموں کی قبہت پر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے۔ غلام بچوں کی تجارت میں ملوث ایک ولال کے خط سے اس کاروبار کے بہیانہ اسرار اور بورپ کی وجنی پستی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غلام بچوں کی خرید وفروخت میں ملوث ایک دلال اپنے گا بک کومطلع کرتے ہوئے لکھتا ہے ''جمیں اطلاع ملی ہے کہ تہمیں ایک کم عمر غلام لڑک' کی ذاتی وجوہات کی بنا پر فوری ضرورت ہے۔ لڑکی کے مطلوبہ کوائف' خدوخال' ناک نقشہ' عمر اور ناپختہ حضرورت ہے۔ لڑکی کے مطلوبہ کوائف' خدوخال' ناک نقشہ' عمر اور ناپختہ درکار ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے۔ رومانیہ سے آنے والے جہاز اکثر درکار ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے۔ رومانیہ سے آنے والے جہاز اکثر الی غلام لڑکیاں لاتے ہیں جو تمہاری شرائط کے مطابق ہوتی ہیں لیکن حتمہیں یہ معلوم ہونا جا ہے کہ نوعم غلام لڑکیاں بھی انہی واموں بکتی ہیں جتمہیں موتی جو کہوں عربی ساٹھ فلورنس سے کم ہوتی ہو۔ جنی الی نہیں ہوتی جس کی قیمت بچاس ساٹھ فلورنس سے کم ہوتی ہو۔ بھی الی نفر چربیں مطلوب ہے اس پردام بھی استے ہی خرچ ہوں قابل قدر چیز جو تمہیں مطلوب ہے اس پردام بھی استے ہی خرچ ہوں

گے۔'' ان نوعم فروخت کی جانے والی غلام لڑکیوں میں سے دیں سے ہیں فیصد پہلے ہی حاملہ ہوئیں جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جا تیں چونکہ ایک متوقع انسانی جان کی اضافی قیت وصول نہیں کی جاتی تھی'' ک۔ (جان بوزویل: 1988) یوں پیدائش سے پہلے ہی یور پی جا گیر داروں کے غلام بن جانے والوں کی زندگی کی المان کی کا اندازہ تو لگایا جاسکتا ہے لیکن اس کا تعین نہیں کیا جاسکتا کہ حقیقتا ان غلاموں کی زندگی کس قدر پُر آشوب رہی ہوگی۔ پیدرہویں صدی کے آخر میں یورپ جس دہشت گردئ کا قانونیت اور تشدد کی زد میں آیا وہ آگی دو صدیوں پر پھیل گیا۔قل ہونا اور قل کرنا معمول اور معمول بات بن کررہ گیا۔ انھونی پیگ ڈن اک درندگی پر روشیٰ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:
معمولی بات بن کررہ گیا۔ انھونی پیگ ڈن اس درندگی پر روشیٰ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:
زندہ جلانے کے علاوہ بھی انتہا پیندی اور تشدد کے مظاہرے عام .
تھے۔1476ء میں میلان میں قل ہونے والوں کے اعضاء کھاتے ہوئے اور نشدد افراد عموا دکھوا دکھوا دکھے جاسکتے تھے۔ پیری اور لیون کے بازاروں میں انسانی اعضاء مرعام فروخت ہوتے تھے۔ غربی فرض کی حیثیت سے قل کردینا اور تشدد کے بہیانہ اطوار کوعبادت کا درجہ حاصل تھا۔'' حرافتونی پیگ ڈن 1986) 
سرعام فروخت ہوتے تھے۔ غربی فرض کی حیثیت سے قل کردینا اور تشدد کے بہیانہ اطوار کوعبادت کا درجہ حاصل تھا۔'' حرافتونی پیگ ڈن 1986)

انقونی پیگ ڈن نے پندرہوی اورسواہوی صدی کے بورپ کی جومنظر کئی کی ہاں کے آکیے میں نہیں نہیں نہیں کے باوجود بھی ایک مانوں معاشرت کا عکس نظر آتا ہے۔ خون گردے جگر اور آتھوں کی خرید وفروخت سے اگر جہالت اورظلم نہیں تو مال معقت اور استحصالی بے رحی یقینا وابسۃ ہے۔ اس طرح گلی گلی سلطان العارفین اور قرید قرید سلطان الفقراء بورپ کے شیطانی قوتوں والے عاملوں سے ہرگز کم نہیں ہیں۔ حسب اُمید و وعدہ جب نہ تو جوانی پلٹ کے آئی نہ محبوب قدموں میں ڈھیر ہوئے نہ ہنڈیا چڑھی نہ شل سبز ہوئے نہ شریک اندھے ہوئے نہ مایا برسی تو ان عاملین کے خلاف اہل بورپ کا ماتھا تھ کا۔ ماتھا ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکا ہوں نے ان کا شکار شروع کردیا بھی انہیں زندہ جلایا بھی جلانے سے پہلے مارلیا۔ ماتھا تو ادھر بھی ٹھنکا ہوا ہے لیکن ہم حسب روایت آخری حد تک نا اُمیدی کے انتظار میں ہیں سے حد آئے تو ادھر بھی شکار گگ۔ حسب روایت آخری حد تک نا اُمیدی کے انتظار میں ہیں سے حد آئے تو ادھر بھی شکار گے۔

ایک طرف بورپ اپنی بدترین جہالت میں گرفتار تھا تو دوسری طرف انہی سالوں میں

كرستوفر كولمبس ايني مهم جوئى مين مصروف تفاله پس مانده عير مهذب غير انساني اور بد خصائل یور پیز جب امریکہ پنیجے تو انہوں نے بے ساختہ اور یک زبان ریڈ انڈیز کو غیر مہذب کہنا شروع كرديا جب كه وه خود ايسے معاشرے كى پيداوار تھے جہال انسانيت سنگسار أ دميت شرمنده اورشرف انسانی ناپید تھا۔ بید تقیقت خاصی دلجسپ ہے کہ کولمبس اوراس کے رفقانے امریکہ پہنچتے ہی یہاں کے مقامی لوگوں کو غیر مہذب اور غیر انسانی صفات کا حامل قرار دے دیا تھا جب کہ کولمبس کی سپین سے روانگی کے وقت عینی شاہدین نے سپین کے جس مہذب معاشرے کا نقشہ تھینچا ہے اس کے بیش نظر ریڈ انڈینز کے غیر مہذب قرار دیئے جانے کو بیدر ہویں صدی کا سب ہے بڑا جھوٹ تو کہا جاسکتا ہے مگر ریڈ انڈینز کو غیر مہذب اور پورپینز کومہذب نہیں کیا جاسکتا۔ 3 اگست1492ء کو پین کی بندرگاہ بالوس برمعمول سے زیادہ گھا گھی تھی اقوام عالم کی تاریخ میں بیر برا عجیب وغریب دن تھا۔ ایک طرف تو عین اسی دن امیر البحر کوسٹوفر کولمبس نئی وُنیا کی دریافت برروانہ ہورہا تھا' اس کے تینوں جہاز روائل کے لیے کیل کانٹے سے لیس تار کھڑے تھے جو کولمبس کو ایک ایسے سفریر لے جارہے تھے جس سے اقوام عالم کے بدن پر گہرا شگاف براتا تھا اور دوسری طرف وہ جہاز لنگر انداز سے جوسین سے جلاوطن کئے جانے والے یہودیوں کو لے جانے پرمعمور تھے۔ تین اور جار اگست کی درمیانی شب آخری یہودی کی سپین سے نکل جانے کی مہلت ختم ہورہی تھی۔ سپین کے عیسائی حکر انوں کے ہاتھوں یہودیوں کی بربادی کاعمل مکمل ہوچکا تھا۔مسلمانوں کا شروع تھا اور ریڈ انڈینز کا شروع ہونے کو تھا۔قرائن کہتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ اینے آپ کو دوہرانے والی ہے۔انسانی تاریخ میں یہودیوں کی تاریخ نے ایک مخصوص وقفے کے بعد اینے آپ کو دوہرائے جانے کا تسلسل قائم رکھا ہے۔ كولمبس اور ملكه ازابيلا كے ورثا كے ماتھوں مسلمانوں كے قتل عام كے بعد تاريخي دائرے كى گروش این شمیل کے اگلے مرحلے میں یہودیوں کا شکار کرتی نظر آتی ہے۔منطقی طور پر یول بھی ملکوں ملکوں سے یہودیوں کے نکالے جانے کے بعد اب امریکہ سے یہودیوں کا نکالا جانا واجب ہوچکا ہے۔فرانس بیجئیم ، ہنگری برطانیہ آسریا ، پروشیا سپین اٹلی مالینڈ اور جرمنی سے یہودیوں کی بے دخلی کے بعد اب امریکہ سے ان کا نکالا جانا تاریخ کامنطقی عمل اور تاریخی گردش کی منطقی يحيل ہوگی۔ پچھلے ایک ہزار سالوں میں اوسطاً ہرسوسال بعد یہودیوں پر کوئی نہ کوئی زمین تنگ ہوتی رہی ہے۔جرمنی میں ان یر آخری افقاد کو قریب ساٹھ برس بیت چکے ہیں اگر تاریخ کی

گردش کی راہ میں کوئی رخنہ نہ ڈالا گیا اور تاریخ نے اپنے دوہرائے جانے کا بھرم قائم رکھا تو لگ بھگ 2040ء میں امریکہ سے یہودیوں کے انخلاء کی اُمیدر کھی جاسکتی ہے۔ جراغ سب کے بھیں گے ہوائس کی نہیں

مورخ بارتھولیمیو سینا ریگا تاریخ کے اس عجیب وغریب دن کے مینی شاہد ہیں۔ پالوس میں تین اگست کو ان کی چشم جیرت نے روائل کے دونوں منظرد کھے اور محفوظ کر لئے یہودیوں ک سین سے جلا وطنی کی تکمیل ہونے تک تین لاکھ یہودی قبل یا ملک بدر ہو چکے تھے ان کی آ برو اور املاک لوئی چا چکی تھیں وہ غم زدہ تھے اور ان کی مہلت ختم ہورہی تھی۔ بارتھولیمیو تین اگست 1492 کے دن کی عینی شہادت میں لکھتے ہیں:

"ان يہوديوں كى حالت قابل رخم تھى اور ان كے مصائب پر رحم آتا تھا۔
ان ميں سے بيشتر كو بھوك نگل جى تھى خصوصاً دودھ پلانے والى ماؤں اور
دودھ پينے والے بچوں كى حالت غير تھى۔ نيم مردہ ماؤں نے مرك
ہوئے بچوں كو سينے سے لگا ركھا تھا۔ ميں بہمشكل ہى بيہ بيان كرسكتا ہوں
كہ انہيں جہازوں تك لانے والے ہيانوى حكام كس قدر لا لچى اور ظالم
سقے۔ بہت سوں كوصرف اس وجہ سے قل كرديا گيا تھا كہ ان كے پاس
تاوان ميں دينے كو بچھ بھى نہيں تھا جب كہ اكثر نے اپنے بچوں كو نہج كر

8\_( بارتھولیمیو سیناریگا:1514)

کہبس کی روائل کے بارے میں بارتھولیمیو لکھتے ہیں:

" پالوس کا شہری حاکم ملکہ و بادشاہ کی طرف سے کولمبس کو رخصت کرنے آیا ہوا تھا اور دوسرے حکام بھی موجود سے کولمبس نے ایڈ مرل والی امتیازی ٹو پی اور کیڑے بہن رکھے تھے۔ تینوں جہازوں کے عمال سرگری سے اس کے احکامات بجالانے میں مصروف تھے۔ اسے کولمبس کی دور اندلیثی یا خوش بختی ہی کہا جاسکتا ہے کہ جب دوسرے یہودیوں کی جان پر بنی تھی اور انہیں گردن بچانا مشکل ہورہا تھا کولمبس اس افتاد سے پوری طرح محفوظ تھا۔ وہ یقیناً اینے یہودی النسل ہونے کو غیرضروری بنا کر بیش طرح محفوظ تھا۔ وہ یقیناً اینے یہودی النسل ہونے کو غیرضروری بنا کر بیش

300

كرنے ميں كامياب رہاتھا۔" 9- (بارتھوليميوسيناريگا:1514)

یہ اس تضاد کھرے مہذب یورپ کا احوال تھا جہاں سے افریقی غلاموں کی تجارت کا سابقہ دلال کرسٹو فرکولمبس نئی دنیا کی تلاش میں روانہ ہوا تھا جس ملک اور براعظم سے وہ چلاتھا وہاں قحط 'بیاری' تشدو' جہالت' نہیں نگ نظری' تو ہم پرتی' افلاس' بے راہ روی اور لاقانونیت اپنے عروج پرتھی۔ روم' لندن' بیرس' فلورنس اور جینوا میں سبیاں' بھائڈ' کھڑو کے ڈوم' میراثی' لوٹھ کے سپردائی' زنجے' امرد ڈومیناں' کنچیاں' بیجر کے ناچے' پاریں' ٹھگ اور نوسر باز اِس کثرت لوٹھ ہے کہ ان شہروں میں رہائشیوں کو تحفظ کی خاطر کسی ایک نہ ایک کی حمایت عاصل کرنا ضرور ی ہوتی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اس مہذب یورپ کی تہذیب و معاشرت کے عاصل کرنا ضرور ی ہوتی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اس مہذب یورپ کی تہذیب و معاشرت کے بارے میں ڈاکٹر ڈر بیر (1882) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

و قرون وسطی میں پورپ کا بیشتر حصه لق و دق بیابان یا بے راہ جنگل تھا' كهيں كہيں راہبوں كى خانقابيں اور حجموثى حجموثى بستياں آباد تھيں عا بحا دلدلیں اور علیظ جو ہڑ تھے' لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مكانات تيخ جن كي حيتيل گهاس كي تهين چينيان روشندان اور كهر كيال مفقود آسودہ حال امراء فرش ہر گھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کر یئتے تھے۔صفائی کا کوئی انظام نہ تھا' نہ گندے یانی کو نکا لئے کے لیے نالیوں اور بدرؤں کا رواح تھا، گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔چونکہ سر کول یر بے اندازہ کیچڑ ہوتا تھا' اور روشی کا کوئی انظام نہیں تھا' اس لیے رات کے وقت جو شخص گھر سے نکلتا' وہ کیجر میں لت بت ہو جاتا' تنگی رہائش کا بیہ عالم تھا کہ گھر کے تمام آ دمی اینے مویشیوں سمیت ایک ہی کمرے میں سوتے تھے عوام ایک لباس سالہا سال تک پہنے رہتے تھے جے دھوتے نہیں تھے نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب یایائے روم نے سلی اور جرمنی کے باوشاہ فریڈرک ٹانی یر کفر کا فتوىٰ لگايا تو فهرست الزامات ميں بي بھي درج تھا كه وه ہرروزمسلمانوں كى 10\_(غلام جيلاني برق:1977) طرح عسل كرتا ہے۔''

طاہر محود گور بچہ اپنی کتاب نوادرات میں رابرٹ بریفالٹ کی ''ایوریا'' سے ایک اقتباس میں لکھتے ہیں:

" غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی الی کثرت تھی کہ جب كنربري (برطانيه) كالاك يادري بابر نكلتا تها تو اس كي قبا يرسينكرون جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ نقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ عام لوگ سبریاں سے اور درختوں کی جھال اُبال کر کھاتے تھے 1030ء کے قط میں لندن کے بازاروں میں انسانی گوشت بھی بکتا تھا' اور فرانس کے ایک دریا'' ساؤن'' کے کنارے انسانی گوشت کی کتنی ہی دکا نیں تھیں۔ جاگم داروں کے قلعے ڈاکوؤں کے اڈے تھے جو مسافروں پر چھایے مارتے اور زر فدریہ وصول کرنے کے لیے انہیں بکر لاتے اور حصول زر کے لیے وہ مختلف طریقے استعال کرتے تھے۔مثلا یاؤں کے انگوٹھوں کو رس سے باندھ کر الٹا لئکا دیتے ایا گرم سلاخوں سے جسم کو داغنے یا گرہ دار رسی کوسر کے گرد لیسٹ کر پوری طاقت سے مروڑتے۔ رومیوں نے دریائے رائن کے کنارے جتنے شہر آباد کئے تھے وہ رفتہ رفتہ سب اجڑ گئے' نویں صدی میں ان میں سے ایک بھی یا تی نہیں تھا' ان کے کھنڈروں میں بھیڑیوں ریجیوں اور خزیروں کے گلے گھومتے نظر آتے تنظ لوگوں کی بے حیائی کا بیہ عالم تھا کہ ڈٹ کر کھاتے تیز شراب بی کر ہنکارتے عل محاتے فساد کرتے اور ہر روز حرام کاری کے نے ریکارڈ 11\_ (طا برمحود گورىچە: 1995) قائمُ كرتے يتھے''

ایک طرف تو ملکہ ازابیلا' کرسٹوفر کولمبس' امریکی صدر جارج واشکٹن' تھامس جیفرس اور دوسرے امریکی صدور اور حکام بظاہر تو ریڈ انڈینز کوغیر مہذب اور نا قابل اصلاح کیے جاتے تھے۔ لیکن اند رفانے اور آپس کی خط و کتابت سے ریڈ انڈینز کے بارے میں ان کے مخلف خیالات سامنے آتے ہیں جیسا کہ 4 مارچ 1493ء کو کولمبس نے ایک خفیہ مراسلے میں ملکہ ازابیلا کولکھا:
"اس جزیرے کے لوگ اور ان تمام جزائر کی آبادی جو کہ میں دیکھے چکا ہوں یہاں مرد اور عورتیں برہنہ رہتے ہیں جیسا کہ ان کی ماؤں نے ہوں یہاں مرد اور عورتیں برہنہ رہتے ہیں جیسا کہ ان کی ماؤں نے

انہیں جنم دیا تھا۔ عورتیں درخت کے بڑے پتوں سے یا باریک کپڑے
سے جسم کے مخصوص حصوں کو ڈھانے رکھتی ہیں۔ان کے ہاں لوہا' فولاد یا
ہتھیار مستعمل نہیں ہیں نہ ہی ان لوگوں میں انہیں استعال کرنے کی
صلاحیت موجود ہے۔ گو کہ یہ مضبوط جسم اور خوبصورت خدوخال والے
لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ آ زادانہ گھو متے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ حق ملکیت
سے اس قدر لاتعلق ہیں کہ انہیں دیکھے بغیر اس کا اندازہ نہیں نگایا جاسکا
ان کے پاس جو پھے بھی ہواسے دینے میں تامل نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں
کو وسائل کے مشتر کہ استعال کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ لوگ انہائی محبت
اور گرم جوثی سے بیش آتے ہیں اور حقیر سے حقیر تھے کو بھی قدر کی نگاہ
اور گرم جوثی سے بیش آتے ہیں اور حقیر سے حقیر تھے کو بھی قدر کی نگاہ

ہے اورائی ریڈ انڈینز کے بارے میں ہے جنہیں وہ غیر مہذب او رغیر فطری مخلوق قرار دے کر جادرائی ریڈ انڈینز کے بارے میں ہے جنہیں وہ غیر مہذب او رغیر فطری مخلوق قرار دے کر قابل گردن زدنی تھہرا چکا تھا۔ کولبس کے بعد برطانوی آبا دکار بھی ریڈ انڈینز کے بارے میں دوعملی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ امریکہ کے قیام کے بعد امریکی حکومتیں 'صدور اور سرکاری حکام بھی کولمبس کے نقش قدم پر ہی چلتے رہے بظاہر تو وہ بھی انہیں غیر مہذب اور کمتر مخلوق کہتے رہے کیا اندرخانے وہ ریڈ انڈینز کی امن پسندی انسانیت اور جمہوری اطوار کے معتر ف رہے۔ صدر کھامس جیزس ایڈورڈ کیرنگسٹن کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

''میں اس بات کا قائل ہوں کہ ریڈ انڈینز جیسے معاشرے جو کسی حکومت کے بغیر رہ رہے ہیں ان کی اکثریتی آبادی خوش سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے نبینز حکومت کے ماتحت معاشروں کے اول الذکر میں عوامی رائے کو قانون کا درجہ حاصل ہے اور اخلا قیات کا اطلاق استے ہی موثر طریقے سے ہوتا ہے جتنا کہ قانون کی موجودگی میں ہوسکتا ہے جب کہ موثر الذکر کی صورت میں حکومت کی موجودگی کے باوجود معاشرہ بھیڑ کہ موثر الذکر کی صورت میں حکومت کی موجودگی کے باوجود معاشرہ بھیڑ اور بھٹر سے کی دو انتہاؤں میں بٹ چکا ہے۔" 13۔ (تھامس جغرس: 1787)

## چر جشر کے سامان ہوئے ایوان ہوس میں

"میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ الیا معاشرہ جو بیک وقت ظالمانہ بھی ہواور خود کو مہذب بھی کہتا ہو' ریاست کیسے خلیق کر سکتا ہے۔ ہمیں یا تو غلامی سے یے شکارا حاصل کرنا ہوگا یا آزادی سے یے''

(رالف والثرو ايمرس: 1855)

مشہور امریکن فلا سفر 'سیاسی دانشور اور مصنف را لف ایمرس نے 1855 میں اپنی شہرہ آ فاق تقریر میں جب درج بالا خیالات کا اظہار کیا تو وہ امریکی حکومت اور امریکی معاشرے کی اس دورخی پر تقید کررہے سے جہال بیک وقت آ زادی بھی موجود تھی اور غلامی بھی۔ان دونوں کا بیک وقت موجود ہونا ارفع انسانی اصول اعلیٰ معاشرتی اقدار اور کسی بھی آ کمنی و جمہوری ضابطوں کی فقی کے مترادف ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کا بج گے اور جمہوریت کا زعم لاحق امریکہ میں بدو ملی اس کی مجموع عمر کے 230 سالوں میں ہے کم وبیش 200 سال پوری شد و مدسے جاری رہی عملی اس کی مجموع عمر کے 230 سالوں میں ہے کم وبیش 200 سال پوری شد و مدسے جاری رہی ہو ۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ مبریہ خدمت گار 'نسلی منافرت اور دوسرے کے ساتھ ساتھ جبریہ خدمت گار 'نسلی منافرت اور دوسرے کا حال' علیہ ہمارے پاکستانی آ کمین کا مذاق اڑا رہی تھی۔اس زمانے میں امریکی آ کمین غیر درجے کے شہریوں کی موجودگی میں غیر کا خال ' حلیہ ہمارے پاکستانی آ کمین کی دفعات 26اور 63 میں خائن' بد دیانت' فاسن' رسہ گیراور راجے ہے۔ جس طرح پاکستانی آ کمین کی دفعات 26اور 63 میں خائن' بد دیانت' فاسن' رسہ گیراور راجے ہوانے کے باوجود ہماری آسمبلیوں میں ان کی نہیں ہے اسی طرح امریکی آ کمین ذلل آن راکش ) میں انسانی حقوق اور آزادی کی نہیں ہے اسی طرح امریکی آ کمین غلام پائے جاتے ہے۔ لاکھوں غلاموں کی موجودگی عاضت موجود ہود ہود ہود کی دوجود اس کی موجودگی کی موجودگی کی نہیں عامن میں غلام پائے جاتے ہے۔ لاکھوں غلاموں کی موجودگی

امریکی آئین کا ایسے ہی منہ چڑا رہی تھی جس طرح آسمبلیوں میں ہمارے نمائندے ایوان صدر میں فوجی صدور ' بھاری قرضوں کے نا دہندگان وزراء 'چنبہ ہاؤس کی چادریں ' تو لیئے' فٹ میٹ بلب ' صابن دانیاں ' پروے ' بیٹھے' دیواری گھڑیاں ' تکیہ غلاف ' ایش ٹرے اور ائیر کنڈیشنر لے کر بھاگے ہوئے نمائندگان اور ایم این اے باسلز کے کھانے ' لانڈری اور فون کے بل دبائے ایم این این این این این چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ پنجاب آسمبلی کے اجلاس کے خاتمے این این این گھروں کو بلٹتے ہیں تو چنبہ ہاؤس اس طرح اجر جاتا ہے جس طرح کابل سے روی افواج کا انخلاء چنبہ ہاؤس میں ہی رونما ہوا ہو۔

رالف ایمرس کے خیال میں ایک ہی معاشرے میں غلامی اور آزادی' ظالمانہ ساج اور مہن خالمی اور آزادی' ظالمانہ ساج اور مہندب معاشرے کی بیک وقت موجودگی ممکن العمل ہی نہیں تھی لیکن امریکہ میں یہ ناممکن بھی ممکن ہوگر را ہے کہ امریکی آبادی کا دس فیصد مشقلاً غلاموں پرمشمل ہونے کے باوجود امریکہ خود کو جمہوریت' انسانی حقوق اور آزادی کا چمپیئن سمجھتا تھا۔ (رابن بلیک برن: 1997)

جس آبادی کا دس فیصد غلاموں پر مشمل ہو یا تو وہاں آزادی مشروط ہوگ یا انسانی حقوق سوالیہ ہوں اسے کم از کم مہذب نہیں کہا جاتنا لیکن امریکہ میں معاشرے میں انسانی حقوق ہی سوالیہ ہوں اسے کم از کم مہذب نہیں کہا جاسکتا لیکن امریکہ میں یہ اندھیر نہ مشروط تھانہ سوالیہ بلکہ سرعام اور تہذیب عام تھا۔ امریکی آبادی کے اس دس فیصد کو افریقہ سے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور سیاہ فام و سیاہ بخوں کو بھیڑ کی طرح خریدا اور بیچا گیا تھا۔

ریڈ انڈیئیز کی ساڑھے تین لاکھ مرائع میل زیمن ہتھیا لینے کے بعد اگلا مرحلہ اس زیمن پر بلا پر کاشت کاری کا تھا۔ جس طرح زیمن مفت میں حاصل کی گئی تھی اس طرح اس زیمن پر بلا معاوضہ کام کرنے والے بھی ڈھونڈ لیئے گئے۔ جبریہ بیگار کے لیے غلاموں کی ضرورت افریقیوں کے انحوا سے پوری کی گئی۔ ان انحوا کاروں میں داندین کی برطانوی پر تگائی سویڈش اور ہیانوی سرفہرست تھے لیکن امریکہ کا چاند چڑھتے ہی افریقہ تاریخ کے ساتھ ساتھ آ ہوں اور آ نسوؤں میں بھی ڈوب گیا۔ یوں تو غلامی کی تاریخ آتی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تدن کی تاریخ لیکن جدید تاریخ میں غلامی کا اولین متندحوالہ 700 عیسوی میں زنجیار (شالی افریقہ) سے شروع ہوتا ہدید تاریخ میں غلاموں کی تجارت کے مشہور ہوا۔ جوزف انیکوری کھتے ہیں :

''آ ٹھویں صدی میں مشرقی افریقہ کا ساحلی شہر ذکھیار غلاموں کی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ تنزانیہ کے نیا مویزی اور بنٹونا می قبائل اندرون افریقہ سے لوگوں کو اغوا کر کے زنجیار میں اپنے اڈوں پر جمع کر تے رہتے۔ بعد ازاں انہیں غیر ملکی تا جروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا۔ زنجیار کی مارکیٹ میں آٹھویں سے نویں صدی تک سالانہ نین ہزار غلام فروخت موتے تھے۔'' 2۔ (ایکوری' انگرمین: 1986)

دسویں اور گیار ہویں صدی میں افریقہ کے قبائلی سرداروں کا اینے مخالف قبائل کے ا فراد کو اغوا کر کے حراست میں رکھنے ہے افریقہ میں غلامی کی داغ بیل پڑی ۔خوراک اور دیگر اشیاء کے بدلے میں انسانی معاوضے کے رواج نے وقتی حراست طویل غلامی میں بدل دی اور بارہویں صدی تک افراقہ میں غلامی اینے عروج یر پہنچ گئی ۔ 1325 میں جب مالی کا مسلمان حكران منشاء موی محج بر روانہ ہوا تو 500 غلام اس كے ہمر كاب تھے۔ 1453 ميں باز نطينی سلطنت جونہی ترکی کے عثانیوں کے ہاتھوں اینے انجام کو پینچی اور معاشی لہر مشرق سے مغرب کے رخ چلی تو یورپ میں نے معاشی امکانات پیدا ہونے لگے۔ان امکانات میں افریقی غلاموں کی تجارت بھی شامل تھی ۔ یندرہویں صدی کے آغاز سے ہی اٹلی' سپین' جنوبی فرانس' يرتكال اور برطانيه مين افريقي غلامول كي آمد اورخريده فروخت شروع ہو چكي تھي ۔ گوكه يوريي تاریخ کے ہرعبد میں غلامی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے لیکن پندرہوی صدی کے وسط میں چیل سلیو ری CHATTEL SLAVERY کے نظریے ' فروغ اور پھیلاؤ نے غلامی کو خالص منعفت اور صنعت کے طور پر مقبول بنا دیا۔ چیٹل سلیوری نے غلاموں کو ذاتی یا گھریلو خدمت گاروں اور زری کارکنوں کی بجائے اشیاء' اثاثہ' ملکیت' وزن اور پرا ڈکٹ قرار دے کر غلاموں کی آ زادانہ خریدو فروخت کاراستہ ہموار کردیا ۔ اخلاق باختہ اور جہالت بھرا پورپ یوں تو صدیوں سے ہی عدم اخلاقیات کا شکار رہا تھا لیکن چیال سلیوری کے اس سے نظریے نے نہی دباؤ بھی ختم کر دیا۔ غلامی کے اس تازہ بتازہ نظریے سے بیر بی اقوام کی ظالمانہ سر شت اور حیوانی جبلت عرباں ہو کر آشکارا ہوگئی۔ اس نظریہ چیٹیل سلیوری نے انسانوں کو اشیا میں بدل کر ان سے بہیانہ سلوک کی انہا کردی انسانوں سے اس سے زیادہ ظالمانہ سلوک ہلا کو اور چنگیز خان کے نظریات کے تحت بھی نہیں ہوا تھا۔ افریقیوں کو جس طرح اغوا کر کے جہازوں سے امریکہ لایا گیا اس کی ایک جھلک سے ہی بیاندازہ ہو جاتا ہے کہ ان افریقی ستم زدگان پر انسانوں سے 'اشیا' بننے پر کیا کیا گراری ہوگی۔1819 کے امریکی بحری قانون کے مطابق بحری جہاز کے 5 ٹن وزن میں دو مسافروں کی بار برداری ممکن تھی یعنی سوٹن وزنی جہاز پر عملے کے سمیت 40 مسافر سفر کرسکتے تھے لیکن اشیاء پر اس قانون کا نفاذ نہیں ہوتا تھا اور چونکہ چٹیل سلیوری نے افریقی غلاموں کو اشیاء قرار دے دیا تھا سو' ان کی بار برداری میں '5 ٹن دو مسافر' والا ضابطہ نافذ افریقی غلاموں کو اشیاء قرار دے دیا تھا سو' ان کی بار برداری میں '5 ٹن دو مسافر' والا ضابطہ نافذ العمل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا'اس سے بھیانہ اور کر اہیت آ میز صورت حال نے جنم لیا۔ درج ذیل میں جہازوں کا وزن' اشیا' اور گنجائش کے تناسب سے انسانوں پر 'اشیا' بننے تک جو گزری اس کا صرف اندازہ ہی نگا یا جاسکتا ہے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا:

|              |                   |                        | <del></del>  |                |      |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|------|
| اونچائی      | 'اشیا'            | قانون کے مطابق         |              |                | رج ( |
| ( کمرہ/کیبن) | (سوار/غلام        | مسافرون کی ممکنه تعداد | وزن جہاز (ش) | جهاز           | سال  |
|              | مسافروں) کی تعداد |                        |              | <u> </u>       | 2    |
| 2 فٹ 7 ایج   | 156               | 26                     | 66           | tyt            | 1824 |
| 2 فث6انچ     | 260               | 38                     | 95           | برازيلين فرينة | 1824 |
| 3 نٹ2 اپنج   | 465               | 66                     | 165          | اوليسو         | 1824 |
| 2 فث8اريخ    | 314               | 42                     | 107          | ڈ می لورس      | 1837 |
| نامعلوم      | 448               | 73                     | 184          | ليفياث         | 1837 |
| 3ن           | 269               | 40                     | 100          | وبورابردے      | 1837 |
| 2 فٺ دس انچ  | 150               | 14                     | 36           | اسابيلغا       | 1838 |
| 2 فث6انج     | 559               | 86                     | 218          | فليسا ڈس       | 1838 |
| نامعلوم      | 289               | 36                     | 90           | فكورلوا نثرو   | 1838 |
| 2 نت 7 الحج  | 225               | 36                     | 92           | پییواه         | 1838 |
| نامعلوم      | 210               | 28                     | 72           | ڈیا کسا        | 1838 |
| نامعلوم      | 473               | 60                     | 150          | ابروگينط       | 1868 |
| 2 فٺ دڻ اچ   | 305               | 21                     | 64           | ڈان ارماس      | 1838 |

3-(ريليجس مومائل آف فريند زر بورث: 1841)

جہاں ایک کی گنجائش تھی وہاں دس قید سے اس کھلی قانون شکنی پر انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی حلاف ورزیوں پر امریکی مروڑاسی وقت اٹھتا ہے جب امریکہ کے حقوق زد پر ہوں نہ کہ انسانی وجہوری حقوق ۔

موجودہ انسانی تاریخ میں ریکارڈ شدہ پہلا انسانی نیلام 1441 میں لاگوں (پرتگال) میں ہوا۔ ایک بحری جہاز کے پرتگالی کیتان نیونوٹر شاؤ نے برائلو (ماریطانیہ) سے بارہ افریقی اغوا کیے اور انہیں لاگوں میں لا کر فروخت کردیا۔ 1444 میں پرتگالی حکومت کے ایک فیکس کمشنر لان کروٹے نے لاگوں میں افریقی غلاموں کی تجارت کی غرض سے ایک کمپنی قائم کی ۔ اس کمپنی کا پہلا سودا ہی الیی کا میابی سے جمکنار ہوا کہ پورے بورپ میں ہل چل چچ گئ ۔ لان کروٹے 123 افریقیوں کو اغوا کر کے پرتگال تک لانے میں کامیاب رہا تھا یہ تمام بدنصیب افراد پرتگال میں باتھوں ہاتھ نیلام ہوئے تھے۔1452 میں جب پہلی بار نیشکر دریافت ہوا اور پرتگال میں گئی سے میں نائگ میں گئی گنا اضافہ ہوگیا ۔ کی وسیعے پیانے پر کاشت شروع ہوئی تو بلا معاوضہ کارکنوں کی مانگ میں گئی گنا اضافہ ہوگیا ۔ اس مانگ کو تجربہ کار بردہ فروش لان کروٹے نے کامیابی سے پورا کیا لیکن اس دوران مزید برتگالی اور ولند بزی بھی اس کار بد میں سرگرم ہونے شے ۔

18 جون 1452 کو انسانیت کے بدترین مجرم کا کھوں ریڈ انڈینیز اور افریقیوں کے قاتل پوپ ٹکوس بنجم نے پرتگیز یوں کو ایک خصوصی مذہبی فرمان کے ذریعے غیر عیسائیوں کو غلام بنانے کا فتو کی دے دیا۔ عیسائیت کے سب سے بڑے ادارے اور مقدس ترین پیشوا کی طرف سے غیر عیسائی نسل انسانی کو غلام بنانے کی مذہبی اجازت نے اگل چار صدیوں کے لیے افریقیوں پر زمین تگ اور زندگی عذاب کردی ۔ اس فتو کی کی ذرمسلمانوں پر بھی پڑی اور مغربی افریقیہ کے مردم خیز مسلمان علاقے بھی شدید متا تر ہوئے ۔ 4۔ (پوپ ٹکوس بنجم : 1452) افریقیہ کے مردم خیز مسلمان علاقے بھی شدید متا تر ہوئے ۔ 4۔ (پوپ ٹکوس بنجم : 1450) افریقیہ میں ابھی بھڑ کنا ہی شروع ہوئی تھی کہ قاتل اعظم یعنی استف اعظم نے 8 جنوری 1454 کو ایک اور مذہبی فرمان کے ذریعے افریقی غلاموں کی تجارت پر ئریگیز یوں کی اجارہ داری مختص کردی ۔

یر ئریگیز یوں کی اجارہ داری مختص کردی ۔

3 میں ابھی جو کی سے مدہ کے دریعے افریقی غلاموں کی تجارت کی نوٹ کی کھی کہ داری کے نور کے افریق خوری کو کھی کہ داری کھی کردی ۔

4 میں کردی ۔

5 میں کی کا کو کی کو کی کو کو کو کو کھی کردی ۔

اس حکم نامے سے ہوانوی اور ولندیزی بردہ فروش مشتعل ہوگئے اور قرطبہ اور میڈرڈ کے چوراہوں یر بوی نالس پنجم کی مال بہن ایک کرکے رکھ دی۔ 1461 میں پرتگیز بول نے

آرگیون (مار یطانیہ) میں غلاموں کی پہلی تجارتی کوشی قائم کی ۔ اس کوشی میں ہزاروں غلاموں کو قدر کھنے افیت دینے اور ہلاک کرنے کا معقول انظام تھا۔ 1470 میں ہسپانوی قزاق اور بردہ فروش پوپ علوس پنجم کے 1454 کے ذہبی فرمان پر تین حرف ' ہزار تبرہ اور لکھ لعنت جیجے ہوئے کاروبار میں زبردتی شریک ہوگئے یوں غلاموں کی تجارت سے پرتکیز یوں کی اجارہ داری تو جاتی رہی مگر ہالینڈ ' فرانس ' اللی اور برطانیہ کے بردہ فروش بھی میدان میں آگئے ۔ بردہ فروشوں کی بہتات سے غلاموں کی قبتیں گر گئیں اور طلب میں اضافہ ہوگیا ۔ ادھر سے مانگ بڑھتی جاتی تھی بہتات سے غلاموں کی قبتیں گر گئیں اور طلب میں اضافہ ہوگیا ۔ ادھر سے مانگ بڑھتی جاتی تھی اور افریقہ میں موت کا سایہ ۔ مار یطانی ' تنزانی ' کاگؤ موزمیق' نمبیا ' اگولا' سیرگال' گئی' گیانا' گھانا' نا یجیریا اور جنوبی افریقہ کے عوام غیر محفوظ ہونے تھے اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور سادہ لوح افریقیوں کے شکار میں پوپ کوئس پنجم سے لے کر' کرسٹو فرکو کمبس تک اور ملکہ از ایبلا سے لوح افریقیوں کے شکار میں پوپ کوئس پنجم سے لے کر' کرسٹو فرکو کمبس تک اور ملکہ از ایبلا سے لے کرنی دنیا کے امر کی تک سمجی شامل ہے۔

پندرہویں صدی سے سر ہویں صدی تک افریق غلام ہی افریقہ کی سب سے بڑی برآ مد اور ہتھیار سب سے بڑی درآ مدین کررہ گئے ۔ خود کو محفوظ رکھنے کی جس امید پر یہ ہتھیار خریدے جاتے سے نہ کبھی وہ مقصد پورا ہوسکا نہ غلاموں کی برآ مد میں کمی آئی ۔ یہ کمی آئی ہی کسے جو سفید فام افریقیوں کا شکار کرنے اور انہیں خریدنے آتے سے انہی سے اغوا سے بچاؤ کا نخہ پوچھا جاتا 'وہ ننج میں ہتھیار تجویز کردیتے ۔ صیاد سے ہی طقہ دام کی پیچیدگی پوچھنے والے سادہ دلوں میں محض میر تقی میر ہی شامل نہیں سے جن جن سے عارضہ لاحق تھا ان سے ہی دوالینے کی سادہ دلوں میں محض میر تقی میر ہی شامل نہیں ہے ۔ پورپ اور امریکہ میں صنعتی اور معاثی ہما ہمی کے سادگی افریقیوں میں بھی رائج رہی ہے ۔ پورپ اور امریکہ میں صنعتی اور معاثی ہما ہمی کے راخادہ داری ختم کرتے ہوئے جب دیگر پورپی اقوام اس کار و بار میں ملوث ہوئیں تو نئی انبانی منڈیوں کی ضرورت بھی بڑھتی گئی ۔ 1480 کے وسط عشرے سے ہی غرنا طہمیں مسلمانوں کے اقتدار کا جانا تھم چکا تھا ۔ ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ نئے اور عیسائی سین کے لیے وسائل کی فراہمی اور معاشی منصوبہ بندی میں مصروف سے 'یہ مصوبہ بندی آئیں امریکہ سے پہلے افریقی علاقے المینا (گھانا) میں مستقل بنیادوں پر غلاموں کی تجارت کے لیے ہیانوی کو تھی علاقے المینا (گھانا) میں مستقل بنیادوں پر غلاموں کی تجارت کے لیے ہیانوی کو تھی

قائم کی ۔ مغربی افریقہ میں غلاموں کی تجارت کے لیے یہ پہلی ہسپانوی کوشی تھی جو اپنی مضبوطی مضبوطی مضبوطی کی علامت بنی سلینی اور خون آشامی کے سبب اگلی تمین صدیوں تک دہشت کام اور استحصال کی علامت بنی رہی ۔ پندرہویں صدی کے آخر میں صرف اندلس کے مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ جہاں بھی تھے ملکہ از ایما کے شرسے محفوظ نہیں تھے ۔ جس طرح سکنک کا سانس متعفن اور لیکیر یا سانپ کے سانس میں سم ہوتا ہے اور ہوا کے رخ پر پھیلتا جاتا ہے اسی طرح ملکہ کا سانس اسلام وشمنی کے زہر سے آلودہ تھا ۔ سو ہوا جس رخ بھی اس متعفن اور زہر بھرے سانس کو لے جاتی تھی و ہیں مسلمانوں میں صف ماتم بچھتی چلی جاتی تھی۔

1481 میں اس کوشی کے قائم ہوتے ہی یہاں سے جو پہلاسودا' کاسٹائل (سین ) پہنچا وہ چارسوافریقی غلاموں پرمشمل تھا۔ اس سود ہے حصول پر ملکہ اور بادشاہ کی باچیس کھلنے کا اندازہ صرف وہی لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ خباشت بحری باچیس کھلنی دیکھی ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس کریہہ المنظری سے محفوظ رکھا سو' صرف ادیبانہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس کریہہ المنظری مد تک کھل گئی ہوں گی' البتہ ان سم آلود قیافہ ہی باندھتا ہوں کہ ملکہ عالیہ کی باچیس آخری حد تک کھل گئی ہوں گی' البتہ ان سم آلود باچیوں کو کھلتے دیکھنے والوں میں ملکہ کا وقائح نگار گوڈو کے کتار شامل تھا۔ وہ اس موقع کے جوالے سے رقم طراز ہیں:

"کاسٹائل میں افریقی غلاموں کی وصولی کی اطلاع بھیلتے ہی جشن کا سال پیدا ہو گیا' ملکہ عالیہ سے لے کر اس کے سنتریوں تک مرکوئی اس کامیابی کی خوشی میں شریک تھا اور ایک دوسرے کومبارک کہنا تھا۔"

6\_ ( گوؤوئے کفار: 1868)

12' اكتوبر 1492 كو كولمبس كے امريكہ يُنتي كے ساتھ ہى براعظم افريقہ ايك نئى افاد سے دوجار ہوگيا بير افاد اس قدر كڑى اور بھيا نك تھى كدافريقه كى تين چوتھائى آبادى اس سے متاثر ہوئى ہيوتھامس لکھتے ہيں كد:

"پور پینز نے افراقہ سے 40 ملین افریقوں کو غلام بنا کر یا بہ سلاسل امریکہ کی طرف روانہ کیا جن میں سے قریب دس ملین ہی امریکہ تک پہنچ سکے۔ ایک افریقی غلام کو امریکہ تک پہنچانے کے لیے تین راستے میں ہلاک کیئے گئے بینی 30 ملین افریقی راستے کی صعوبتوں' بیاری' بھوک

7- (بيوتفاش: 1977)

اور تشدو کا شکار ہوگئے۔''

امریکه کی اساس انسانی خون کی ارزانی پر استوار ہوئی۔

امریکہ کی بنیاد رکھنے والوں کی اسلام دشمنی تمیں لاکھ اندلی مسلمانوں کے سرلے گئی تھی، اس کی تغییر کے مرحلے میں یور پی آباد کار امریکیوں نے سوملین ریڈ اعرینیز کو تہ تیج کیا اور معاشی ترقی کا ڈالر ڈالر لاکھوں افریقیوں کے خون سے آلودہ ہے جس میں افریقی مسلمانوں کا لہو بھی شامل ہے۔ ہوس زر' جوع الارض اور جاہ کی خاطر استے وسیع پیانے پرقتل و غارت کی کوئی اور مثال انسانی تاریخ میں مشکل سے ہی ملے گی ۔ کرسٹو فرکولمبس کے سبز قدم امریکی زمین پر مثال انسانی تاریخ میں مشکل سے ہی ملے گی ۔ کرسٹو فرکولمبس کے سبز قدم امریکی زمین پر پڑتے ہی دو ہر اعظم افریقہ اور امریکہ خون میں نہا گئے۔ امریکہ میں غلامی کی بنیاد کرسٹو فرکولمبس کے ایک مناور خریدو فروخت کا سابقہ تجربہ اس کے بیت کام آیا ۔ وائد بڑی برطانوی اور ہسپانوی بردہ فروشوں نے اس کا ربد کو آگے بڑھایا اور بہت کام آیا ۔ وائد بڑی برطانوی اور ہسپانوی بردہ فروشوں نے اس کا ربد کو آگے بڑھایا اور امریکیوں نے اسے انتہا اور عروج پر بہنچا دیا۔

امریکہ میں غلامی کی تاریخ 3 نومبر 1493 ہے شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن کرسٹو فر کولمبس جب امریکہ کے دوسرے سفر سے بین واپس پہنچا تو اس کے جہازوں میں تا بینو قبائل کے سامت سوریڈ انڈینیز محبوس تھے۔ جنہیں وہ امریکہ سے واپس آتے ہوئے انوا کر لایا تھا۔ بین کے شاہی دربار میں کولمبس کو جرم بردہ فروشی پر بھائی دیئے جانے کی بجائے اس کی تحسین کی گئی جس سے اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا تھا ادھر بین اور امریکہ میں غلاموں کی تعداد ۔ سال 1502 کی کسی بدساعت میں گردن اور پاؤں میں بندھی رسیوں سے مسلطے ہوئے پہلے افریقی غلام کو امریکہ کے ساحل پر اتارا گیا ۔ اس بدنصیب سیاہ فام کو وان مسلط کی تورہ فروش نے ہپانوی دربار کی اجازت سے امریکہ میں فروخت کی غرض سے مسلط کی برمان کیا تھا ۔ اس بدنصیب سیاہ فام کو وان ارسال کیا تھا ۔ اس اثناء میں کولمبس کا بیٹا ڈیا گوکون جے ہپانوی حکومت نے جزائر غرب الہند (امریکہ) میں اپنا گورز مقرر کیا تھا وہ ریڈ انڈینیز غلاموں کی کار کردگی سے نالاں تھا اسے ہمیشہ دیا گوکون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں باوشاہ فرڈی فینڈ نے 22 جنوری 1510 کو بچپاس فیا گوکون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں باوشاہ فرڈی فینڈ نے 22 جنوری 1510 کو بچپاس افریقی غلاموں کا دستہ بین سے مانٹو ڈومیٹکین ری پلک) روانہ کیا جہاں ان افریقی غلاموں کا دستہ بین سے مانٹو ڈومیٹکوں کی کار کردگی گیا جہاں ان افریقی غلاموں کو براہ راست گورز کولون کی زیر گرانی گئے کی کاشت پر مامور کیا گیا ۔ اس کے ساتھ ہی غلاموں کو براہ راست گورز کولون کی زیر گرانی گئے کی کاشت پر مامور کیا گیا ۔ اس کے ساتھ ہی

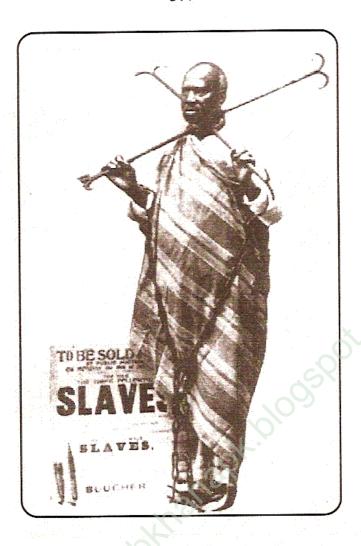

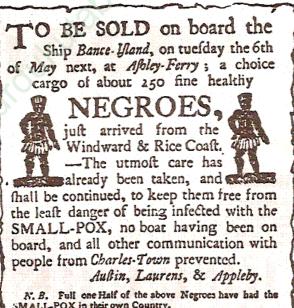

## RULES For the Society of

E the Miserable Children of Adam, and of Neak, thank-fully Admiring and Accepting the Free-Grace of GOD, that Offers to Save us from our Miseries, by the Lord Jesus Christ, freely Resolve, with His Help, to become the Servants of that Glorious LORD.

And that we may be Affifted in the Service of our Heavenly Mafer, we now Join together in a SOCIETY, wherein the fallowing RULES are to be observed.

I. It shall be our Endeavour, to Meet in the Evening after the Sabbath; and Pray together by Turns, one to Begin, and another to Conclude the Meeting; And between the two Prayers, a Pfalm shall be Sung, and a Sermon Repeated.

II. Our coming to the Meeting, shall never be without the Leave of such as have Power over us: And we will be Careful, that our Meeting may Begin and Conclude between the Hours of Seven and Nine; and that we may not be unseasonably Absent from the Families whereto we pertain.

III. As we will, with the Help of God, at all Times avoid all Wicked Company, fo we will Receive none into our Meeting, but fuch as have fensibly Reformed their Lives from all manner of Wickedness. And therefore, None shall be Admitted, without the Knowledge and Consent of the Minister of God in this Place; unto whom we will also carry every Person, that seeks for Admission among us; to be by Him Examined, Instructed and Exhorted.

also carry every Person, that seeks for Admission among us; to be by Him Examined, Instructed and Exhorted.

IV. We will, as often as may be, Obtain some Wise and Good Man, of the English in the Neighbourhood, and especially the Officers of the Church, to look in upon us, and by their Presence and Counsil, do what they think sitting for us.

V. If any of our Number, fall into the Sin of Drunkemess, or Swearing, or Cursing, or Lying, or Steeling, or notorious Disobedience or Unsatthful-mess unto their Masters, we will Adminish him of his Miscarriage, and

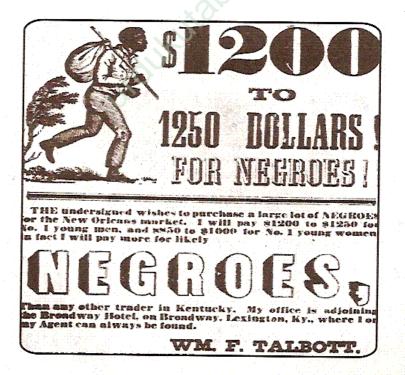

بادشاہ فرڈی نینڈ نے امریکہ میں غلاموں کی برآ مد پر ہپانوی حکومت کی عاید کردہ پابندیاں ختم اور طریق کارسہل کر دیا گورز کولون ریڈ انڈین غلاموں کی نسبت افریقی غلاموں کوزیادہ محنق اور جفاکش می شہرت نے انہیں امریکہ میں ایسی پرا ڈکٹ بنا دیا جس سے حصول کے لیے ہر حربہ اختیار کیا گیا۔ دیا جس سے حصول کے لیے ہر حربہ اختیار کیا گیا۔ ہر ظلم روار کھا گیا۔

غلاموں کی موجودگی کی تین صدیوں میں امریکی زمین انسانیت کے شرف سے محروم اور حیوانیت کے ننگ سے دو حار' رہی ۔ حقارت' درشق' ظلم اور تذلیل کے امریکی ساحل پر گھسیٹے جانے والے اس پہلے افریقی غلام کا کوئی نام نہیں تھا ۔ چیل سلیوری کے تحت اس کا شار جہازیر موجود اشیاء میں کیا گیا تھا۔ اس کا اندراج سامان کے مگ کے طور پر ہوا تھا ۔علم نفسیات کی جدید تحقیق اور مے نظریے کے مطابق فرد کا ماضی سے ناطہ کاٹ دینے کو انفرادی اور امتیازی شناخت مٹانے کی خشت اول قرار دیا گیا ہے۔اس سائنکی کے تحت افریقی غلاموں کوسب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد کیا گیا پھر خاندانی اکائی کی ریخت عمل میں آئی ۔ بیٹی نیو یارک میں نیلام کی گئ اور بیوی مشی گن میں بیٹا بالٹی مور میں بکا اور بھائی طیکساس میں اس کے بعد غلاموں کواینی زبان ' ثقافت' مذہب' رواج اور تہذیب کے بوجھ سے آ زاد کیا گیا نیتجاً رنج بجرا' انتقام آ مادہ ماضی سے بے نیاز' مستقبل سے لا پرواہ اور بقائے ذات کے مدار میں سر گرداں ایک انیا سیاہ فام تخلیق ہوا جو آج کے امریکہ سے اینے اجدا دکی بلا معاوضہ محنت کی یائی مائی مع سود وصول کر رہا ہے۔ وہ بھی امریکی معاشرے سے ان زیاد تیوں کا جواب طلب کرتا ہے جواس کے اجداد پر روا رکھی گئیں اور بھی سفید فاموں کے اس تشدد کا جواب مزید تشدد سے دیتا ہے جس سے اس کی روح گھائل' سرایا زخم زخم اور عزت نفس تار تار ہوئی تھی۔ امریکہ کے ماہرین معاشرتی وعمرانی امور' ماہرین نفسات واصلاح کارسالوں سے سر پکڑے یا سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ اب اس کا کیا علاج کریں کہ امریکہ میں سیاہ فاموں کی موجودہ تعداد امریکی آبادی كالمحض 12 فيصد بي ليكن امريكي جيلوں ميں ساہ فاموں كى شرح 47 فيصد بے - جبكه 16سال سے 37سال کی عمر کے دوران 71فیصد سیاہ فام مرد کم از کم ایک بارجیل جاچکا ہے - بیشرح سیاہ فاموں کے اس انقام بھرے اور دفاعی رویے کو ظاہر کرتی ہے جو امریکی سیاہ فام کیمسٹری 8\_ ( ہومن رائش واچ ورلڈ بورث: 2000) میں نمایاں ہے۔ امریکہ میں غلاموں کی طلب اس قدر عرباں تھی کہ عیسائیت کے بایائے اعظم سے لے

كر امريكي صدرتك عدليد كے اراكين سے لے كر بر دہ فروشوں تك اور اہل قلم سے لے كر اصلاح کارتک بلا امتیاز منصب و احترام غلامی کے حق میں سینہ بیر تھے اور غلامی کے ثمر سے مستفید ہو رہے تھے۔ ان مستفید ہونے والوں میں پہلے امریکی صدر اور بابائے امریکی قوم جارج واشنگٹن بھی شامل تھے۔صدر جارج واشنگٹن کے بعد مزید 12امریکی صدور بھی سینکڑوں سیاہ فام غلاموں پر مالکانہ حقوق رکھتے تھے۔ کرسٹو فر کولمبس کے امریکی ساحل پر قدم رکھتے ہی امريكي زمين ايك ايسے الميے سے دو حار ہوئى كه يهال نظرية اصول اور انصاف يركاروبار منافع اور معفت عالب آ گئی ۔ کولمبس کا مطمع نظر اس زمین سے زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ سمیٹنے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ملکہ ازا بیلا اور بادشاہ فر ڈی ئینڈ سے اس کا یہی معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ نئی دنیا سے سونا کھاندی معدنیات کام اور مال و زر لا کر خوش حالی کے انبار نگا دے گا۔ کرسٹو فر كولمبس اين مقصد مين كامياب رما تها - بيرالك بات كه اس كاميابي كي قيت مين سوملين ریڈانڈیٹیز کی ہلاکت اوران کی لاکھوں ملین ایکڑ زمین پر غاصبانہ قبضے کا غیرانسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکہ کے بارے میں یہ بات پیش نظر رئی جاہیے کہ اس کی دریافت اور قیام میں سی نظریے اصول ٔ انصاف اور حق کو قائم کرنا ہر گزنہیں تھا۔ امریکہ کی دریافت سے لے کر آزادی تک صرف ایک ہی نظرید موجود رہا ہے جے آسان ترین لفظوں میں انظرید منفعت کہا جاسکتا ہے ..... کاروبار' سودے' خریدو فروخت .... جن مقاصد کے لیے امریکہ وجود میں آیا تھا وہ بورے ہوئے 'بہاں کاروبار پھلا بھولا' سودے سرعام ہوئے اور ساہو کارہ سرتک آن پہنچا۔ امریکہ اور اصول نظریہ انساف اور حق کا آپس میں کوئی ناطہ ہر گز نہیں ہے یہ دو متضاد چیزیں ہیں اول الذ کر کا خون ہوا ہے تو موخرالذ کر پروان چڑھا ہے۔سوملین ریڈ انڈینیز 40 ملین افریقی اور دس ملین افریقی مسلمان اس کی جھینٹ چڑھے ہیں۔ انسانی حقوق پر امریکی واویلے نے اس کے دوسوسالہ گلٹ 'پٹیمانی اور پچھتاوے سے جنم لیا ہے' اس لیے بیہ مشروط' یک طرفہ اور غیر متوازن ہے۔ اصول کی اساس مافت پر اور نظریے کی بنیاد منفعت پر استوار ہو تو اس طرح کے انسانی حقوق مچھو منتے ہیں کہ جس طرح کے امریکی زمین سے بھوٹ رہے ہیں۔ امریکی سر زمین پر انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی ایک بیکران سوالیه اور آزرده ہوک قطب شالی سے بھیرہ قلزم تک اور الاسکا کے سر د زار سے بحر اوقیا نوس تک نا مراد وتشذء جواب گزرتی ہے۔لب ساقی پر ہی صدا کا مکرر ہونا متعین نہیں ہے بہ مرقد ستم زدگان سے بھی بلند ہوتی رہتی

*ب*:

ہے گناہ جنہیں کوڑے مارے گئے درختوں پر پھانسی دی گئی لنکتی لاشوں کو آگ لگائی گئی لاشيں حجولتی رہیں هم من بچوں کوجنسی تشدد کا نشانہ بناما گیا معصوم بچوں کو مال سے جدا کیا گیا باب کے یاؤں تو ڑے گئے زمانیں کائی گئیں جوان عورتوں کو برہنہ کرکے نیلام کیا گیا جوان مردول کے جنسی اعضا کاٹے گئے نقطه انحماد میں زمین میں گاڑا گیا درجه کھولاؤ میں ریت پر باندھا گیا عورتوں کی شرم گا ہوں بر کھولتا ہوا صابون بھینکا گیا نو مولود بچوں کو شکاری کتوں کی خوراک بنایا گیا مردوزن کوتلوار کے ایک ہی وار سے دو تکڑے کردے پر شرطیں لگائی گئیں جس نظریہ حیات میں غلام اونٹ بر سوار ہواور امیر مہار تھا ہے آگے آگے چاتا ہو اور دوسری طرف غلاموں کی جان' مال' ناموس اور اہل خانہ تک ہوس کے ماتھوں محفوظ نہ ہوں تو ا پیے آخرالذ کر کا اوّل الذکریر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا دعویٰ اسی قدر معتبر ہے جتنا کہ امريكي مورخوں كا تاريخ جانے ير - تاريخ تو تاريخ وه جن كا نين صديوں يہلے جغرا فيه تك نہيں تها اب قوم ڈیڑھ ہزار سالہ کو بھی تاریخ سکھاتے ہیں بھی تہذیب " مجھی جمہوریت بھی انسانی

حقوق ۔ امریکی زمین بھی تمنی اصول' نظریۓ حق اور انصاف ہے روشناس نہیں ہو سکی' اگر ہوئی ہوتی آج کا امریکہ' میکسیکو' پیرو' گوئے مالا یا نکارا گوا کی طرح کا ملک ہوتا ۔ چونکہ یہ ملک کاروبار کے لیے وجود میں لایا گیا تھا سو یہاں'سیلز' ہرشے پر حاوی ہوگئ۔ پراڈ کٹ کا بول بالا

ہوا امریکی ماؤں نے ایک سے ایک سیلز مین جنا۔ امریکی کلمہ چونکہ شرح سوڈ شرح منافع اور سر مائے کی شرح واپسی کی زبان میں لکھا گیا تھا سو بہاں یہی بڑھا گیا' یہی سمجھا گیا اور اسی بر ایمان در آمد ہوا۔ امریکہ میں اصول 'نظریے' حق اور انصاف کا مالی معقب اور کاروبار سے مشروط ہوجانا خود امریکہ کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی بہت بڑا سانحہ ثابت ہوا۔اس سانجے کے بطن ہے ایک ایسی دو رخی ' بدند بیری اور دو ہرا معیار عمل میں آیا کہ اصول کا روبار کے ' نظریات مالی منفعت کے وقت ہماہمی کے اور انصاف مفادات کے تابع ہو کر رہ گیا ۔ کاروباری انصاف ' مفاد زده جمهوریت ' منفعت بحراحق اور فروخت کا نظریه امریکی زمین میں اس طرح ہے پیوستہ ہوا کہ یہاں ہے بھی انصاف برائے انصاف کی آواز نداٹھ سکی ۔ یکسال انسانی حقوق كا نعره بلند نه موسكا ' نظرية ظيرنه بن سكانه اصول اصول كى اساس بيد دورخى بيركاروبارى دماؤ یہ مفادات کوئی نیا امر کمی رخ نہیں ہے کلمبس نے روز اول سے ہی یہاں یہی بیجا تھا۔ یا کچے صدیوں میں یہ جہ ہو کر آ دم خور آ کاس میں بدل چکا ہے۔ کاروباری اور مفا داتی غلبے سے دورخی بر بنی ایک ایبا امریکی نظریہ وجود میں آیا کہ جس نے روز اول سے ہی امریکہ میں حق و انصاف کا گلا دہا رکھا ہے اس نظریے کی رو سے حق و انصاف ای حد تک قابل قبول ہے جہاں تک مالی منفعت اس کی زد میں نه آتی ہو ۔ نظریہ اور اصول اسی وقت تک اچھے ہیں جب تک کاروبار ہر اثر انداز نہ ہوتے ہوں۔ وہی انبانی حقوق جائیس جن کے گھٹے پیٹ کی طرف مڑتے ہوں اور جمہوریت ایسی کہ جس میں خریدار کوخریدنے کی آ زادی ہو فرد ایساجو براڈکٹس میں امتیاز کرسکتا ہو' قرض لینے کا اہل ہو' دستخط کرسکتا ہو اور قرض اتارنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔اس امریکی ساخت نظریے کا اطلاق بابائے قوم جارج واشکنن سے شروع ہو کر موجودہ صدر جارج بش تك آن يہنيا ہے اور كمان اغلب ہے كه

اس رات کی آئھوں میں شنا سائی بہت ہے

امریکی تاریخ میں اس نظریہ کی پہلی زوریڈ انڈینیز پر پڑی۔ امریکی صدور' رہنما اور مشاہیران کے قبل کی تو ندمت کرتے تھے اور ان کے قبل کو نا مناسب بھی سمجھتے تھے لیکن ان کو قبل مشاہیران کے قبل کی نامناسب بھی سمجھتے تھے لیکن ان کو قبل کیئے بغیر ان کی زمین ہتھیا نا بھی مشکل تھا۔ اس پہلی آ زمائش میں ہی مالی منفعت نے حق و انصاف کا گلا دبا دیا نتیجاً ایک ایسی بے عملی دو رخی اور بے حس صورت حال نے جنم لیا کہ ریڈانڈ پنیز کی نسل کشی بھی جاری رہی' ان کی زمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اور ان کے قبل کی ندمت

بھی کی جاتی رہی ۔ آہت آ ہت یہی دوعملی دوہرے معیار میں بدل گئ ۔ بابائے قوم جارج واشكتن ير جب اين جمهوري انساني اورتر في يافته نظريات كو ثابت كرفي كا وقت آيا تو نظرياتي آ زمائش کی اس گھڑی میں ان کے یاؤں لڑ کھڑا گئے اور گھٹنے پیٹ کی طرف مڑ گئے ۔ برطانیہ کو میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دینے ہر مجبور کرنے والے جزل جارج واشککن نے سفید فام امریکیوں کے کاروباری مفادات اور غاصانہ حصول اراضی کے آگے سیر ڈال دی ۔ وہ جو کچھ كانكريس ميں كہتے تھے عليك ميں جن ارفع خيالات كا اظہار كرتے تھے اور جن انسانی خيالات سے اپنے دوٹروں کو ہر جاتے تھے' ان کے عملی اقدامات ان کے کہے کی نفی کردیتے تھے ۔صدر جارج واشنکن نے اپنے جس ماتھ سے ریڈ انڈینیز کے تحفظ نامے اور ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کرنے کی دستاویزیر دشخط کیئے تھے اس ہاتھ سے وہ ان کے محضر نامے پر دستخط کرنے کے مرتکب ہوئے۔ ریڈ انڈینیز کی وسیع زمینوں پر قبضے کی کشش اور منفعت کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ وہ اسی طرف کو تھینچتے چلے گئے ۔ ادھر تو وہ عالمی بائے کے مد بر مصلح ' سیاسی دانشور' فاتح سیہ سالار اور معمار قوم سے 'کانگرلیں میں امن' انسانی حقوق' اخلاقیات' جمہوریت اور سلح و آتش کے بل یر بل پاس کررہے تھے ادھر ریڈ انڈ عینیز گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے' ان کی زمینوں یر سفید فام امریکی اور وفاقی حکومت قابض ہورہی تھی' ادھر امریکی کانگریس میں انسانی حقوق اور ان کی املاک کے تحفظ کی ضانت دی جارہی تھی لیکن ریڈ انڈینیز کی زمینوں سے جو کاروبار' فا کدے اور خوش حالی متوقع تھی اس کے پیش نظر ان کے قل پرسب چیثم بستہ اور زمینوں پر قبضے میں سب شریک تھے۔ انصاف اور اصول کے مقابلے میں تین سینٹ فی ایکڑ زمین میں ایس کشش تھی کہ وہ اصول' آئین' جمہوریت' انسانی حقوق اور نظریات سب پر غالب آتی چلی

یہ دورخی جال ایسی مہارت سے جلی گئی کہ نہ تو امریکی آئین پرکوئی حرف آیا نہ انسانی حقوق پر شگاف پڑانہ جمہوریت پرخم آیا نہ امریکی مشاہرین کے اعلیٰ اخلاقی نظریات پر زو پڑی ۔ آئین اصول' انصاف اور انسانیت کا بھی بول بالا رہا اور نسل کشی بھی جاری رہی ۔ سفید فاموں کی زمینی ملکیت بھی ملٹی پلائی ہوتی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی مرتب ہوتے رہے ۔ اس کی زمینی ملکیت بھی ملٹی پلائی ہوتی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی مرتب ہوتے رہے ۔ اس کا میاب دورخی اور دو ہرے معیار نے اس امریکی نظریے کو پختہ کر دیا کہ بات بے شک اصول انسان اور نظریے کی ہی کرولیکن اسی حد تک کہ فائدہ' مفاد اور یا فت متاثر نہ ہو۔ مالی مفادات

کوانساف اور اصول پر قربان کرنے کی بجائے انساف اور اصول کا خون ہو' تو ہو۔ بیک وقت ریڈ انڈ بیز کی قل و غارت اور انسانی حقوق کا ڈھنڈورا' ان کی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ اور جمہوری حقوق کی تشہیر اس امر کی نظریے کا پہلا ٹمیٹ کیس تھا جس میں صدر جارج واشکٹن نے ریڈ انڈ بینز کی قل و غارت سے آ تکھیں چرائے ہوئے کاروبار' زمینوں پر قبضہ اور معاشی پھیلاؤ کو ترجیح دے کر اس نوز ائیدہ امر کی نظریے کی آبیاری کی ۔ ان کے اس اقدام نے آنے والی کو ترجیح دے کر اس نوز ائیدہ امر کی نظریے کی آبیاری کی ۔ ان کے اس اقدام نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے نظیر قائم کر دی۔ اس وقت امر کی تاریخ کی سلیٹ صاف ہونے کی وجہ سے کہ امر کیکی کوئی تاریخ بی تہیں تھی' انہوں نے جو بھی نقش بنایا وہی نظیر بن گیا اور نظیر عمومی امر کی رویے میں نمایاں ہوکر اکیسویں صدی تک آن پیچی ۔ سو' آج اقوام عالم کو انسانی حقوق اور امر کی جمہوریت کا جو بیٹسما دیا جا رہا ہے یہ عین اس امر کیکی نظریے اور امر کی جمہوریت کا جو بیٹسما دیا جا رہا ہے یہ عین اسی امر کی نظریے اور امر کی جمہوریت

ریڈ انٹرینیز کے خاتمے کے بعد امریکہ میں غلامی کا خاتمہ امریکی قیادت کا انسانی حقوق اور جمہوریت سے اخلاص کا دوسرا ٹمیٹ کیس تھا۔ امریکہ میں غلامی کے بارے میں صدر جارج واشکٹن کے غلامی کے خلاف واضح موقف سے قوی امید تھی کہ وہ اپنے اثر ورسوخ اور بطور صدر امریکہ سے غلامی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ بھینکیں گے۔ امریکہ میں غلامی ختم کرنے کے بارے میں جارج واشکٹن رقم طراز ہوئے:

"میں صرف یہ کہ سکتا ہول کہ کوئی اور جھ سے زیادہ اخلاص سے غلامی کے خاتمے کا منصوبہ دیکھنے کا متمنی نہیں ہوگا لیکن جب غلام اپنے موجودہ آقاؤں کے ساتھ رہنے میں خوش ہول اور انہیں غلامی کے خلاف اکسایا جائے تو اس سے مزید برائی بھیلتی ہے نہ کہ اس کا تدارک۔"

9- (صدر جارج واشكنن : 1786)

وہ جنہیں غلامی کے خاتے کی دنیا میں سب سے زیادہ تمنائقی قریب نصف صدی تک 216 فریقی غلاموں کے مالک رہے۔ آٹھ سال امریکی صدر رہنے اور بابائے قوم ہونے کے بادے میں وہ بال برابر بھی پچھ نہ کر سکے ان کے صدر امریکہ بنے پر باوجود غلامی کی تنیخ کے بارے میں وہ بال برابر بھی پچھ نہ کر سکے ان کے صدر امریکہ بنے پر امریکہ میں جس قدر غلام موجود تھے وہ اس سے کہیں زیادہ چھوڑ کر رخصت ہو گئے البتہ اپنے طرز عمل سے وہ اس نظریے اور نظیر کو پختہ کر گئے کہ انسانی آزادی 'حقوق اور جمہوریت سے لفظی



غلامی کے خاتمے میں مجھ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے جارج واشنگٹن کی تحریر کاعکس

اخلاص اپنی جگہ لیکن کاروبار اور مفادات اپنی جگہ ۔ 1799 میں جب بابائے قوم فوت ہوئے اور ان کی وصیت پڑھی گئ تو غلامی کے خاتمے ہے ان کے اخلاص کی بجائے غلامی کے تنگسل ہے ان کی محبت آشکارا ہوگئ۔ مروجہ دستور کے مطابق مرنے والا اپنی وصیت میں اپنے غلاموں کو عموماً آزاد کر جاتا تھا لیکن اس کے برعکس جارج واشکٹن اپنے غلاموں کی بریت کو اپنی زوجہ محتر مہ مارتھا واشکٹن کی تحویل میں دے کران کی موت سے مسلک کر گئے ۔ جیم فلکیسر کھتے ہیں:
''جب جارج واشکٹن کا انتقال ہوا تو وہ اپنی وصیت میں اپنے ایک خدمت گار ولیم کی کو مع پنشن کے آزاد جبکہ دوسرے (215)غلاموں کی آزاد جبکہ دوسرے (215)غلاموں کی آزاد جبکہ دوسرے (215)غلاموں کی از دور کے ازاد جبکہ دوسرے (215)غلاموں کی از دور کی کو گئے۔''

جاری واشکن کی موت کے سالوں بعد جب ان کے ذاتی کاغذات منظر عام برآئے تو غلاموں کے خاتے میں سب سے زیادہ اخلاص کا دعویٰ کرنے والے کی غلامی کے تسلسل میں دلچین اور انہاک سے ایک عالم جبرت زدہ رہ گیا۔ جارج واشکنن جتنا وقت کا نگریس میں غلامی کے خلاف مصروف پریار رہے اس سے کہیں زیادہ وقت وہ اپنی جا گیر میں غلام رعیت کے معاملات مساب کتاب بیدائش و اموات بیاری جھڑوں اور سزاؤں کے اندراج میں گزار دیتے ۔ ان کی خوبصورت طرز تحریر میں غلاموں کے تفصیلی ریکارڈ سے غلامی کے خاتے سے اخلاص کی بجائے غلامی کے شامل میں ان کی دلچین دیدنی ہے۔

جارج واشنگٹن سمیت بارہ ایسے افراد امریکی صدر ہوگر رہے ہیں جو غلاموں کے مالک سے اس میں مقیم سے تو عین سے اس وقت بھی غلام ان کی ملکیت میں سے ۔ غلاموں کے مالک کی حیثیت میں عہدہ صدارت پر ایسے افراد کی تعیناتی سے امریکی اعلان آزادی کے خوش رنگ وعدوں اور امریکی آئین میں انسانی حقوق کے بارے میں دی گئ ضانت کی دھیاں بھر کر رہ گئیں۔ قیام امریکہ کے اولین انسانی حقوق کے بارے میں دی گئ ضانت کی دھیاں بھر کر رہ گئیں۔ قیام امریکہ کے اولین انسانی حقوق کے بارے میں دی گئی ضانت کی دھیاں بھر کر رہ گئیں۔ قیام امریکہ کے اولین انسانی حقوق کے بارے میں دی گئی ضانت کی دھیاں بھر کر رہ گئیں۔ قیام امریکہ کے اولین کا دوباری نظریہ پختہ تر ہوگیا کہ آئین 'قانون 'اصول 'انساف اپنی جگہ خوش آئندگر مالی کا دوباری نظریہ پختہ تر ہوگیا کہ آئین 'قانون 'اصول 'انساف اپنی جگہ خوش آئندگر مالی مفادات کو بہر حال ان پر قربان نہیں کیا جاسکتا ۔ درج ذیل جدول میں امریکی صدور کے غلاموں کی تعداد سے انسانی حقوق اور انسانی آزادی سے ان کے خلاص کا اندازہ نگایا جاسکتا ہے:

In the name of God amen I George Washington of Mount and lately I'm ident of the same, do make, organ and declare this Instrument; 2 of subscribed & Kong rame, to be my last Will of King all other! memus all ma sots, of which are but four and none marren directe

وصیت نامہ جارج واشنگٹن میرے مرنے کے بعد میرے غلام مارتھا( مسز واشنگٹن) کی تحویل میں دے دیئے جائیں (جارج واشنگٹن)

|                         |                  |                                               |                          | <u> </u>         |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 11.6                    | غلاموں کی<br>تیں | وصیت میں غلاموں کو<br>آزاد کیا یانہیں یا کتنے | عبدصدات<br>بین غلاموں پر | صدر              |
| بحواله                  | تعداد            | اراد حیایا در ایا سے<br>آزاد کیے              | یں علاموں ر<br>ملکیت     |                  |
|                         |                  | ( الاحت                                       | -يى                      | جارج واشنكثن     |
| 11_جيز فليكسز :1969     | 216              | صرف ایک                                       | ہاں                      | 1789-1797        |
| 15. 11. 10              | 141              | صرف پاچچ                                      | باں                      | تقامس جيفرس      |
| 12- جان بحبلو : 1885    |                  |                                               |                          | 1801-1809        |
|                         | 100              | نېيں                                          | ہاں                      | جيمز ميڙليسن     |
| 1970- ارونگ برانث: 1970 |                  |                                               |                          | 1809-1817        |
| 14 _ گيري ولس:2003      | 75               | نېيں                                          | بال                      | جيمز منرو        |
|                         |                  |                                               |                          | 1817-1825        |
|                         | 160              | نہیں                                          | بان                      | اینڈریوجیکس      |
| 15_جيمز پي: 1910        |                  |                                               |                          | 1829-1837        |
|                         | 1                | -                                             | نہیں                     | مارش وان بيورن   |
| 16_ ڈونلڈ کول: 1984     |                  |                                               |                          | 1837-1841        |
| <i>V</i> . •            | 11               | 10th or                                       | نہیں                     | ولیم ہنری ہیری س |
| 17_فرى مين كليوس: 1939  |                  |                                               |                          | 1841             |
|                         | 70               | صرف چھ                                        | ہاں                      | جان ٹائیکر       |
| 18 ـ گيرى ولس :2003     |                  |                                               |                          | 1841-1845        |
| 1.0                     | 75               | _                                             | ہاں                      | جیمز کے پوک      |
| 19- گيري ولس :2003      |                  |                                               |                          | 1845-1849        |
| 45                      | 100              | _                                             | ہاں                      | زاج بے ٹیلر      |
| 20 - بالمن جملتن :1951  |                  |                                               |                          | 1849-1850        |
| لوا مر                  | 8                | سب كوآ زاد كيا                                | نہیں                     | اینڈر یوجانسن    |
| 21_ليطلى تقامس : 1968   |                  |                                               |                          | 1865-1869        |
|                         |                  |                                               | . 3                      | يولى سس گرانث    |
| 22 ـ جان سائن : 1967    | 5                | صرف ایک                                       | خبين                     | 1869-1877        |

بابائے امریکہ صدر جارج واشکٹن کے بعد صدر تھامس جفر سن امریکہ کی اہم ترین شخصیت اور اہم ترین صدر تھے وہ بلا شبہ امریکہ کے سب سے بڑے سیاسی دانشور اور امریکی اعلان آزادی و آئین کے معمار و ماہر تھے۔ امریکی اعلان آزادی کی دستا دیز انہی کے زورقلم اور ذبنی صلاحیتوں کا اظہار ہے ۔اس دستا ویز کو نہ صرف امریکیہ بلکہ اقوام عالم میں انسانی حقوق کی منشآت میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ اعلان آزادی کی اس تحریر میں ان کی وانش مرقی پیندی اور احر ام آ دمیت 'شاعران حیایل کے امتزاج سے ایک الی تحریر کی صورت میں سامنے آئی کہ جسے روز اوّل سے ہی عالمی ادب اور عالمی افکار و سیاست میں امتیازی مقام حاصل رہا ہے۔ تھامس جیفر سن کا تحریر کردہ یہ امریکی اعلان آ زادی قرار داد مقاصد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں ریاست کے قیام کی وجوہات اغراض و مقاصد کریاسی تخلیق کا بنیادی اصول شمری و انسانی حقوق اور ریاستی حدود متعین کردی گئی تھیں۔لیکن اس امریکی قرار داد مقاصد کا حشر بھی یا کستانی قرار داد مقاصد ہے مختلف نہیں ہوا۔ ابھی اس دستا ویز اعلان آ زادی کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سیاہ فاموں کی غلامی کے عدم خاتمہ نے اسے مشکوک اور سوالیہ بنا دیا تھا۔عین اس طرح ایک قرار داد ہاری طرف بھی پائی جاتی ہے جس میں اسلامی تقاضوں سے متصادم قوانین نہ بنائے جانے کی ضانت موجود ہے لیکن اس کے باوجود یا کتان میں ایسے قوانین ڈھونڈنے پڑیں گے جو اسلام سے متصادم نہ ہوں۔ رغریوں سے لے کر رہاح کے کار وہارتک اور اراکین اسمبلی کے کردار سے سرکاری عمال کے رویے تک سب کچھ اسی قدر اسلامی ہے جتنا کہ امریکی اعلان آ زادی کے تحت ریڈ انڈینیز اور سیاہ فاموں کے حقوق محفوظ تھے۔

تھامس جیز سن ایک متمول گرانے میں 1743 میں پیدا ہوئے آگیس برس کی عمر میں انہیں ایک ہزار ایکڑ زرعی اراضی وراشت میں تفویض ہوئی۔ان کی زمین پرتمباکو کی فصل کاشت کی جاتی تھی جے فرانس اور برطانیہ میں مبنگے داموں بیچا جاتا تھا ۔سونا اگلی اس زمین کی یافت یوں بھی زیادہ بار آ ورتھی کہ فصل کی بیدا وار کے اخرا جات واجبی تھے ۔قریب دوسوافریقی غلام ہمہ وقت اس بیگار پرمتعین تھے۔تھامس جیز سن نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ورجینیا جزل کورٹ بار میں پریکشس شروع کردی۔1774 میں انہوں نے '' برلش ۔امریکینز' کے حقوق کے بارے میں ایک کتا بچہ تحریر کیا جس سے ان کی قانونی اور آ بینی اٹھان کا اندازہ ہوتا تھا ۔ اس دوران انہیں اپنی یوی کے خاندانی ورثے سے گیارہ ہزار ایکڑ اراضی اور 150 غلام مزید اللہ دوران انہیں اپنی یوی کے خاندانی ورثے سے گیارہ ہزار ایکڑ اراضی اور 150 غلام مزید اللہ

گئے۔ 1775 میں انہیں کانٹی نینٹل کا گریس کا رکن نتخب کیا گیا۔ 1776ء میں انہوں نے امریکہ کا اعلان آ زادی تحریر کیا جے حقیقتا کس بھی عظیم الثان کارنا ہے ہے کم قرار نہیں دیا جا سکتا اس برس تھامس جیفر من کو ریاست ور جینیا کے قوانین پر نظر ٹانی اور ترمیم و اضافے کی ذمہ داری سونی گئی۔ 1777 میں انہوں نے ریاست ور جینیا کے لیے ندہی آ زادی کا قانون تحریر کیا جے ور جینیا جزل اسبلی نے 1786 میں منظور کرکے نافذ کر دیا۔ 1779 میں تھامس جیفر من کوورجینیا کا گورز مقرر کیا گیا۔ قام امریکہ کے بعد 1784 میں تھامس جیفر من فرانس میں امریکی سفیر مقرر ہوئے۔ فرانس میں امریکہ کے بعد 1784 میں تھامس جیفر من فرانس میں امریکی سفیر مقرر ہوئے۔ فرانس میں قیام کے دوران انہوں نے بورپ کا معاشرتی ' معاشی اور سیاسی مطالعہ کیا جو امریکہ واپسی پر ان کے بہت کام آیا ۔ 1790 میں وہ امریکہ کے پہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر کے دوران انہوں نے بورپ کا معاشرتی ' معاشی مدر رہے جبکہ 1801 سے۔ 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے پہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے پہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے پہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے پہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے بہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بھر 1801 سے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے بہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ بیا کے مور کی ان کی دوران انہوں ہے۔ 1807 میں وہ امریکہ کے بہلے سیکر پڑی آ ف سٹیٹ کے دوران انہوں ہے۔ 1801 سے۔ 1800 میں دوران انہوں ہے۔ 1800 سے دوران انہوں ہے۔

امریکہ کا اعلان آزادی تخلیق کرنے سے امریکی صدارت تک تھامس جیفرس ایسے سیاسی و حکومتی عہدوں پر فائز رہے کہ وہ قانونی اور آئینی طور پر امریکہ میں غلاموں کی بریت کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ امریکی آئین و سیاست پر ان کی گرفت اور اثر ورسوخ سے توقع بھی بہی تھی کہ موقع ملتے ہی وہ امریکہ سے غلامی ختم کردیں گے چونکہ امریکہ کے اعلان آزادی میں وہ اسینے ہاتھ سے بی نہرے حروف لکھ چکے تھے:

" بہم خود نظر آنے والی اس صدافت کے امین ہیں کہ تمام انسانوں کو برابر تخلیق کیا گیا ہے۔ ان کے تخلیق کار نے انہیں خصوصی حقوق جو تا قابل انقال و نا قابل تنسخ ہیں تفویض کیئے ہیں۔ ان حقوق میں زندگ ' آزادی اور خوشی کی جدوجہد شامل ہے۔ انہی حقوق کے تحفظ کے لیے انسانوں میں حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہم نم بہی سنجیدگ سے انسانوں میں حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہم نم بہی سنجیدگ سے اس بات کی اشاعت اور اعلان کرتے ہیں کہ بیر (امریکن) کا لونیز آزاد ہیں اور واضح طور پر آزاد اور خود مختار ہونی جا ہیں۔"

23\_( تقامس جيفر سن : 1776 )

امریکہ کے اعلان آزادی میں تحریرکردہ ارفع و نادر خیالات 'آزادی اور انسانوں کی برابری پر تھامس جیفرس کے پریقین لہج سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ امریکہ کی آزادی کے ساتھ

| a Dealer ton by the Representatives of the UNITED STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OF AMERICA in Consist Congress assessed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| When in the case of the course works of becomes marginary for the proper and a the printing of the proper was a super the printing of the proper was a super the printing of t |
| Name among the power of the earth the small many makes I deliver to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| which the law of metiese Voly metiese is good entitle them, as derived suppose!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to the opinions of markers or was that they should declare the course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a had an post them to themself many them                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le hadd then to bearing the format of the second the se |
| would could be objected it is the could be seen in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| They be when I Vendon at a more grate the in the party of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Secretarian to are seed by the season servery where Secretary some good for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| the consect of the governor that whenever any form of government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| whethe because destruction of Frene words, it is the right of the people is all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| on to abolish it. It to include the new government, laying the form status or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| south increasing the region of the species of their section of the Asia of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| verse much belong to affect their valety of a species in preserve indicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| will destite that governments long established about a not be identified for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| light & transport causes and remarkagly all common bath item the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| manbied are more disposed to right while only are refferable than to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| right themselves by abolishing the forces to what they are assessment in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| when a long train of abuse Viscorpations (began at a declinguished prover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boursey was cally the same object evines a dir in to endport reduces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Described when the the species object evinces a descript to and part where the theory of with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| summer of the menda pair made for their him executed make high                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| been the preliant welf warren of bruke columns. I such is were the varieties of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| which and have the to paper gether former systems of government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| which and bear the for from a gift in former systems of government.  The best of the recent weeking is a best of the investigation was and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| assemble of the same which the same problem fact the same to contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| assemble on the state of the set to an and the set of t |
| as hall almost their absolute him was over these risks to some this let fact to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| submitted to a causal world for the book of which we pledge a faith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

'تمام انسانوں کو برابر تخلیق کیا گیا ہے' تھامس جیفر سن کے تحریر کردہ اعلان آزادی کا عکس ہی ریڈ انڈینیز اور سیاہ فاموں کی شب سیاہ بھی پوری ہوجائے گی۔ اعلان آزادی میں انسانوں کے تخلیق کار کی طرف سے عطا کردہ جن حقوق کے تحفظ کی ضانت دی گئی تھی اس کے پیش نظر ریڈ انڈینیز کی نسل کشی اور سیاہ فاموں کی نسل درنسل غلامی کا قریب تر نظر آنے والا خاتمہ ایک سراب ایک واہمہ اور ایک خوش رنگ خیال سے زیادہ کچھ بھی نہ نکلا یوں جیسے تھامس جیفر سن کے انقلانی اور ارفع خیالات مالی معفت اور کاروبار کی ہما ہمی کی جھینٹ چڑھ گئے ہوں۔

برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے میں امریکی جنگی قیادت کا میدان جارج واشنگٹن کے اور قانونی میدان تھامس جفر س کے ہاتھ رہا تھا۔ یہ دونوں رہنما اینے الفاظ 'اقوال' تحریر اور بیان میں غلامی کی ندمت کرتے رہے تھے ایک نے غلامی ختم کرنے میں دنیا کا مخلص ترین فرد ہونے کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا جبکہ دوسرے کے انسانوں کی غیر امتیازی تخلیق کے نظریے نے آ زادی افکار کی دنیا میں دھاک بھا رکھی تھی ۔ ایک کے ہاتھ میں نے تکور امریکہ کا آ کین اور قانون بنانے کی لگام تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں انہیں منظور اور نا فذکرنے کی تلوار کیکن نے امریکی آئین وقوانین میں قریب ڈیڑھ سوسال سے جاری سیاہ فاموں سے متعلق ان ظالمانہ ریاسی قوانین کی تنیخ کے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہا گیا جو مختلف ریاستوں میں وقاً فو قاً بنائے جاتے رہے تھے اور جنہیں امریکی اعلان آزادی کی روا روی اور آئین کی ہاہمی میں بہ یک جنبشِ قلم' قلم زد کیا جاسکتا تھا۔ پورپ خصوصاً برطانیہ و فرانس کو' ان امریکی اقدامات نے تشویش میں مبتلا کر دیا چونکہ امریکہ کا انسانی حقوق کے بارے میں عملی قدم اس خوش کن نظریاتی وعوىٰ سے يكسر مختلف تھا جو اعلان آزادى ميں لكھا گيا تھا۔ اور جس كى توقع كى جارہى تھى ۔ انقلاب فرانس کے زیر اثر فرانس نے غلامی کوغیر قانونی قرار دے دیا تھا جبکہ برطانوی پارلیمنٹ نے بھی غلامی کو غیر قانونی قرار دے کر امریکہ پر دباؤ بردھا دیا تھا۔ انقلاب فرانس سے پورپ میں انسانی حقوق' آزادی اور جمہوریت کو جولہر آٹھی تھی بور نی حکومتیں اس کا اطلاق امریکہ میں بھی و کھنا جا ہتی تھیں ادھر امر کی قیادت غلامی ختم کرنے کی بجائے مزید زمین مزید مفادات وسعت اور کاروبار کے مواقع د کھے رہی تھی اور اس کے لیے غلامی ختم کرنے کی بجائے اسے جاری رکھنے کی اشد ضرورت تھی۔اس فیصلہ کن تاریخی کمجے میں امریکی قیادت ریہ فیصلہ کرنے سے محروم رہی کہان کے کون سے اقدامات تاریخ کے ساہ صفحات پر لکھے جا کیں گے اور کون سے سنبرے مرے ان کے کن اعمال مر ملامت کی جاتی رہے گی اور کن مرتحسین ۔

ملامت كى زديين سرفهرست اس واقعه نے جارج واشكنن عامس جفرسن جان الله مز جیمز میڈیسن اور دیگر رہنماؤں کے اعلیٰ وار فع خبالات اور دانش مندی کے غبارے سے بکسر ہوا نکال دی ۔ اس واقعہ نے طویل قامتوں کو کوتاہ قامتوں میں بدل دیا۔ 1787 کے آ کینی کونشن میں جنوبی اور شالی ریاستوں میں سیاہ فاموں کی نمائندگی پر شدید اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ 1780 سے 1790 کے درمیان امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کی 90فیصد آبادی جونی ریاستوں میں مقیم تھی چونکہ بردے بردے زرعی فارم اور کاشت کاری کے وسیع علاقے انہی ریاستوں میں تھے۔صدر جارج واشنگٹن اور صدر تھامس جیزس دونوں کا تعلق ریاست ورجینیا سے تھا اور خیر سے ریاست ور جینما ہی امریکہ میں غلاموں کی سب سے بردی ریاست تھی ۔اس آ کینی کونشن کے وقت امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کی 42 فیصد آبادی ریاست ور جینیا میں ہی غلامی کاٹ رہی تهي جبكه دوسري جنوبي رياستول جنوبي كيرو لائنا 'شالي كيرو لائنا 'ميري لينڈاور جارجيا وغيره ميں 48 فیصد غلام موجود تھے۔ اس کے مقابلے میں شالی ریاستوں نیو یارک میساچوسٹس ورمانث ر ہوڈ آئی لینڈ ' پنسلو بینا ' نیو ہمیشائر ' نیو جری اور کنکٹی کٹ میں صرف دس فیصد غلام یائے جاتے تھے۔ آئین کونشن میں جنوبی ریاستوں کا غلاموں کی تعداد کو بھی ریاست کی کل آبادی میں شامل كرنے كا مطالبه وجه تنازعه بن كيا - حالانكه غلام نه تو قانو ناً امريكي شهرى تتے نه انہيں ووٹ دينے کا حق تھا۔ جن لوگوں کو نہ تو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا' نہ وہ کسی شار میں تھے' نہ ان کے کوئی ہ کمنی حقوق تھے نہ شہری لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی كوشش كى جاربى تھى۔ 5لا كھ سياہ فام جوجنوني رياستوں ميں مقيم تھے ان كوشاركر لينے سے جنوبي ریاستوں کو کانگریس میں فیصلہ کن برتری حاصل ہوسکتی تھی اور جنوبی ریاستوں کا اس پر اصرار اسی وحدیے تھا۔

درج ذیل گوشوارے سے 1790 میں ریاست وار سفید فام اور سیاہ فام آبادی کے تناسب سے جنوبی ریاستوں کے اصرار کی وجہ تو سمجھ آتی ہے جو سراسر سیاسی' کاروباری اور غیر انسانی تھی لیکن انسانی شعور اسے اصولی' منطقی اور جمہوری ماننے میں متامل رہاہے:

جنوبی ریاستیں 1790-1780 سیاہ فام/سفید فام تناسب آبادی

| سیاه فام (غیرغلام) | ساه فام | سفيد فام | رياست            |
|--------------------|---------|----------|------------------|
| ریڈ انڈینیز        | (لاكه)  | (لاكم)   |                  |
| 12,866             | 292,627 | 442,117  | ورجينيا          |
| 8,043              | 103,036 | 208,649  | ميرى لينڈ        |
| 398                | 29,264  | 52,886   | جارجيا           |
| 3,899              | 8,887   | 46,310   | ڈیلا <i>ور</i>   |
| 5,041              | 100,783 | 289,181  | شالی کیرو لائنا  |
| 1801               | 107,094 | 140,178  | جنوبی کیرو لائنا |
|                    |         |          |                  |

شال ریاستیں 1790 - 1780 سیاہ فام/سفید فام تناسب آبادی

| 2,771 | 2,648  | 232,236 | كنكٹي كث      |
|-------|--------|---------|---------------|
| 5,369 | N. J.  | 373,187 | میساچوش       |
| 630   | 157    | 141,112 | نيو ہمپشائر   |
| 2,762 | 11,423 | 169,954 | نیو جری       |
| 4,682 | 21,193 | 314,366 | نيويارك       |
| 6,531 | 3,707  | 317,479 | پنسلویینیا    |
| 3,484 | 958    | 64,670  | رہوڈ آئی لینڈ |

23\_(بسٹوریکل شیکس آف یو- ایس: 1970)

1780 - 1790 ریاست وارکل آبادی کی فیصد غلام آبادی

|         | <del>-</del> <del>-</del> |
|---------|---------------------------|
| 66 نِصد | ورجينيا                   |
| 55 فیصد | جارجيا                    |
| 49 فِصد | ميرى لينڈ                 |
| 76 فیصد | جنوبی کیرولائنا           |
| 35 فیصد | شالی کیرولائنا            |
| 19 نیصد | ڈیلا دریے                 |
| 7فيصد   | نيويارك                   |
| 7فيصد   | ينو جرى                   |
| 1 فيصد  | ينسلوبينيا                |
| 1 فيصد  | رہوڈ آئی لینڈ             |
| 1 فيصد  | كنكثى كث                  |

1780:1790: سفيد فام امريكي آبادي كي فيصد غلام آبادي 24 فيصد

25\_(مستوريكل شيكش آف يوالين: 1970)

فلاموں کی آبادی کی بنیاد پر کا گریس میں ریاسی نمائندگی پر جنوبی ریاستوں کا اصرار اس قدر شدید ہوگیا کہ کنوشن نا کام ہوتا دکھائی دینے لگا اسے ناکائی سے بچانے کے لیے مصالحت کا دُول دُالا گیا ۔ جنوبی ریاستوں نے ایک سیاہ فام انسان کو تین چوتھائی شار کر نے کا نگ انسانیت فارمولا پیش کیا جبکہ شالی ریاستوں نے اسے ایک چوتھائی مان لینے کی حامی بحری بالآخر پائے تہائی پر بیسودا طے ہو گیا ۔ ایک پورے کمل فرد کو ساٹھ فیصد سلیم کرنے کے بس منظر میں پینظریہ بھی کار فرما تھا کہ چونکہ سیاہ فام تہذیب بندر اور گوریلوں سے انسانی ارتقاء کے وسط میں ہے سو' ایک سیاہ فام کو زیادہ سے زیادہ ساٹھ فیصد انسان ہی مانا جا سکتا ہے چونکہ اس میں تا حال میں حوائی خصوصیات ہی پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو سفید فام امر کی قیادت ایک سیاہ فام فرد کو محض 60 فیصد انسان قرار دے رہی تھی لیکن اندر خانے ان ہی ناکمل انسانوں سے بچے فرد کو محض 60 فیصد انسان قرار دے رہی تھی لیکن اندر خانے ان ہی ناکمل انسانوں سے بچے فرد کو محض 60 فیصد انسان قرار دے رہی تھی لیکن اندر خانے ان ہی ناکمل انسانوں سے بچ

بھی پیدا کررہے تھے سفید فام مردنو عمر سیاہ فام لڑکیاں خرید لاتے اور سفید فام عورتیں سیاہ فام مردنو کروں پر ریجھ جاتیں۔امریکی قیادت سیاہ فاموں کی افرادی قوت ہے سیاسی فوائد تو حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں آزاد کرنے 'امریکی شہری ماننے یا کسی بھی طرح کے حقوق دینے کی راہ میں دیوار بن جاتی ۔

امریکی آئین میں ''پانچ تہائی'' کی اس شق (آرٹیل 1' سیشن2) کے تحت کا نگریس میں ریاستی نمائندگی کا اصول تحریر ہے۔ اس پانچ تہائی کے ننگ سے جنوبی ریاسیں ہمیشہ سیاس فائدے میں رہیں۔ اس سیاسی فائدے پر روشنی ڈالتے ہوئے مشہور امریکی مورخ گیری ولس لکھتے ہیں:

"غلام رکھنے والی ریاستوں کو کا گریس میں ان کی اصل آبادی کی بنیاد پر مکنے نشتوں سے ایک تہائی زیادہ نشتوں کا فائدہ حاصل رہا ہے ۔ یہ فائدہ 1800 میں تھامس جیز س کے صدارتی انتخاب میں فیصلہ کن ثابت ہوا جس میں تھامس جیز س نے شالی ریاستوں کے امیدوار جان ایڈمز اور ایران برن کو ایوان نمائندگان میں انہی اضافی نشتوں کی بناء پر اور ایران برن کو ایوان نمائندگان میں انہی اضافی نشتوں کی بناء پر شکست سے دو جار کردیا تھا۔"

'پانچ تہائی' کے اسی غیر انسانی فارمولے کے مضمرات پر بحث کرتے ہوئے مورخ ڈیوڈ برائن ڈیوس لکھتے ہیں:

تاریخ کی اکثر کابیں یہ بتانے سے قاصر رہی ہیں کہ صدر جارج واشکن سے وابست سے صدر ابراہام لئکن تک امریکی حکومتوں پر کس حد تک غلامی سے وابست فاکدوں اور غلاموں کے مالکان کا قبضہ رہا ہے ۔ اس کی ایک وجہ امریکی آ کین میں غلاموں کی نمائندگی کے نام پر نیائج تہائی 'کی اضافی نمائندگی بھی رہی ہے ۔ جنوبی ریاستوں میں غلاموں کے آ قاون نے پہلے ہمی رہی ہے ۔ جنوبی ریاستوں میں غلاموں کے آ قاون نے پہلے 77سالوں میں سے 50سال امریکہ پر حکومت کی ہے جبکہ شالی ریاستوں کے 6میں سے 4صدور نے غلامی کے حقوق میں جنوبی ریاستوں کے 6میں سے 4صدور نے خلامی کے حقوق میں جنوبی ریاستوں کے صدور کی یالیسین جاری رکھیں ۔ جبیبا کہ صدر طرؤ فلمور نے جن کا تعلق صدور کی یالیسین جاری رکھیں ۔ جبیبا کہ صدر طرؤ فلمور نے جن کا تعلق

شالی ریاست نیو یارک سے تھا' 1850 میں مفرور غلاموں کی واپسی کے قانون پر دستخط کیئے ہے۔ اس قانون کے تحت پکڑے جانے والے مفرور غلاموں کوخواہ وہ غلامی سے آزاد ریاستوں میں ہی کیوں نہ پکڑے گئے ہوں ان کے مالکان کو اوٹانا لازمی تھا۔ آغاز سے ہی امریکہ کی فارجی پالیسی نے غلامی سے وابستہ مفاوات کا تحفظ کیا ہے۔ امریکی فکومتوں نے برطانوی حکومت کی ان کوششوں سے عدم تعاون کا رقبہ اینایا جن سے غلاموں کی بین الا قوامی شجارت کو دبایا جاسکتا تھا۔''

27\_( ۋېوۋېرائن ۋېوس: 1969)

یہاں امریکہ میں غلامی ہے متعلق قوا نین کا جائزہ لینا مناسب ہوگا جنہیں صدر جارج واشنگٹن اور ان کے بعد تھامس جیفر سن ان کالے قوا نین کو کالعدم قرار دے سکتے تھے جنہوں نے ساہ فاموں کی آ زادی کار استہ روک رکھا تھا لیکن وہ بدجہ ایبا نہیں کر سکے ۔ امریکہ میں پہلی برطانوی کالونی جیمز ٹاؤن ور جینیا میں قائم ہوئی ۔1618 میں یہاں تمباکو کی ٹیملی فصل کاشت ہوئی۔ اس پہلی فصل کی مافت نے افریقہ میں لاکھوں سیاہ فاموں کی تقدیر کا فیصلہ کردیا تھا۔ جمز ٹاؤن میں پہلی فصل ہی پیدا وار میں توقع ہے کہیں زیادہ کامیاب رہی تھی ۔ اس سال پہلی دفعہ جمر ٹاؤن سے دس ٹن تمباکو برطانیہ لاکر بیجا گیا۔ جمر ٹاؤن کے تجارتی دلالوں نے اگلی فصل کی کاشت کے لیے 20 افریقی غلام اور 90 پورپین عورتیں ایک ڈی بحری جہاز سے خریدیں - افریقی غلام خوراک کے بدلے میں خریدے گئے جبکہ ہرعورت کے عوض ایک سوبیں یونڈتمیا کو دیا گیا۔ 1637 تک جیمز ٹاؤن ورجینیا دنیا بھر میں سب سے عمرہ تمباکو پیدا کرنے والا مرکز بن گیا۔ 1638 ميں يہاں تمباكو كى سالانه پيدا وار 750 شن ہوگئ۔ اس كاميا بي ميں سياہ فام غلاموں اور ان سفید فام پورپین عورتوں کا بہت ہاتھ تھا جنہیں ڈچ جہاز سے خریدا گیا تھا۔اس منافع بھرے سودے کی بنیاد میں مفت لیبر ایک یقینی اکائی تھی ۔ پیدا وارکی اسی اکائی کومفت حاصل کرنے کی ہوں نے اگلے ڈھائی سوسالوں کے لیے افریقہ کے افق برموت اور غم و اندوہ کا حصار باندھ 28\_(ورجینها بسٹوریکل ہسٹری: 1957) وبإب

امریکہ میں غلاموں کی سب سے بدی منڈی ور جینیا میں غلاموں کی روز بروز برطتی ہوئی تعداد اور سرگرمیوں سے غلاموں پر کڑی گرانی کزور پڑنے لگی۔ اس موقع سے فائدہ

اٹھاتے ہوئے غلاموں نے فرار ہونا شروع کردیا اس پس منظر میں امریکہ میں غلاموں پر کنٹرول رکھنے کے لیے پہلی قانون سازی 1639 میں ور جینیا اور نیو یارک میں عمل میں آئی۔ ان ریاستوں میں اپنے مالکان سے بھاگے ہوئے غلاموں کو پناہ دینا' ان کی مدد کرنا' خوراک مہیا کرنا' سمت یاراستہ بتانا' چھپانا اور علاج معالجے کی سہولت دینے پرسزا کا قانون پاس کیا گیا۔

مارچ 1641 میں رماست میں میساچوسٹس میں غلامی کو قانونی قرار دے کر اسے رماسی قانون کے خون آشام نیج میں دے دیا گیا۔ اس سے الی صورت حال نے جنم لیا کہ سیاہ فام مردول کو اغوا کر لینے' انہیں ایذائیں دینے' ان سے مشقت لینے اور سیاہ فام عورتوں کی آبرو ریزی کوئی غیر قانونی اقدام ندرہا۔ ریاست میسا چوسٹس کے اس قانون سے سیاہ فاموں یر داد فریاد امید اور انصاف کے سارے دروازے بند ہوگئے ۔ انسانوں سے یکا یک بے جان ورثہ بن جانے یر ان کے وہ تمام حقوق سلب ہو گئے جو انسان ہونے کے شرف سے فطری طور پر وابستہ ہوتے ہیں ۔ آج جس سرزمین یر انسانی حقوق کی بابا کار مجی ہے یہاں انسانی حقوق اور شرف انسانیت ہی سب سے زیادہ شرمسار اور سرنگوں رہی ہے ۔ میسا چوسٹس اسمبلی کا بہ قانون انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفر د قانون تھا جس میں انسانوں کا اغوا جائز' عصمت دری قابل قبول اور بردہ فروشی کو قانون کی پشت پنا ہی حاصل تھی ۔جس سفید فام اشرا فیہ نے اینے حق میں یہ قانون بنایا تھا مختلف صورتوں میں وہی اشرافیہ آج بھی ای قانون پر کار بند ہے۔ امریکی ' یور پئی اسرائیکی' افغانی' عراقی اور پاکستانی شہریوں کی جانوں کی قند رو قیت میں فرق اسی رویے کا اظہار ہے جو میںا چوسٹس اسمبلی نے 1641 میں متعارف کرایا تھا۔ انسانی حقوق کے مختلف معیار عہوریت کی دوہری اقسام اور قتم قتم کی آزادی کے لیے جس قدر موثی کھال سفا کانہ جانبداری اور ظالمانہ سرشت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے امتیاز ی قوانین اور مفا داتی ہوں سے جنم لیتی ہے۔ جس طرح کے قوا نین میا چوسٹس اسمبلی نے پاس کیئے تھے۔ کیا عجب كدامريكي باطن كى تاريكي كواس طرح كے غير انسانى قوانين نے مزيد تاريك كرديا ہو۔ درج ذیل کے سرسری جائزے سے ایسے قوانین بنانے والوں کی نیات کو سمجھنے کے لیے کسی عالمانہ قیافے اور منطقی وجدان کی ضرورت نہیں ہونی جاہیے:

1643 میں کنکٹی کٹ میا چوسٹس اور نیوانگلینڈ کے وفاق نے مفرور غلاموں کے خلاف قانون سازی کی ۔

1650 میں کنٹی کٹ ریاست نے میسا چوسٹس کی پیروی میں غلامی کو قانونی قرار دیا۔

1652میں میں چوسٹس نے تمام ریڈ انڈینیز اور سیاہ فاموں کے لیے لازی فوجی تربیت کا قانون ماس کیا۔

1657 میں ریاست ور جینیا نے مفرور غلاموں کے خلاف قانون سازی کی۔

1660 میں برطانوی بادشاہ حیار کس دوئم نے امریکہ میں سیاہ فام غلاموں اور کی میں سیاہ فام غلاموں اور کی میں ایک خدمت گاروں کو عیسائی بنانے کے لیے تر غیبات دینے پر زور دیا۔

1662 میں ریاست ور جینیا نے ریاست میسا چوسٹس کے بعد انسانی تاریخ کا دوسرا بدترین قانون پاس کرتے ہوئے غلامی کونسلی ورثہ قرار دے دیا لینی ایک غلام عورت کے بطن سے جنم لینے والے بھی غلام قرار دے دیے گئے ۔ ان کی آزادی پر بھی ہر وہی شرط عائد کردی گئ جو غیر پیدائش غلاموں بر عاید تھی ۔

1662 میں ہی ریاست میں چوسٹ نے اپنے 1652 کے لازمی فوجی تربیت کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا چونکہ اس دوران فوجی تربیت یافتہ مفرور غلاموں نے اپنی فوجی تربیت اور اسلحہ کے استعال کو اپنی آزادی کے لیے استعال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس قانون کے تحت سیاہ فاموں کے لیے اسلحہ رکھنا ' خریدنا یا استعال کرنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس سال نیو یارک ' کنکئی کٹ اور نیو ہمیشائر میں بھی سیاہ فاموں کے لیے اسلحہ کا استعال ممنوع قرار دیا گیا۔

1663 میں ریاست میری لینڈ نے غلامی کو قانونی قرار دے دیا۔

1664 میں نیو یارک اور نیو جری میں غلامی کو قانونی قرار دیا گیا اس سال ریاست میری لینڈ میں ایک اور قانون وجود میں آیا جس کے تحت سیاہ

فام مردول اور سفید فام عورتول کے درمیان شادی ممنوع قرار دے دی گئی اور اس برسزاوک کا اجرا ہوا۔

1664 میں ہی ریاست میری لینڈ' نیو یارک نیو جری' ورجینیا اور کیرو لائنا میں غلاموں کے لیے عمر بھر کی غلامی لازمی قرار دے دی گئی یہ ایک اور ظالمانہ قانون تھا جس نے سیاہ فاموں پرسب بلائیں تمام کردیں۔ طالمانہ قانون تھا جس میری لینڈ نے مفرور غلاموں کے خلاف قانون سازی کی ۔

1667 میں ریاست ور جینیا نے ایک قانون کے تحت سیاہ فاموں کو عیسائیت کا بہتما لے لینے کے باوجودان کی غلامانہ حیثیت میں تبدیلی پر پابندی عابد کر دی ریاست ور جینیا کا یہ قانون سین کے بادشاہ فلپ سوئم کے 1609 کے اس قانون سے متنا بہتھا جس کے تحت عیسائیت کا بہتسما لے لینے کے باوجود اندلس کی زمین ان مسلمانوں پر بھی نگ ہو چکی تھی جنہوں نے بہتسما کے سم کو حیات نو کا استعارہ سمجھ لیا تھا۔

1668 میں ریاست نیو جری نے مفرور غلاموں کے خلاف قانون سازی کی ۔

1674 میں ریاست نیو یارک نے ان غلاموں کی آزادی پر پابندی عاید کر دی جواس امید پر عیسائی ہو گئے تھے کہ شاید انہیں عیسائی ہوجانے کی وجہ سے آزادی دے دی جائے۔

1680 میں ریاست ورجینیا نے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے فلاموں پرکڑی سزائیں جاری کیں۔

1682 میں ریاست ورجینیا نے در آ مد کیئے جانے والے سیاہ فام غلاموں کے لیے تاحیات لازمی غلامی کا قانون یاس کیا۔

1684 میں ریاست نیو یارک نے سیاہ فاموں پر اشیاء کی خریدو فروخت قانو نا ممنوع قرار دے دی۔ 1691 میں ریاست ور جینیا نے ایک اور ظالمانہ قانون کے تحت غلاموں کی آزادی پر غیر مشروط پابندی عائد کردی۔ اس قانون کے تحت ریاست ور جینیا کی حدود میں غلاموں کی آزادی جرم قرار دے دی گئی۔ آزادکردہ غلاموں کو ریاست کی حدود سے نکل جانے کا حکم جاری کیا گیا۔ وقاً فو قا جاری ہونے والے یہ غیر انسانی قوا نین سپین کے ان قوانین کے ہو بہو جے جو وہاں مسلمانوں کے خلاف آزمائے گئے تھے۔ اس میں کیا مضا نقہ کہ ملکہ ازا بیلا اور کر سٹو فر کولمبس کی روح برطانوی آباد کاروں کے اجمام میں حلول کر چکی تھی ۔ اور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا اچنجا کہ کل کے برطانوی آباد کار ہی آج کی دور اب اس میں کیا ایک ہو اس میں کیا ایک ہوں ۔

1691 میں ریاست جنوبی کیرو لاکنا نے غلاموں کے لیے پہلا ضابطہ اخلاق جاری کیا۔ اس ضابطے کے تحت سیاہ فاموں کو سانس لینا دو تھر ہوگیا۔ یہ ضابطہ جے اخلاقی کہا گیا حقیقاً شرمناک حد تک غیر اخلاقی تھا اس میں بالجبر سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے تک کے قواعد مرتب کردیے گئے تھے۔ مثلاً یہ کہ جب تک آ قا سونہ جانے غلام کو جاگتے رہنا ہوگا ، جب تک مالک کھڑا ہوتو فلام بیٹے نہیں سکتا جبہ اس ضابطہ میں یہ پہتہ جلانے کا کوئی فارمولا درن نہیں تھا کہ مالک کے سونے یا نہ سونے کا پہتہ کیسے چلے گا۔ وسونے یا نہ سونے کا پہتہ کیسے چلے گا۔ وسونے یا جاگئے ہر دوصورتوں میں مالک غلام کی چڑی ادھیڑنے کا قانونی اختیار جاگئے ہر دوصورتوں میں مالک غلام کی چڑی ادھیڑنے کا قانونی اختیار

1700 میں پنسلوینیا میں غلامی کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا۔
1702 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی نے سیاہ فاموں کی عدالتوں میں گواہی پر پابندی عاید کر دی جبکہ ایک اور قانون کے تحت تبن سے زیادہ سیاہ فاموں کے یک جا ہو جانے پرسزائیں جاری کی گئیں۔
1703 میں میسا چوسٹس میں غلاموں کو آزاد کرنے والوں کی حوصلہ تھنی کے

لیے غلاموں کو آزاد کرنے والوں پر بچاس پونڈ فی غلام زر ضانت جمع کرانے کا قانون منظور کیا گیا جبکہ ان ونوں غلام مرد کی قیمت 20سے 30 پونڈ اور غلام عورت کی قیمت 10سے 20 پونڈ کے درمیان تھی۔ 1703 پونڈ اور غلام عورت کی قیمت 10سے 20 پونڈ کے درمیان تھی۔ 1703 میں ریاست کنگئی کٹ میں ان سیاہ فام غلاموں کو سرعام کو ڑے مارے کا تھم جاری کیا گیا جونقص امن کا باعث بن ہوں یا سفید فاموں کی تابعداری سے منکر ہوں۔

1703 میں ریاست رہوڈ آئی لینڈ میں ریڈ انڈینیز اور سیاہ فاموں کے لیے آقاؤں کی تحریری اجازت کے بغیر رات کو گھر سے نکلنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔

المجان کو ور جینیا کی جنرل اسمبلی نے آخری کیل طوکتے ہوئے سیاہ فاموں کو ور جینیا کی حدود میں آقاؤں کی ملیت اور اثاثے قرار دے دیا ۔ انسانوں کو اشیاء بنا دینے کے اس غیر انسانی قانون میں آقاؤں پر غلاموں کو تا فلاموں کا قبل اس مشروط وجہ سے معاف کردیا گیا کہ اگر غلاموں کو تا بعداری سکھانے اور انہیں سدھانے کے عمل میں آقا کے ہاتھوں غلام مارا جائے تو اسے قبل تصور نہیں کیا جائے گا اور اس قبل پر آقا سے باز پرس خبیں ہوگی۔

1705 کے اس قانون کے نافذ ہوتے ہی غلاموں کے وہ فیصد قبل تابعداری سکھانے کے زمرے ہیں آگئے جس سے غلاموں کی زندگی کی قانونی منانت ختم ہوگئ 1705 میں ہی میسا چسٹس کی جزل آمبلی نے سفید فام اور سیاہ فاموں کے درمیان شادی بیاہ اور جنسی اختلاط پر پابندی کا دی جبکہ اندر خانے سیاہ فام عورتوں پرجنسی تشدد جاری رہا۔ جہاں سیاہ فاموں کے قبل پر کوئی تعزیر مقرر نہیں تھی وہ وہاں بالجبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے شے سو سیاہ فام عورتوں کے لیے زنا بالجبر ایک معمول کی بات بن گیا سکتے شے سو سیاہ فام عورتوں کے لیے زنا بالجبر ایک معمول کی بات بن گیا 1708 میں ریاست رہوڈ آئی لینڈ میں سیاہ فاموں کی نقل وحرکت محدود

کرنے کا بل پاس ہوا۔ اس قانون کے تحت غلاموں کو اپنے آ قاؤں کی معیت میں ہی نقل وحرکت کی اجازت تھی۔ بصورت دیگر اس پرسخت سزاؤں کا اجراء ہوا۔

1708 میں بی جنوبی ریاستوں نے ریاسی فوج کے ہرسفید قام سپاہی کے لیے ایک سیاہ قام غلام مقرد کرنے کا بل پاس کیا۔

1710 میں ریاست نیو یارک نے ساہ فاموں اور ریڈ انڈینیز کے لیے رات کے وقت لائین کے بغیر چلنے پر پابندی عابد کردی ۔خلاف ورزی پرکڑی سزاؤں کا اجراء کیا گیا۔

1712 میں نیو یارک اسمبلی نے سیاہ فاموں کو جائیداد بنانے 'خرید نے یا مالکاند حقوق حاصل کرنے یر یابندی لگا دی۔

1715 میں رہوڈ آئی لینڈ میں غلامی کو قانونا جائز قرار دے دیا گیا۔

1715میں ریاست میری لینڈ نے ایک قانون کے تحت ریاست کی حدود میں داخل ہونے والے سیاہ فاموں پرتا حیات غلامی کی غیر مشروط حد نافذ کردی۔

1717 میں ریاست نیو یارک نے مفرور غلامول کے خلاف قانون سازی کی ۔
کی ۔

1724 میں لوئز یانا میں سیاہ فاموں کو شادی کے لیے اپنے مالک سے تحریری اجازت لینے کا یابند کردیا گیا۔

1738 میں جار جیا کی ریاسی اسمبلی نے افریقہ سے سیاہ فاموں کی براہ راست درآ مد کے اجازت نامے جاری کیئے۔

1740 میں جنوبی کیرو لائنا نے بد نام زمانہ نیگرو ایک جاری کیا اس ایک عرف ایک جاری کیا اس ایک کے تحت سیاہ فاموں کا ریاست سے باہر جانا 'ایک جگہ جمع ہونا' ذاتی فصلیں اگانا ' پیسہ کمانا' کاروبار کرنا' لکھنا پڑھنا اور انگریزی سیکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا جبکہ مالکان کو باغیانہ خیالات رکھنے والے غلاموں

کے تل کی اجازت دے دی گئی۔ تابعداری سکھنے کے عمل میں قبل ہونے سے جو سیاہ فام نے رہے تھے وہ 'باغیانہ خیالات' رکھنے کے جرم میں قبل ہوگئے۔

1778 میں رہوڈ آئی لینڈ نے سیاہ فاموں پر ریاست سے باہر جانے پر یابندی کا قانون منظور کیا۔

وفاقی آکین بنانے کا کام سپرد ہوا تو ان کے سامنے سیاہ فاموں کے ظاف بنائے گئے ڈیڑھ وفاقی آکین بنانے کا کام سپرد ہوا تو ان کے سامنے سیاہ فاموں کے ظاف بنائے گئے ڈیڑھ سوسالہ غیر انسانی توا نین کا انبار لگا تھا جے وہ یک جنبش قلم منسوخ کر سکتے سے جبہ وہ ''تمام انسانوں کی برابر تخلیق'' کے پر زور حامی بھی سے تو اس سے امریکہ کے سیاہ فاموں اور بورپ کے آزادی پیندوں کو یقین تھا کہ اب امریکہ سے غلامی ختم ہوجائے گی لیکن جو پچھ ہوا وہ ان تو تعات کے برعکس تھا جو تھامس جیز س سے وابستہ تھیں۔ ان غیر انسانی بہیانہ توانین کے ہوتے ہوئے اور سات لاکھ کے قریب سیاہ فام غلاموں کی موجودگی میں تمام انسان جس قدر برابر اور آزاد ہوسکتے تھے غالبًا تھامس جیز س کے نزدیک اسی قدر کافی تھے کہ وہ انسانی حقوق کی راکھ پر حقوق کے زور پر قائم ہونے والی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد' انسانی حقوق کی راکھ پر رکھتے ہوئے نہ آزردہ ہوئے نہ بد دل' یہ الگ بات کہ امریکہ میں سیاہ فاموں اور ریڈ انٹر ینیز کے لیے بنائے گئے کا لے توا نین تمام انسانوں کی مساوی تخلیق اور بکیاں حقوق کا فرائر رہے تھے۔

تمام انبانوں کی برابر تخلیق اور ان کی فطری آ زادی کے حقوق پر یقین رکھنے والا ان کی آ زادی اور حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے انہیں اسر رکھنے اور ان کے حقوق غصب رکھنے کی کوشش میں شریک ہوگیا ۔ انہیں اپنے لفظی اور نظریاتی دعویٰ اور اپنے غلاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا مرحلہ در پیش تھا اس تاریخی ساعت میں ان کے گھٹے بھی پیٹ کی طرف مڑ گئے تھامس جیفر سن دوسروں کوتو کیا آ زادی دلاتے یا کسی اور کے حقوق کا تو کیا تحفظ کرتے وہ تو اپنے ذاتی غلاموں کو بھی آ زادانہ کر سکے ۔ انہیں اپنی وصیت میں بھی اپنے غلاموں کو آ زاد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ وہ اپنے غلاموں کو اپنی صاحبز ادی کی ملکیت میں دے کر وفات یا گئے ۔ ان کی وصیت سے مطابق ان کے غلاموں میں سے سیلی ہیمنگ کے جن یا پنچ بچوں کو رہا کیا گیا ان میں وصیت کے مطابق ان کے غلاموں میں سے سیلی ہیمنگ کے جن یا پنچ بچوں کو رہا کیا گیا ان میں



## Mapping Jefferson's Y Chromosome

Only majes carry the Yichromosome. Contain teatures of the chromosome are passed from father to son without much change over generations.

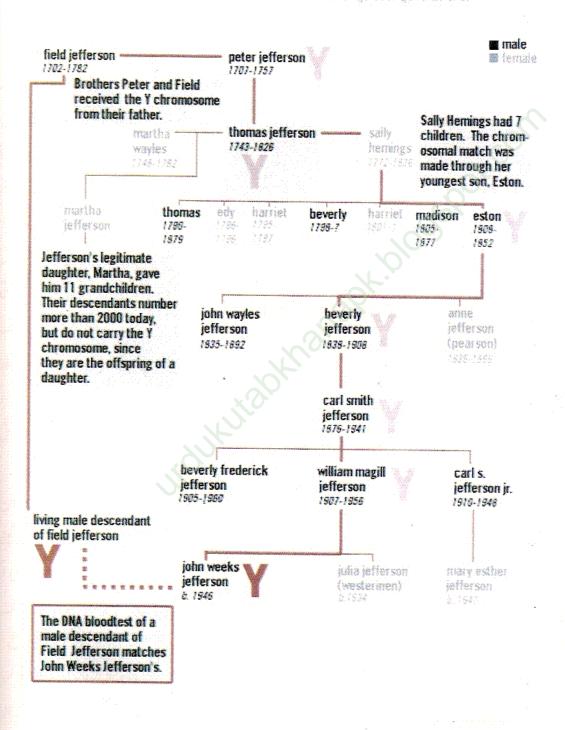

تھامس جیفر سن کا اپنی مخلوط النسل ( سیاہ فام خادمہ ) سیلی ہیمنگ سے پیدا کردہ وہ ناجائز بچہ بھی شامل تھا جس سے تھامس جیفر سن ہمیشہ انکار کرتے رہے۔

1802 میں والی اس خبر نے ایک عالم کو اجبار کی حداثہ ریکارڈ کیں شائع ہونے والی اس خبر نے ایک عالم کو اجینے میں ڈال دیا کہ وائٹ ہاؤس میں مقیم امریکی صدر تھامس جیزس جنہیں اس وقت دنیا کا عظیم ترین مدبر کا دانشور کظیم سیاستدان اور بے مثال راہنما مانا جاتا تھا 'اندر خانے اپنی غلام خادمہ سے ناجائز ہے بھی پیدا کررہے ہوں گے۔ تھامس جیزس نے اس اخباری رپورٹ کی تو کبھی تر دید نہ کی البتہ وہ ان افواہوں کی تر دید ضرور کرتے رہے کہ ان کے اپنی خادمہ سے کسی بھی شم کے تعلقات ہیں یا وہ اندر خانے ناجائز ہے پیدا کرتے رہے ہیں۔وہ وہائٹ ہاؤس میں اپنی حرام کاریوں کے ارتکاب کو الزام اور اپنے سیاس خالفین کے او چھے ہتھکنڈے قرار دیتے رہے ۔ کیم متبر 1802 کو جیمز کیلنڈر نے رہے میں کھا:

'نیاجی طرح معلوم ہوگیا ہے کہ وہ آ دمی جس کی عزت کرنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں' اس نے کئی سالوں سے اپنی ایک غلام کو واشتہ بنا کر رکھا ہوا ہے ۔ اس کا نام سلی ہے اور اس کے سب سے برٹ لڑکے کا نام شلی ہے اور اس کے سب سے برٹ لڑکے کا مدر تھامس جیز سن سے مشابہت رکھتا ہے ۔ لڑکے کی عمر دس یا بارہ سال صدر تھامس جیز سن سے مشابہت رکھتا ہے ۔ لڑکے کی عمر دس یا بارہ سال ہے اس کی مال (سلی ہمنگ ) اس جہاز میں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ قامس جیز سن کے ساتھ فرانس گئی تھی جس جہاز میں تھامس جیز سن انتظامی تانے بانے کی نزاکت پر عام سمجھ بوجھ کے ہر شخص کو چونک جانا چاہیے۔ اس انتظامی تانے بانے کی نزاکت پر عام سمجھ بوجھ کے ہر شخص کو چونک جانا چاہیے۔ ایک امریکی سفیر کے لیے بیاس قدر عظیم الثان منظر ہے کہ اس کی آئے موں کے سامنے دونو جوان عورتیں موجود رہیں۔ پچھ سال پہلے بھی ایک دوبار یہ واقعہ 'رنڈ ز فیڈ راسٹ' میں شائع ہو چکا ہے لیکن اس وقت ایک دوبار یہ واقعہ 'رنڈ ز فیڈ راسٹ' میں شائع ہو چکا ہے لیکن اس وقت آئی دوبار یہ واقعہ 'رنڈ ز فیڈ راسٹ' میں شائع ہو چکا ہے لیکن اس وقت ہمیں یقین تھا کہ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے اسے الزام سمجھنے کی ایک وجہ یہ آئی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسٹر تھامس جیز سن کو صدارت پر فائز نہ ہمیں یقین تھا کہ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے اسے الزام سمجھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسٹر تھامس جیز سن کو صدارت پر فائز نہ بھی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسٹر تھامس جیز سن کو صدارت پر فائز نہ بھی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسٹر تھامس جیز سن کو صدارت پر فائز نہ

د یکھنے کی خواہش مند تھی ۔ اس ایک حقیقت کے سامنے آجانے سے ان کے لیے انتخابات میں کامیابی ناممکن ہوجاتی ۔'' 29۔ (جیمز کیلنڈر: 1802)

رچمنڈ ریکارڈ کی خبر کے قریب دوسوسال بعد ایک عالم اس وقت پھر جیرانی میں ڈوب گیا جب 1998 میں آ کسفورڈ یونیورٹی کے ماہر جیٹئیکس کرسٹوفر ٹائیلرسمتھ نے سیلی ہیمنگ اور تھامس جیفر سن کے ورٹا کے وائی کر وموسوم ڈی این اے ٹیسٹ سے بیہ ٹابت کردیا کہ سیلی ہیمنگ کا ایک بچہ لازما اور پانچ دوسرے بچ غالبًا تھامس جیفر سن ہی کی اولاد تھے۔ نورس ول پنسلو بینا میں مقیم سیاہ فام جان جیفر سن جو سیلی ہیمنگ کے ورثاء میں شامل ہیں اور جنہوں نے ڈی این میں مقیم سیاہ فام جان جیفر سن جو سیلی ہیمنگ کے ورثاء میں شامل ہیں اور جنہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اپنے خون کا نمونہ مہیا کیا تھا ۔ کہتے ہیں کہ '' مجھے عملی طور پر ہمیشہ سے بیہ پت تھا کہ تھامس جیفر سن ہی میرے جداعلیٰ ہیں۔''

1998 میں رنگ ہاتھوں دھر لئے گئے تو میڈیا اور عوام کا غصہ صدر بل کانٹن کی ہے راہ روی کی الزام میں رنگ ہاتھوں دھر لئے گئے تو میڈیا اور عوام کا غصہ صدر بل کانٹن کی ہے راہ روی کی نبیت وائٹ ہائیوں دھر لئے گئے تو میڈیا اور عوام کا غصہ صدر بل کانٹن کی ہے اکا نوسٹ اور نیچر میڈرین میں صدر تھا میں جیورٹ ہوجانے پر زیادہ تھا ۔ تین ماہ بعد جب اکا نوسٹ اور نیچر میڈرین میں صدر تھا میں جیورٹ ہوجانے پر غصہ کھانے والے شد دے پر عمل حوارث کے شائع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کی تقدیس مجروح ہوجانے پر غصہ کھانے والے شد دے پر اصل کئے ۔ سیل ہیمنگ اور تھا میں جیورٹ کے ورثاء کے بارے میں اس تحقیق رپورٹ نے کہ ''اصل میں دونوں ایک ہیں'' جلتی پر تیل کا کام کرنے کی بجائے صدر بل کانٹن کے حق میں بھتی پر پائی کا کام کرنے کی بجائے صدر بل کانٹن کے وائٹ ہاؤس کی تقدیس مجروح کا کام کرنے کی تعبی ہوئی کہ وائٹ ہاؤس کی تقدیس محروح کردیئے پر خار کھائے ۔ انہیں میہ جان کر شدید مایوی ہوئی کہ وائٹ ہاؤس کا تقدیس کرنے کی تصدر تھا میں جیوان کر شدید مایوی ہوئی کہ وائٹ ہاؤس کا تقدیس تو دوسو سال پہلے ہی اجڑ چکا تھا ۔ یہ جان کرعوام کا غصہ کافور ہوگیا کہ صدر تھا میں جیورٹ نے وائٹ ہاؤس میں دوسو سال پہلے ہی اجڑ چکا تھا ۔ یہ جان کرعوام کا غصہ کافور ہوگیا کہ صدر تھا میں جیورٹ نے دوسو سال پہلے ہی اجڑ چکا تھا ۔ یہ جان کرعوام کا غصہ کافور ہوگیا کہ صدر تھا میں جیورٹ نے متا بلے میں وائٹ ہاؤس میں دوسو سال پہلے ہی اجڑ چکا تھا ۔ یہ جان کرعوام کا غصہ کافور ہوگیا کہ مہر تو ان کے مقابلے میں وائٹ ہاؤس میں دوسو سال پہلے جو انت مجانی اورجنسی چھٹر خانیوں کے سوا پھے بھی نہیں ہوئی کہ میں جان کرم نہیں ہے کہ متعلقین کی بساط ہی لیسٹ دی جائے ۔

سو' صدر بل کلنٹن اور موزیکا لیونسکی دونوں محفوظ رہے خصوصاً مونیکا لیونسکی تو فائدے میں بھی رہیں ۔ انہوں نے صدر بل کلنٹن سے اپنے جنسی تجربے اٹھکیلیوں اور چھیڑ خانی کے دام

کھرے کر لیئے۔ وہ راتوں رات یورپ اور امریکہ میں وی وی آئی پی اور میڈیا سارین گئیں۔
کہیں لذت بھری حکایت بیچی 'کہیں جنس بھرا تجربہ اور کہیں کہیں جنس زدہ رویہ۔ انہوں نے غروب ہوجانے سے پیشتر جوایک ساعت میسرتھی اسے ہوش مندی سے استعال کیا۔ مشرق میں جس لغرش کی پاواش تجائی گمنامی 'خود اذیق اور لغن طعن میں کا نے کی روایت ہے امریکہ میں بہی کشف ڈیجے کی چوٹ پر با آواز بلند اور فخریہ انداز میں کا ٹا جاتا ہے۔ سو مونیکا نے نیویارک کی کشف ڈیجے کی چوٹ پر با آواز بلند اور فخریہ انداز میں کا ٹا جاتا ہے۔ سو مونیکا نے نیویارک کو اس اینجلس 'لنڈن روم اور پیری وھون کر رکھ دیئے۔ کہیں خطاب کیا 'کہیں پریس کا نفرنس' کہیں مہمان خصوصی بنیں 'کہیں استقبالیئے کی منظور نظر ۔ کسی کو آٹو گراف ویے اور کسی کو نیم برہند تصاویر ۔ کہیں سے لاکھوں لیئے 'کہیں سے ہزاروں ۔ کسی سے بیعانہ پکڑا 'کسی سے زر مخان کسی سے بنانہ کا میں اور محفوظ برائیں اور محفوظ ہے 'دوام مالی حیثیت سے ہے۔ مولکی روی نیم بیات خابت کردیا کہ امریکہ میں صرف ڈالرمحفوظ ہے 'دوام مالی حیثیت سے ہے۔ ہوگئیں۔ مونیکا نے خابت کردیا کہ امریکہ میں صرف ڈالرمحفوظ ہے 'دوام مالی حیثیت سے ہے۔ اس کا میں دیم ہوگئیں۔ مونیکا نے خابت کردیا کہ امریکہ میں صرف ڈالرمحفوظ ہے 'دوام مالی حیثیت سے ہے۔ استحکام کرنی کو ہے 'عصمت و آبروکونییں۔ بیتو آتی جاتی دھوپ چھاؤں ہے۔

صدر بل کانٹن صدر امریکہ ہونے کے باوجود بھی مونیکا کو نہ کوئی نوکری دلوا سکے نہ کوئی گھر ' نہ پلاٹ نہ اراضی نہ کوئی غیر ملکی دورہ نہ کار نہ کاروبار نہ دھیلا نہ لگا۔ آ ہ بے چارے کانٹن غزدہ اور ' رت جگوں کے مارے ہوئے ۔ البتہ مونیکا لیونسکی اس کل کل جیجے سے لاکھوں لے غزدہ اور ' رت جگوں کے مارے ہوئے ۔ البتہ مونیکا لیونسکی اس کل کل جیجے سے لاکھوں برین فرد الریس جمیں تو اس وقت صدر بل کانٹن دنیا کا مضبوط ترین حاکم ہونے کی بجائے مظلوم ترین فرد گئتے تھے ۔ایک طرف مونیکا لیونسکی کیس میں ان پرلین طعن ہور ہی تھی اور اندر کی با تیں باہر آ رہی تھیں ، دوسری طرف باؤلا جونز کی سربراہی میں خوا تین کے ایک گروپ نے صدر بل کانٹن بہب آ رہی تھیں ، دوسری طرف باؤلا جونز کی سربراہی میں خوا تین کے ایک گروپ نے صدر بل کانٹن جب ارکنساس کے گورز تھے اور وہ ان کی ساف سیکر بیڑی تھیں تو بل کانٹن ان کی عصمت لوٹے کے بھی مرتکب ہوئے تھے۔ ادھر میڈیا ' کا گریس' عدلیہ اور وکلا میں بل کانٹن کے جنٹی ربحان کی جزئیات کی تفصیل و تشریح کی جارہی تھی ادھر اندر خانے جیلری کانٹن چھالیں مار رہی تھیں۔ صدر میل کانٹن کا دن عدلیہ ' وکلاء' پرلیس اور کا گریس سے بے عزت ہونے میں گرر جاتا اور رات کو وہ ہیلری کے ہتھے چڑھ جاتے۔اب بی تو وہی جانیں کہ ان کے بیددن زیادہ طویل تھے یا رائیں نیادہ موالی وہ کیاں ادار ' می مال اور دباؤ میں نظر آ تے۔ جو میں گھنٹے اور چہار سمت سے دشنام اور' رسوائی کے چلتے تیروں میں ان کا وہی وقت خیر سے خویس گھنٹے اور چہار سمت سے دشنام اور' رسوائی کے چلتے تیروں میں ان کا وہی وقت خیر سے خویس گھنٹے اور چہار سمت سے دشنام اور' رسوائی کے چلتے تیروں میں ان کا وہی وقت خیر سے

گزرتے لگتا جووہ اپنے کتے کے ساتھ گزارتے ۔

اینڈریو جیکس امریکہ کے ساتویں صدر سے جو 1829 سے 1837 تک امریکہ کی صدارت پر فائز رہے ۔ان کا عہد محض ریڈ انڈینیز پر ہی بھاری نہیں تھا بلکہ سیاہ فام بھی ان کے عہد نا مبارک میں محفوظ نہیں تھے۔ ان کے مزاج کی شدت اور انتہا پندی ان کے الفاظ میں ہمیشہ نمایاں رہی ۔سیاہ فاموں کے بارے میں اینڈ ریوجیکسن رقم طراز ہیں:

"جس حد تک اس بدقسمت (ساہ فام) مخلوق پر رقم کیا جاسکتا ہے میری خواہش ہے کہ تم اس حد تک ضرور ایبا کرو ۔ پہلے تابعداری کویٹینی بنایا جائے اس کے بعد اچھے سلوک کو۔" ماریوز جیمز: 1937)

اینڈر پوجیکسن واحد ایسے امریکی صدر تھے کہ جوصرف غلاموں کے مالک ہی نہیں بلکہ غلاموں کے تاجر بھی رہے تھے۔انہیں بردہ فروثی کا معقول تجربہ تھا۔ جیمز مارکیوز لکھتے ہیں: ''1774 میں ان کے تجارتی مال میں غلام بھی شامل تھے۔''

32\_ (مار كيوز جيمز : 1937)

اینڈریوجیسن نے 1788 میں جبکہ وہ اکیس سال کے متمول جوان آدمی تھے ایک سیاہ فام نوعمر غلام لڑکی خرید کی تھی یہ نوعمر خادمہ جس غرض سے خریدی گئی تھی اس کا اندازہ لگانے میں کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے ۔ 1820 تک وہ 160 غلاموں کے آقا بن چکے تھے ۔ امریکہ کے اعلان آزادی' آئین' انسانی حقوق اور انسانی آزادی سے ان کے اخلاص کا اندازہ اس بات اعلان آزادی' آئین' انسانی حقوق اور انسانی آزادی سے این اپنے غلاموں کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اینڈریو جیکسن کے بعد آنے والے صدور بھی ذاتی فائدے اور سفید فاموں کے مفا دات کے بیڈریو جیکسن کے بعد آنے والے صدور بھی ذاتی فائدے اور سفید فاموں نے مرتکب ویاؤ میں اعلان آزادی میں لکھے گئے خوش رنگ وعدے کی مسلسل خلاف ورزی کے مرتکب بوتے رہے ۔ اصولی طور پر غلامی کو غلا سجھنے کے باوجود کاروبار می تقاضوں نے ان کے ہاتھ باندھے رکھے ۔ اصل اور اصول کے اس واضح تضاد نے ایک ایک دورٹی کو پروان چڑھایا ۔ جو نظر نے کے طور پر پختہ ہوکر امریکی پالیسی میں ہمیشہ کے لیے نمایاں ہوگئ۔ سیاہ فاموں اور غلامی نظر نے کے طور پر پختہ ہوکر امریکی پالیسی میں ہمیشہ کے لیے نمایاں ہوگئ۔ سیاہ فاموں اور غلامی کے بارے میں اینڈریو جیکسن کے بعد آنے والے صدور بھی اس دو ہرے معیار کا شکار' رہے جے جارج واشکٹن شروع کر گئے تھے 1840 سے 1860 کے درمیانی عرصے میں شالی ریاستوں کا غلامی جاری واشکٹن شروع کر گئے تھے 1840 سے 1860 کے درمیانی عرصے میں شالی ریاستوں کا غلامی جاری درخیانی عرصے میں شالی ریاستوں کا غلامی جاری رکھنے کا مفاد اپنے عروج پر بہنچ گیا۔

اس دوران امر کی صدور کے خیالات سے سیاہ فاموں کے بارے میں وہ نمائش اعتدال بھی رخصت ہو گیا جو جارج واشکٹن اور تھامس جفر سن بہر حال قائم رکھے ہوئے تھے یا ان کے روبوں سے وہ منافقت جاتی رہی جو جارج واشکٹن اور تھامس جفر سن کے کردار و اعمال میں نمایاں تھی ۔ واقعہ جو بھی رہا ہولیکن اب سیاہ فاموں کے بارے میں امر یکی حکومتوں کا روّیہ مزید جارحانہ ہو چکا تھا۔صدر جان جائیلر (1845-1841) کے درج ذیل ارشاد سے سیاہ فاموں پر بوصتے ہوئے مصائب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

"خدا 'انسانوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ سیاہ فام جنہیں افریقہ سے الایا گیا ہے۔ وہ وہاں جائل اور وحثی تھے جبکہ یہاں امریکہ میں وہ تعلیم یافتہ 'مہذب حتیٰ کہ عیسائی تک ہیں۔'' 33۔(لیون ٹائیلر: 1884)

1838 میں صدر جان ٹائیلر کا امریکہ میں سیاہ فاموں کوتعلیم یافتہ قرار دیتا اسی قدر سجے تھا جتنا جارج واشنگٹن کا غلامی ختم کرنے میں اخلاص گہرا تھا یا تھا مس جیفر سن کا انسانوں کی مساویانہ تخلیق پر اعتاد نو بل انعام یافتہ امریکی مصنفہ پرل ایس ۔ بک نے جب یہ لکھا کہ:
''انسان کا آزاد ہونا خواہ بھوکا ہو' کہیں بہتر ہے بہ نسبت غلامی میں پیٹ کے بھرے ہونے سے ۔'' کے بھرے ہونے سے ۔'' 1996)

تو عین ممکن ہے کہ جان ٹائیلر کا یہ دروغ نظریہ بی ان کے پیش نظر رہا ہو۔ صدر جان ٹائیلر کے اس کے کو محض جھوٹ قرار دے دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ اس قدر بدترین اور فریب کارانہ جھوٹ تھا کہ اسے امریکی تاریخ کے گذب سفاک کا درجہ حاصل ہے۔ صدر جان ٹائیلر جن سیاہ فام افریقی غلاموں کو امریکہ میں تعلیم یافتہ قرار دے رہے تھاتیم کے حصول پر ہی انہیں تشدد کا سب سے زیادہ نشانہ بنتا پڑا۔ انہیں حصول علم پر کوڑے مارے گئے ہوکا رکھا گیا' ہاتھ کا لئے گئے' پاؤں تو ڑے گئے ہوکا رکھا گیا' ہاتھ کا لئے ہیک کا ورز دے اور ان کا زندہ رہنا مشکل کردیا گیا۔ جا گیر دار خواہ امریکی ہی کیوں نہ ہولیکن کسی مشتر کہ خناس کے تحت پاکستانی جاگیر دار کی طرح اسے بھی ہمیشہ سے یہ پہنے تھا کہ رعیت' رعایا' کامیوں اور مزارعوں کو پڑھنے اور تعلیم سے محروم رکھنے میں ہی اس کی پہنے تھا کہ رعیت' رعایا' کامیوں اور مزارعوں کو پڑھنے تھی کہ امریکہ میں غلاموں کو پڑھنے کا فیت ہو اور کو سخت مرا نمیں دی جاتی تھیں۔ یہ کا سطح کی سخت ممانعت تھی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا نمیں دی جاتی تھیں۔ یہ نانوان کی طرف انفرادی یا اجتاعی سطح پر ہی مرق ج نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حکومتی سطح پر قانون نانوان کو سخت مرا نمیل کے لیے حکومتی سطح پر تا نون نانون فی مرف انفرادی یا اجتاعی سطح پر ہی مرق ج نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حکومتی سطح پر قانون نانوان فی طرف انفرادی یا اجتاعی سطح پر ہی مرق ج نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حکومتی سطح پر قانون نانوں کے در نے دانوں کو خوت سزا نمیں یہ کی سطح پر قانون نانوں کو خوت سزا کیں یہ کو تا نون کا کو خوت سطح پر تا نون کی جاتیں تھی کی اس کے لیے حکومتی سطح پر قانون کا نون کی جاتی کو کو خوت سطح پر قانون کو خوت سطح پر قانون کی کی اس کی کی امریک کیا کو خوت سطح پر قانون کی جاتی کی کی امریک کی خوت سطح پر قانون کی خوت سطح پر تا نون کی جاتی کی سطح پر قانون کی جاتی کی سطح پر قانون کو خوت سطح پر تا نون کی جاتی کی سطح پر تانون کی خوت سطح پر تا نون کی جاتی کی در تاری کی خوان کی خوان کی کور کی کی در تاری کی خوان کی کی در تاری کی کور کی کور کی کی در تاری کی کی در کور کی کی کور کی کر کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی در کر کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کر ک

## سازي ہوتی رہتی تھی:

''1705 میں ریاست ورجینیا میں غلاموں کو پڑھے' لکھنے اور تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھنے کے لیے ریاسی اسمبلی میں قانون منظور کیا گیا۔
اس قانونی نظیر کی پیروی میں دوسری 17 ریاستوں نے بھی اس سے ملتے جاتے توا نین بنا کر سیاہ فاموں پر تعلیم کا دروازہ بند کیئے رکھا۔'' میں غلاموں کو فروخت کرنے والے کو مال فروخت کی ناخواندگی کی ضانت بھی دینی پڑتی یعنی میں جو غلام بھی رہا موں یقین کیجئے ہے تا خواندگی کی ضانت بھی دینی پڑتی یعنی میں جو غلام بھی اور میں ان کی نا خواندگی اور جہالت کا ضامن ہوں۔

1730 کے عشرے میں ہی ریاست ورجینیا میں ایسے اساتذہ کو جیل میں افسیت ناک سزائیں دی گئیں جوسیاہ فام بچوں کو پڑھانے کے مجرم پائے گئے تھے۔

نارتھ کیرولائنا اور شیساس میں کی بھی سطح کے تعلیمی اداروں میں غیر سفید فاموں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا جو کئی عشروں تک نافذ العمل رہا۔
ریاست اوکلو ہاما میں ایسے اساتذہ پر بھاری جرمانے عائد کئے جاتے جو کسی تعلیمی ادارے میں سیاہ فام بچوں کو پڑھاتے ہوئے کیڑے جاتے۔ ایسے اساتذہ کو معلمی کے لیے ناائل قرار دے دیا جاتا۔

کیم جنوری 1863 کو صدر ابراہام کئن کے صدارتی فرمان سے آزاد ہونے والے سیاہ فام غلام مزید مصائب کا شکار ہوگئے۔ صدر ابراہام لئکن امریکہ کے سولہویں صدر ہونے کے باوجود امریکہ کے پہلے ایسے صدر سے جن کا نہ کوئی غلام تھا نہ وہ بھی غلاموں کے بیو پاری رہے سے۔ غلامی کے بارے میں ان کے خیالات کسی منفعت 'اٹاثے 'یافت اور کاروبار سے آلودہ نہیں سے وہ شروع ہی سے غلامی کے خلاف دو ٹوک 'واضح اور فیصلہ کن نظریات کے سیاستدان سے ۔ وہ 1865 میں اپنی مشہور تقریر وں میں کہہ چکے تھے۔ دوہ 1865 میں اپنی مشہور تقریر وں میں کہہ چکے تھے۔ دوہ کھے لیاں اور آ دھے آزاد

کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی ۔'' 35۔(ابراہام نکن: 1865) ''میں جب بھی کسی کو غلامی کوخق میں دلائل دیتے ہوئے دیکھا ہوں تو ایک فوری ردعمل کے تحت اسے خود کو غلامی کے تجربے سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔'' 36۔(ابراہام نکن: 1865)

اپنے طور پر تو انہوں نے صدارتی فرمان کے ذریعے امریکی حدود میں سیاہ فام غلاموں کو غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا لیکن غلاموں کی بھاری اکثریت والی جنوبی ریاستیں خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت خود کو امریکی وفاق کا حصہ ہی نہیں مجھتی تھیں بلکہ وفاق سے علیحدگی کی جنگ لڑ رہی تھیں ۔ امریکی وفاق سے علیحدگی کا اعلان کر کے بیدریاستیں کفیڈریٹ شیٹس کے نام سے ایک نیا ملک قائم کر چکی تھیں اور فروری 1861 میں جفرس ڈیوس وہاں کے صدر منتخب ہو چکے تھے۔ سؤ سیاہ فامول کی اکثریت پر اس پروانہ آزادی کا اطلاق ہی نہ ہوسکا لیکن خانہ جنگی میں شکست سے دو چار ہوتے ہی کنفیڈریٹ شیٹس (جنوبی ریاستوں) کے چار لاکھ سیاہ فام غلام کیا کیک آزاد ہوگئے ۔ سیاہ فامول کی آزادی سے امریکی معاشرت پر گرے اثرات مرتب ہوئے جن میں سے درج ذیل اثرات نمایاں طور پر عگین اور سنجیدہ ثابت ہوئے۔

- آزادی کے بعد سیاہ فام غلام نظر نہ آنے والی غیر اعلانیہ غلامی کے شکنے میں آگئے۔
  - ظالمانه اور برحمانه سفید فام سرشت عربان بوکرسامن آگئی۔
    - حیلہ سازی 'قانون شکنی اور قانونی موشگا فیاں عام ہو سکیں ۔
      - امریکه میں بدترین لا قانونیت وقت کا قانون بن گئی۔

وفاقی حکومت کی طرف سے غلاموں کے اعلان آزادی کے بعد جوٹی اور سرحدی ریاستوں نے نسلی تعصب اور نسلی امتیاز کی بنیاد پر ایسے غیر انسانی قوانین وضع کیئے جن سے سیاہ فام دوسرے درج کے شہری بن کررہ گئے ۔ ان قوانین کو جم کر و (Jim Crow Laws) کہا گیا ۔ جو امریکہ کے طول وعرض میں قریب ایک صدی 1860 کے عشرے سے 1960 کے عشرے تک نافذ رہے ۔ یہ قوانین ایسے شرمناک اور غیر انسانی تھے کہ ان سے زیادہ ظالمانہ قوانین اس وقت کرہ ارض پر کہیں اور نافذ نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود امریکی جمہوریت کے ماتھے سے نہ تو ندامت کا بسینہ پھوٹانہ یہاں انسانی حقوق کی بلند قامتی پر کمند پڑی۔ 1945 میں اقوام متحدہ کے ہیڈوارٹرکے لیے امریکہ کا انتخاب امرار اور شکوک وشبہات سے آلودہ تھا۔ امرار اس وجہ

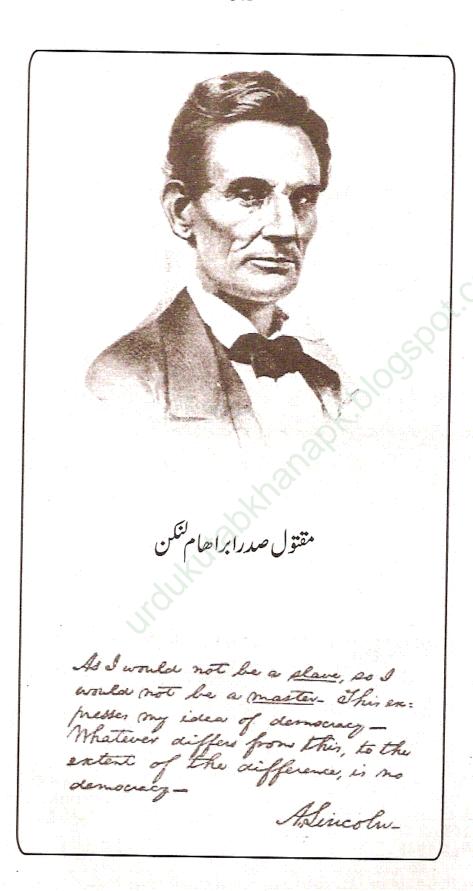

سے کہ عالمی انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر وجود میں آنے والے ادارے کے لیے ایسے ملک کے استخاب کا فیصلہ جہاں انسانی حقوق کی ملک نظین خلاف ورزیاں ہی وہاں کا طرہ امتیاز رہی ہوں بھیٹا پر اسرار اور سوالیہ ہے اور بید اسرار آج تک جاری ہے۔ کہ اقوام متحدہ کو بہر حال امریکہ کے مشخ سے نکال نہیں جا سکا' شکوک وشبہات اس وجہ سے جیں کہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اور کسی کے کام نہ آسکا۔

جم کروتوانین نے امریکہ میں سفید فام نسلی برتری کوجنم دیا' آہتہ آہتہ ضابطہ جم کروئو این نظر ہے اور فلنے میں بدل گیا۔ اس نظر ہے کے تحت سفید فام امریکیوں کو فہانت، اظا قیات اور تہذیب روز مرہ میں غیر سفید فاموں سے برتر ہیں اور ہر دونسلوں کے درمیان قربت سے سفید ہے تھا کہ سفید فام غیر سفید فاموں سے برتر ہیں اور ہر دونسلوں کے درمیان قربت سے سفید فاموں کی نسلی برتری متاثر ہوگتی ہے۔ سیاہ فام' ریڈ انڈیٹیز' ہیانوی' ایشیائی اور امریکہ میں بینے والی دیگر نسلوں کو سفید فام برتری قبول کرنی ہوگی اور اسپنے آپ کو کمتر مخلوق تسلیم کرنا ہوگا۔ میسائی پاوری خصوصاً اس نظر ہے کے حامی سے اور اس دوران امریکہ میں ندہی طور پر بیائیم عام عیسائی پاوری خصوصاً اس نظر ہے کے حامی سے اور اس دوران امریکہ میں ندہی طور پر بیائیم عام فیل کی سفید فام خدا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جن پر غلامی قائم کر دی گئی ہے اور خدانسلی انتیاز کا جمائی اور مددگار ہے ۔ ان سوسالوں میں امریکہ میں نسلی انتیاز کے اس فلنے کی مقبولیت کا بیا عالم تھا کہ سیاستدان سرعام اس نسلی انتیاز کے اس فلنے کی مقبولیت کا بیا مم کے ہیا ہیا ہوں کو گرز' ڈور کی اور اسی طرح کے تحقیری ناموں سے پکارتا اور طرح کا میڈیا سیاہ فاموں کو گرز' ڈور کی اور اسی طرح کے تحقیری ناموں سے پکارتا اور طرح کا میڈیا سیاہ فاموں کی تحقیری عاموں کو تحقیری عاموں سے پکارتا اور طرح کی میڈیا سیاہ فاموں کی تحقیری عاموں کو تحقیری عاموں سے پکارتا اور طرح کے غیر سیاہ فاموں کی تحقیری عاموں کو تحقیل کی جو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری جو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری جو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری جو تحقیری خور کو تحقیری جو تحقیری عاموں کو تحقیری خور کو تحقیری خور تحقیری خور کو تحقیری خور تو تحقیری خور تحقیری خور تحقیری خور ت

امریکہ میں یہ کالے قوا نین اور غیر انسانی نظریات اس حد تک مسلط تھے کہ جب 1956 میں سٹیٹسن کینیڈی نے ان قوا نین کی فدمت میں جم کرؤ گائیڈلکھی تو امریکہ کے طول و عرض میں کوئی پبلشر کوئی ادارہ یہ کتاب شائع کرنے کو تیار نہیں تھا بہ مشکل تمام جین پال سارتر نے یہ کتاب پیرس سے شائع کرائی جس کے کئی زبانوں میں ترجے ہو کر مقبول عام ہوئے ۔ نے یہ کتاب پیرس سے شائع کرائی جس کے کئی زبانوں میں ترجے ہو کر مقبول عام ہوئے ۔ سٹیٹسن کینیڈی جم کروقوانین اور جم کرونظریے کے بنیادی اصولوں کی تشریح کرتے ہوئے کھیے ہیں کہ جم کروضا بطے کی بنیاد میں درج ذیل احکامات اصول کی صورت میں مروج تھے:

- محمی سفید فام کے خلاف تحقیر آمیز خیالات تک ذہن میں نہیں آنے جاہئیں۔
- کسی سفیدفام کے بارے میں نچلے طبقے سے متعلق ہونے کا گمان پیدا نہ ہو۔
  - سِفید فامول کی ذہانت اورعلمیت پراپنے سے کمتر ہونے کا شبہ نہ کرو۔
  - كسى سفيد فام كى شان ميس كتاخي كا خيال تك دل مين نبيس لايا جاسكتا\_
    - سفید فاموں پر ہنسنامنع ہے۔
    - کمی سفید فام خاتون کی شکل و شاہت پر تنجرے سے گریز کرو۔

38-(سٹیٹس کینیڈی: 1956)

آج جس امریکه کو ہزاروں میل دور اسلامی ملکوں میں انسانی حقوق آئین اور جمہوریت کا فکر لاحق ہے اس امریکہ میں قریب دوسوسال تک جوحشر ہے مین اور انسانی حقوق کا ہو چکا ہے اسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے جس قدر سیاہ سیاہی کی ضرورت ہے وہ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ امریکی آئین میں ترمیمی شق 13، 14 اور 15 کے تحت سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے برابر تحفظ اور حقوق دیئے گئے تھے لیکن 1877 میں صدر روتھر فورڈ مینز کے صدر بنتے ہی جنوبی ریاستول نے سیاہ فامول کے خلاف سیاہ قوانین بنانے کا آغاز کردیا۔ جوسرا سر امریکی آئین سے متصادم تھے لیکن مفا دات کے حمام میں امریکی انتظامیہ کانگریس عدلیہ میڈیا اور اہل دانش حسب معمول برہند نظے۔ 1896 میں امریکی سپریم کورٹ نے مشہور عالم پلیسی بمقابلہ فرگون مقدمے میں سیاہ فامول کے آئین تحفظ سے صرف نظر کرتے ہوئے ایبا فیصلہ کیا جس سے جم کرو قوانین کو قانونی تحفظ اور جم کرو نظریے کو قانونی حمایت حاصل ہوگئ ۔ امریکہ میں سیاہ فامول کی زندگی اجیرن کرنے میں جو کسر رہ گئ تھی وہ امریکی سپریم کورٹ نے پوری کردی ۔ آج کے خوش خیال اور فراخ دل امریکی ' جن کی روش خیالی کی تقلید میں ہم اپنی خوا تین کی مخلوط دوڑیں لگوا کرسمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں پر جالیں گے اور ہماری خوا تین سے مصافحہ کرکے وہ ہم سے راضی ہوجائیں گے واضح رہے کہ بیاوگ تو رنگ دار ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے روا دار ہی نہیں تھے شرح سود سیلز اور منافع کے اسیر یہ لوگ حقیقاً اتنے روش خیال نہیں ہیں جتنا کہ سمجھا جارہا ہے ۔ جم کرو قانون اور ضابطے کے متاثرین امریکہ میں آج بھی خاصی تعداد میں موجود میں - ابھی یہ بات اتن پرانی نہیں ہوئی کہ اسے بھلایا جاسکے یا اس میں ابہام پیدا کیا جاسکے کہ امریکی روشن خیالی حقیقتاً کس قدر تنگ نظری سے عبارت ہے ۔جسمانی برہنگی اور شرم گاہوں کی عریانیت کوروش خیالی سے تعبیر کرنے والے کسی سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اکیسویں صدی کوجس روش خیالی کی ضرورت ہے وہ نظریہ حفظ مانقدم یا کسی آئینی فریم ورک کی بجائے جز دانوں میں محفوظ ہے اور بالآ خراسی طرف مراجعت کرنی ہوگ۔ اکیسویں صدی قرآن کی طرف مراجعت اور کلام الہی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگ نہ کہ مجوزہ روش خیالی کی۔1965 تک جم کرو کوڈ کے درج ذیل ''روش خیال'' قوانین' امریکہ میں نافذ رہے ہیں۔ یہ قوانین قانون ساز اداروں نے عوامی نمائندوں کی کشرت رائے سے منظور کئے تھے:

- ساہ فام مردسفید فام مرد سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نہیں بردھا سکتا۔ چونکہ اس سے ساجی حیثیت کی برابری کا اظہار ہوتا ہے۔
- ساہ فام مرد سفید فام عورت سے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ دراز نہیں کر سکتا چونکہ اس سے زنا بالجبر کی ترغیب مل سکتی ہے۔
- ۔ سیاہ فام وسفید فام اکٹھے بیٹھ کرنہیں کھا سکتے اگر ایسا ہوتو سفید فامول
   کو کھانا پہلے پیش کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان حد فاصل قائم رکھا
   حائے ۔
- کسی بھی صورت حال میں سیاہ فام مرد سفید فام عورت کی سگریٹ
   جلانے کے لیے اپنا لائیٹر روٹن نہیں کرے گا اس طرز عمل سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔
- ساہ فاموں کو ہمیشہ سفید فاموں سے متعارف کرایا جائے گا کیونکہ سفید فاموں کوسیاہ فاموں سے متعارف ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
- سفید فام' سیاہ فاموں کے لیے کسی احترامی سابقے یا لاحقے کو استعال نہیں کریں گے بلکہ انہیں ان کے پہلے نام سے مخاطب کریں گے جبکہ سیاہ فام سفید فاموں کوسر' مسٹر' مسز اور میڈم سے مخاطب کریں گے ۔ ساہ فام سفید فاموں کوسر' مسٹر' مسز اور میڈم سے مخاطب کریں گے ۔
- اگر سفید فام گاڑی چلا رہا ہوتو ساہ فام اس کے برابر نہیں بیٹھے گا بلکہ
   کیچلی نشتوں پر بیٹھ سکے گا۔
  - سفید فام ڈرائیور کو پہلے گزرنے کاحق حاصل ہے۔

ان بنیادی ضابطوں کے علاوہ' ریاست تا ریاست ایسے قوا نین منظور کیے گئے جوسرا سر

نسلی تعصب اورنسلی امتیاز پر بنی تھے۔اور جن کوتوڑنے پرسگین سزائیں مقررتھیں: سیاہ فام تجام کسی سفید فام خاتون یا نوعمرلڑ کی کے بال نہیں تراش سکتے۔ (ریاست جارجیا)

- نابیناؤں کے سپتال میں ساہ فام اور سفید فام نا بینا اکٹھے نہیں رکھے جا سکتے دونوں کے لیے علیحدہ عمارت کا انتظام ہوگا۔ (ریاست لوئزیانا)
- سفید فاموں کو سیاہ فاموں سے علیحدہ دفنا یا جائے گا دونوں کے قبر ستان مختلف ہوں گے۔ (جبیبا کہ اسلام آباد میں اعلیٰ گریڈ اور ادنیٰ گریڈ ملاز مین کے جداگانہ مدفن ہیں)
- بیاہ فام وسفید فام مسافروں کے علیحدہ ککٹ گھر' علیحدہ تشتیں' علیحدہ انتظار گاہ اور علیحدہ عشل خاننے ہوں گے۔ (ریاست الباما)
- کوئی سفید فام کسی سیاہ فام بچے کو لے پالک نہیں بنا سکنا 'نہ ہی اس کو سفید فام بچوں میں سفید فام بچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔

  (ریاست جنوبی کیرولائنا)
- سفید فام اور سیاہ فام بچوں کے سکول علیحدہ ہوں گے دونوں کو ایک ہی حصد تلے تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ (بیطرز اسلامی جمہوریہ پاکستان) (ریاست فاوریدا)
- لا برریز میں سیاہ فام ای مخصوص جصے میں بیش سکیل گے جو ان کے لیے مخصوص ہوگا۔ (ریاست ثالی کیرو لائا)
- وینی امراض کے سپتالوں میں اور قیام گھروں میں سفید اور سیاہ فام اکتھے نہیں رکھے جاسکتے۔ (ریاست جار جیا)
- ریاستی افواج میں سیاہ فام اور سفید فام علیحدہ رکھے جائیں گے دونوں
   ایک ہی جگہ خدمات انجام نہیں دے کتے سیاہ فام یؤٹش پر لازماً سفید فام
   آفیسر متعین کیے جائیں ۔
   آفیسر متعین کیے جائیں ۔
- ہیپتالوں میں جہال سیاہ فام مریض داخل ہوں گے وہال سفید فام نرسز تعینات نہیں کی جاسکتیں۔

- سیاہ فام وسفید فام قیدی علیحدہ رکھے جائیں گے ہر دونوں کے رہائشی کمروں کے درمیان حد فاصل قائم رکھی جائے گی۔ (ریاست مسی پی)
   اصلاحاتی سکولز میں سفید فام اور سیاہ فام طلباء کو لازماً علیحدہ رکھا جائے گا۔
   گا۔
- ایسے اساتذہ جو سیاہ فاموں اور سفید فاموں کو اکٹھے پڑھانے کے مرتکب پائے جائیں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ (ریاست اوکلو هاما) سیاہ فام اور سفید فام آپس میں بلیرڈ نہیں کھیل سکتے۔ (ریاست الباما) طعام گھروں اور ریسٹو رئٹس میں سفید فام اور سیاہ فام علیحدہ بیٹھیں گے اور ساتھ نہیں کھاسکتے۔
- سفید فام اور سیاہ فام سکولوں کی کتابیں ایک سے دوسرے سکول میں نہیں ہجیجی جاسکتیں۔خصوصاً سیاہ فام طلباء کی کتابیں وہیں رہیں گی (ریاست شالی کیرو لائنا)
- سینما گھروں' سرکس اور دوسرے تفریحی مقامات پر ہر دوکے داخلی دروازے تکٹ گھر اور ششتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ (ریاست لوئزیانا)
   ایسی رہائش عمارتیں جن کے کسی بھی جھے میں سفید فام مقیم ہوں وہاں پر سیاہ فاموں کورہائش دینے والوں پر سخت سزا کا اطلاق ہوگا۔

(رياست لوئزيانا)

- سیاہ فاموں کے لیے علیحدہ لائبریریز ہوں گی وہ سفید فامول کی لائبریریز سے استفادہ نہیں کر سکتے ۔ (ریاست فیکساس)
- کوئی بھی ساہ فام مرد اور سفید فام عورت یا اس کے برعکس اگر کسی کمرے میں رات کے وقت استی پائے گئے تو انہیں ایک سال کی سخت سزادی جائے گی یا پانچ سوڈالر جرمانہ کیا جائے گا۔ (ریاست فلوریڈا)
   سیاہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ از دواج قائم نہیں کیا جا سائے۔

  سانہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ از دواج قائم نہیں کیا جا سائے۔

  سانہ سانہ کی درمیان سائے میں ہیں ویومنگ فلوریڈ اکری زونا)

39\_( نيشنل ہشارك ساف لسك: 1998)



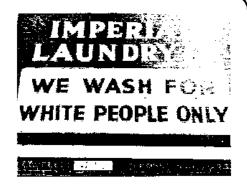

DRINKING FOUNTAIN
WHITE COLORED





جم کروتوانین کا نفاذ تشدد سے کیا گیا اور اس سے مزید تشدد نے جنم لیا 'سیاہ فام' جوان قوانین کوتوڑنے کے مرتکب پائے جاتے مثلاً سفید فاموں کے پانی پینے کی مخصوص جگہ سے پانی پینا' یا اپنا حق رائے دبی استعال کرنا یا کسی سفید فام سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا نا' ان پر جم کروقوا نین کی خلاف ورزی کی سزا عائد ہوجاتی سفید فاموں کوسیاہ فاموں پر جسمانی تشدد کرنے کی قانونی اجازت حاصل ہونے کی وجہ سے سفید فام اپنے طور پر ہی سیاہ فاموں کے مذکورہ 'جرائم' کے فیصلے کرکے سزائیں دے دیتے۔ یوں بھی سیاہ فاموں کی شنوائی نہیں تھی چونکہ جم کرو قوانین کے عہد میں پولیس' استغاثہ' جج ' عدالتیں' صدر' جیوری اور جیل حکام سفید فاموں پر مشتل سے۔ سوایک طرف تو انصاف سے محرومی نے سیاہ فاموں کو قانون شکنی پر ابھارا اور دوسری طرف سفید فام خود کومنصفی کا اہل سمجھتے ہوئے سیاہ فاموں کو براہ راست سزائیں دیتے ان طرف سفید فام خود کومنصفی کا اہل سمجھتے ہوئے سیاہ فاموں کو براہ راست سزائیں دیتے ان میزاؤں کا ہولناک ترین پہلود طفیقگ' تھا۔

المجال کی دھائی میں جم کرو توانین کی خلاف ورزی کے مرتکب سیاہ فاموں کو سزائیں دینے کے لیے سفید فاموں کے تشدد پندگروہ وجود میں آگئے' اس سفید فام مافیا میں ایسے لوگ شامل ہو گئے جو سفید فام برتری اور خالص سفید فام نسل کے پر زور حامی ہے ۔ شہر شہر سفید فاموں پر مشتمل اس جرائم مافیا نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔ ان لوگوں کے فوری انصاف فوری سزا کے فلیفے نے سو سال تک امریکی سیاہ فاموں کو دہشت سے دو چار کیئے رکھا ۔ یہ انصاف ما فیا' جس کو بھی چاہتی پکڑ لیتی' گلے میں پھندا ڈالتی اور پھانی دے دیتی ۔ پھانی دینے کے بعد لکتی لاش کو آگ گا دیتی' تالیاں بجاتی' سٹیاں مارتی اور تھتے کو لگاتی (پکٹک) سے فائس ہو جاتی ۔ پھانی دینے کے اس عمل کو لچنگ کی اصطلاح دراصل کرنل غائب ہو جاتی ۔ پھانی دینے کے اس عمل کو لچنگ کی اصلاح دراصل کرنل پنج کے نام سے اخذکی گئی ۔ امریکی خانہ جنگی (1865 - 1861) کے دوران کرنل پنج خارس کرنل نیخ کے نام سے اخذکی گئی ۔ امریکی خانہ جنگی (1865 - 1861) کے دوران کرنل پنج نے کھور پر سزا کیں دینے کا عمل شروع کیا ۔ یہیں سے لیچنگ کا لفظ اور نظریہ متبول عام ہوا اور اسیخ طور پر سزا کیں دینے کا عمل شروع کیا ۔ یہیں سے لیچنگ کا لفظ اور نظریہ متبول عام ہوا اور سیاہ فاموں کے خلاف استعال کیا جانے لگا۔

لنچنگ کی سزاؤں سے ہزاروں بے گناہ سیاہ فاموں کے ساتھ ساتھ ان سفید فاموں کو بھی عوامی بھانی دی گئ جو غلامی کے خلاف یا جم کروقوا نین کے خلاف آواز بلندکرتے رہے کے سفید فام سرشت میں پوشیدہ حیوانی اور بے رحمانہ جبلت کوعریاں کردیا۔

نازک اندام سفید فام دوشیزا کین کم سن بچ جوان امریکی مردجنهیں روش خیال مهذب تعلیم یافته اور جمهوری کہا جاتا تھا لئلق لاشوں پر تالیاں مارتے تھوکے آگ لگاتے اور لطف اندوز ہوتے۔ اس میں اچنجا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں انسانوں کو کھیزر میں دم پخت کرنے والوں کی سفا کی نے لنچنگ کی ہولنا کی سے جنم لیا ہو۔ لنچنگ کے بارے میں درج ذیل حوالوں سے لنچنگ کی وجوہات کا رکھ کا ردعمل اور معاشرتی پستی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے:

19 جولائی 1935 کو روبن سیسی نامی سیاہ فام نوجوان کو جبکہ اسے پولیس کی بھاری معیت میں میامی (فلوریڈا) جیل لے جایا جا رہا تھا وائٹ مافیا نے اسے پولیس سے چھین کر میرین جونز نامی خاتون کے گھر کے پاس درخت پر بھائی دے دی۔ میرین جونز کی شکایت پر روبن سلیسی زیر حراست تھا' اس پر الزام تھا کہ وہ میرین جونز کی عصمت دری کرنے کے ادادے سے گھر میں واغل ہوا تھا بعد میں نیو یارک ٹائمنر نے اصل تھائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے اکمشاف کیا کہ روبن سلیسی درحقیقت ایک بے گھر اور مفلس کسان تھا جو چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کو کرابیہ پر لے کر کاشت کاری سے بسر اوقات کرتا تھا۔ وہ میرین جونز سے پچھ خوراک مانگنے اس کے گھر گیا جبکہ میرین جونز اسے دیکھ کر گھرا گئی اور اس نے چیخا چلانا شروع کر دیا اس پر روبن سلیسی کو گرفتار کر لیا گیا اور اکلے روز اس کی دلچنگ شروع کر دیا اس پر روبن سلیسی کو گرفتار کر لیا گیا اور اگلے روز اس کی دلچنگ کرے میرین جونز کو افساف مہیا کر دیا گیا۔ 41۔ (نیویارک ٹائمنر: 1935) کر کے میرین جونز کو افساف مہیا کر دیا گیا۔ 41۔ (نیویارک ٹائمنر: 1935) دوبن سلیسی کی المنا کی پر اخبار اسے فیچر میں لکھتا ہے:

''علاقے کی تمام نمائندہ ساجی شخصیات وہاں موجود تھیں جن میں عورتیں اور بچے خصوصاً لنجنگ سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ او نجی سوسائل کی خواتین جوم کے پیچھے چلتی آئیں جبکہ قرب و جوار سے مزید عورتیں جوم میں شامل ہوتی گئیں۔ جونہی نیگرو کا بے جان لاشہ ورخت سے زمین پہرایا گیا' جوم نے بھانی دی جانے والی رس کو سوغات کے زمین پہرایا گیا' جوم نے بھانی دی جانے والی رس کو سوغات کے

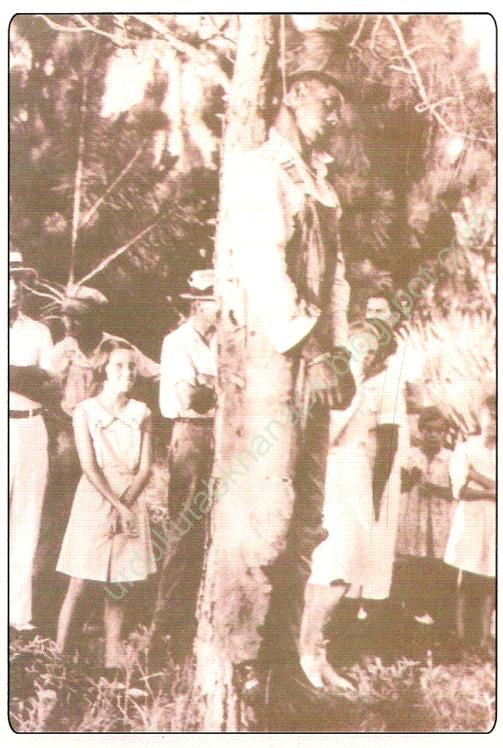

رابن سلیسی کی لینچنگ سے لطف اندوز ہونے والے شائفین فورٹ لاڈرڈیل فلوریڈا: 9جولائی 1935

طور پر حاصل کرنے کے لیے زور آ زمائی شروع کردی بالآ خرقریب ایک فٹ رسی تین چار ڈالر میں بیچی گئی۔''

1932 میں جب فرنیکان روز ویلٹ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو ان کے نظریات و خیالات سے بھی یہی توقع کی جارہی تھی کہ وہ امریکہ سے لچنگ کا خاتمہ کردیں گے ۔لیکن صدر منتخب ہوجانے کے بعد وہ اس بارے میں بالکل انجان بن گئے۔اخباروں میں جب روبن شیسی کی نظری لاش کی تصاویر اور اس کی بے گناہی کی خبریں شائع ہوئیں تو ایک بار پھر امید بندھی کہ شاید صدر محترم پر بھی اس کا بچھ اثر ہوا ہولیکن ان پر جو اثر ہوا اس نے ایک عالم کو سکتے میں مبتلا شاید صدر فریککن روز ویلٹ نے روبن شیسی کی بے گناہ لگتی لاش پر لچنگ مافیا کے خلاف کسی اقدام سے احتراز کرتے ہوئے فرمایا:

''جنوبی ریاستوں کے ووٹر انہیں بھی معاف نہیں کریں گے اور وہ آنے والا آئیدہ صدارتی امتخاب ہارجائیں گے۔''

جم کرو قوانین کے خلاف مشہور سیاہ فام خاتون رہنما ایدا ویلز (1931-1862) جم کرو قوانین اور لیچنگ کی ہولنا کیوں کے بارے میں صدر ولیم مکنلی کو 1898 میں ایک خط میں لکھتی ہیں:

دولنجنگ قوا نین کے تحت بے یار و مددگار نشانہ بننے والوں پرظلم کی حدتمام ہوچی ہے۔ پوشیدہ لا دین خبائث کے مظالم بھی اس حدکوئیں پنچے تھے جتنا کہ ان سفید فام شیا طین نے لنچنگ قوا نین کے حوالے سے کیئے ہیں ۔ یہ سفید فاموں کے ہاتھوں ہی ہوا ہے جو اپنے اپنے علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کے عناصر پر کنٹرول رکھتے ہیں اور جو با آسانی جنسی زیادتی کے مجرموں اور قاتموں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر قادر ہیں ۔ سیاہ فام جن کے پاس نہ قاتموں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر قادر ہیں ۔ سیاہ فام جن کے پاس نہ قدر اس موضوع کا مطالعہ کرتی ہوں اس قدر یہ آشکارا ہوتا جاتا ہے کہ جنوبی فدر اس موضوع کا مطالعہ کرتی ہوں اس قدر یہ آشکارا ہوتا جاتا ہے کہ جنوبی مفید فام یہ بھولنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ سیاہ فام ان کے غلام' ذریعہ شید فام یہ بھولنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ سیاہ فام ان کے غلام' ذریعہ آئدنی اور خدمت گار' رہے ہیں اور وہ سیاہ فاموں سے اس کا انتقام لے آمدنی اور خدمت گار' رہے ہیں اور وہ سیاہ فاموں سے اس کا انتقام لے

ورختوں پر جھولتی ہوئی سیاہ فام للاوں سے امریکہ کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا فوری انصاف اور فوری سزا دینے والے سفید فام گروہ سیاہ فام ملزموں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔
سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ لچنگ میں ہر طرح کے جرم کی سزا ایک ہی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ پڑیل روٹی چرانے والے کو بھائی 'سفید فام سبیوں سے جنسی اختلاط پر بھی بھائی اور سفید فاموں کو دیکھ کر احراما نہ کھڑے پر بھی بھائی ۔ سیاہ فام کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان کے خلاف با آواز بلند الزام لگانا ہی کانی تھا ۔ نہ انہیں صفائی کا موقع دیا جاتا 'نہ نام نہاد ہی سبی' انصاف کے عمل سے گزارا جاتا اس صورت حال پر اخبار چارسٹن گزت نے 1918 میں اسپی' انصاف کے عمل سے گزارا جاتا اس صورت حال پر اخبار چارسٹن گزت نے 1918 میں اسپی' انصاف کے عمل میں لکھا:

''آخر وہ نگروز کو لینج کیوں کررہے ہیں جبکہ سفید فام بھے' سفید فام جبوری' سفید فام عوامی رعمل اور سفید فام پولیس کی موجودگی ہی کافی ہے۔ نگروزجن پر الزام لگایا جاتا ہے یا جن پر کسی جرم کا شبہ کیا جاتا ہے وہ تو ویسے بھی سفید فاموں کے'انصاف' سے نہیں بچ سکتے۔'' 34۔(چارسٹن گزت: 1918) چارسٹن گزٹ اسی ایڈ یٹوریل میں سیاہ فام فوجیوں کی لیچنگ کے بارے میں رقم طراز

> ''شاید ہی کوئی دن ایبا جاتا ہو کہ اخبارات میں نیگرو فوجیوں کی لنجنگ کی کوئی خبر نہ شائع ہوتی ہو کہ انہیں ان کی وردی میں لیج کردیا گیا ہے ۔ کون سیاہ فام ہے جو محفوظ ہو۔''

7اگست 1930 کو میرین (انڈیانا) میں دونو جوان سیاہ فاموں تھا می شپ اور ابرام سمتھ کو لیے کیا گیا ۔ نیو یارک کی ایک نو جوان معلّمہ انبل میرو بول کی نظر سے جب اس لیجنگ کی تصاویر گزریں تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئیں۔انبل کھتی ہیں کہ عرصہ دراز تک بیہ تصاویر میرے حواس پر چھائی رہیں اور میرا پیچھا کرتی رہیں ۔ اس کیفیت کے زیر اثر انہوں نے STRANGE FRUIT کے عنوان سے ایک نظم کھی جو عالمی ادب میں کلاسکی ادب بارے کی حیثیت سے مشہور ہو کر ساری عنوان سے ایک نظم کھی جو عالمی ادب میں کلاسکی ادب بارے کی حیثیت سے مشہور ہو کر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ بیشتر زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ (ہم نے اس نظم کا اردو ترجمہ عجیب مثر کے نام سے کیا ہے) ۔ ایمل درختوں پر لئکتی لاشوں کو درختوں کے ثمر سے منسوب کرتے ہوئے کہ گھتی ہیں:

## <sup>و</sup>عجيب ثمر'

جنوب کے درختوں پر عجیب ثمر آئے ہیں یے لہولہان ہیں جڙس بھي لہولہان ہيں ورختول بربيهش يافت ساِه اجسام للكيم بين جنوب کی ہواؤں میں حجو لتے ہوئے لاشے جنوب کے درختوں یر عجیب ثمر آئے ہیں یبال کے شاداب وقیش بھرے نظاروں میں ابلتي ہوئی آئکھیں عذاب حان کی سے بگڑے ہوئے چہرے مکنولیا سے معطر جھونکوں کے پہلو یہ پہلو طلتے جسموں کا تعفن بھی ساتھ آتا ہے كه جنوب كے درختول ير عجيب تمر آئے ہيں

45\_( ابيل ميروپول :1939 )

1882 ہے 1968 تک امریکہ کے طول وعرض میں چار ہزار سات سو بیالیس افراد کو کچنگ کے حوالے سے غیر قانونی اور انسانیت سوز طریقے سے بھائی دی گئی ۔ ان میں سے 73فیصد افراد سیاہ فام سے۔ جبکہ امریکی آبادی کاوہ صرف نو فیصد سے ان 73فیصد کے 78فیصد کو بھائی سے پہلے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا 21فیصد کی بھائی کے بعد لاشیں نذر آتش کی گئیں ۔ اکثر واقعات میں لاش اور بھائی دی جانے والی رسی کے گئر ہے تماش بنیوں میں سوغات کے طور پر بانے گئے۔

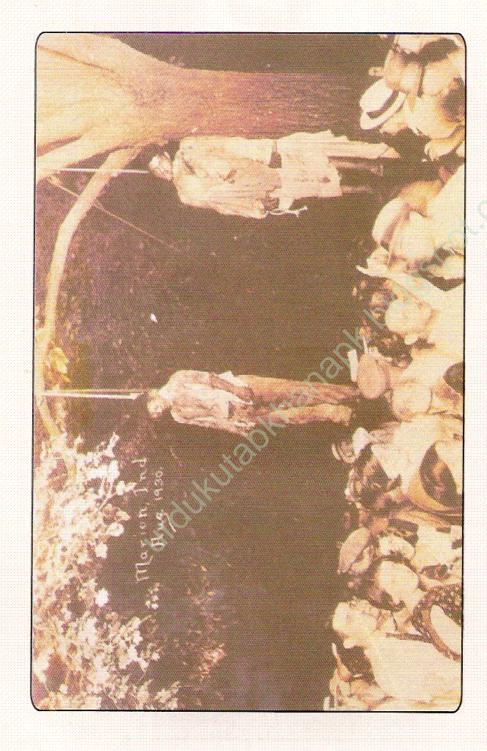

مقائس شپ اور ابرام عمقد کی لچنگ \_ میرین انڈیانا: 7اکست 1930 1930ء کے کوئٹر سے تک امریکیہ میں انسانی حقوق اور روش خیالی کی منہ بوئی تصویر

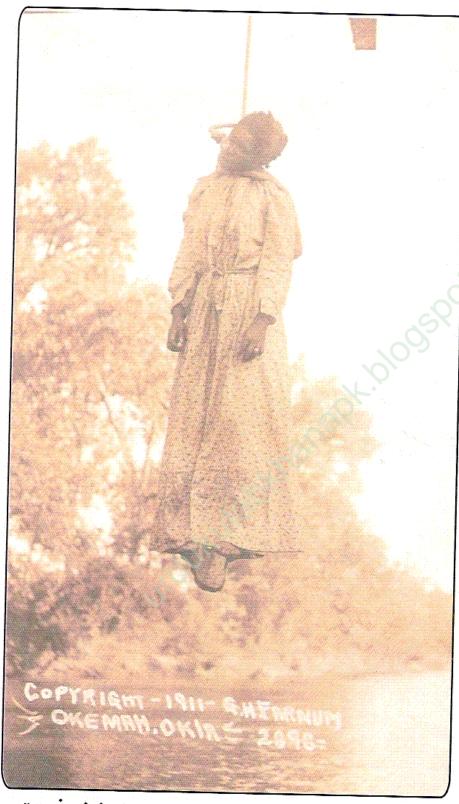

امریکہ میں نسوانی حقوق بھی اسی قدر محفوظ رہے ہیں جتنا کہ غیرنسوانی حقوق لارانیلسن کی لنچنگ \_ اوکیا، اوکلوہاما: 25 مئی1911

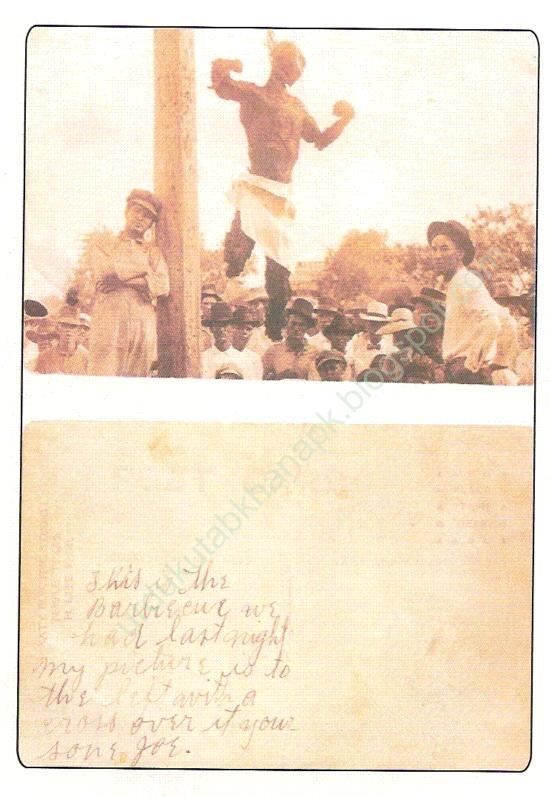

'باربی کیونائٹ' ولیم سٹینلے کی گنجنگ : شمیل، طیساس آج کی باربی کیو پارٹی' باربی کیونائٹ سے مستعار ہے



لارانیلین کی بھانسی سے لطف اندوز ہونے والے امریکی شائفین اوکلوھاما:25مئی 1911ء

لچنگ کی سزا پانے والوں کے لیے جم مونا ضروری نہیں تھا بلکہ سیاہ بختوں کے لیے سیاہ فامی کے ساتھ ساتھ حالات کی زد پر آ جانا کافی تھا۔ ڈبلیو براڈ نج نے جنوبی ریاستوں میں لچنگ کے بارے میں اپنی تحقیقی کتاب میں ریاست جار جیا اور ور جینیا میں معمولی جرائم پر لچنگ کا نثانہ بننے والوں کے اعداد وشار مہیا کہتے ہیں:

### جارجيا

| تعداد <sup>لن</sup> چنگ | سياه فام/سفيد فام | جرم کی نوعیت | سال/عشره  |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 10                      | سياه فام          | معمولي       | 1880-1889 |
| 21                      | سياه فام          | معمولي       | 1889-1899 |
| 28                      | سياه فام          | معمولي       | 1899-1909 |
| 37                      | سياه فأم          | معمولي       | 1909-1919 |
| 13                      | سياه فام          | معمولی       | 1919-1929 |
| 3                       | سياه فام          | معمولي       | 1930      |

### ورجينيا

| 3 | سياه فام | معمولي | 1880-1889 |
|---|----------|--------|-----------|
| 2 | سياه فام | معمولي | 1889-1899 |
| 3 | سياه فام | معمولی | 1899-1909 |
| - | سياه فام | معمولي | 1909-1919 |
| - | سياه فام | معمولي | 1919-1929 |
| - | سياه فام | معمولي | 1930      |

46\_( زُبليو برازُنجُ: 1993)

معمولی جرائم پر لنچنگ کا نشانہ بنے والے 285 افراد پر اپنی تحقیق کے نتیج میں ایداویلز

للحتى بي

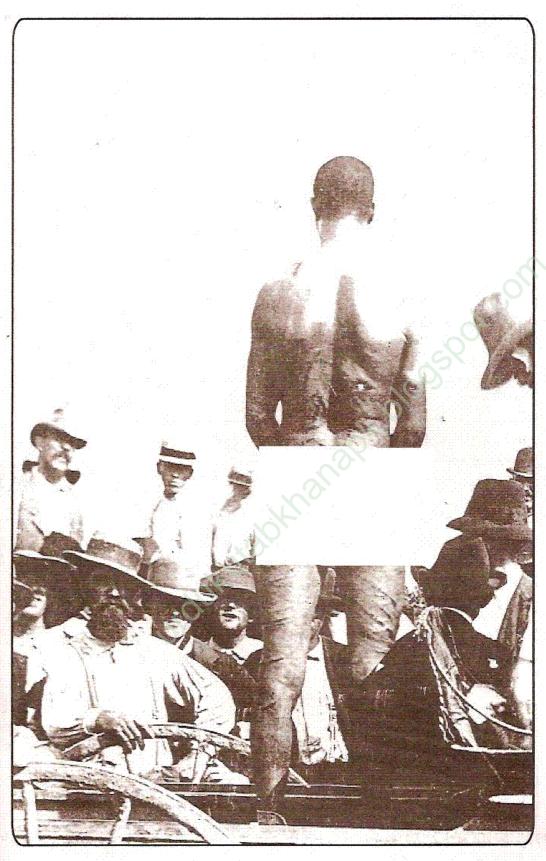

سفید فام خاتون سے مصافحہ کرنے کی سزا



زخم زخم' فرینک ایمبر ی فییه ،مسوری : 22جولائی1899

میں نے سزائے موت پانے والے 285سیاہ فام افراد کے جرائم پر شخقیق کی انہیں جن جرائم پر کنچ کیا گیا وہ درج ذیل ہیں:

| 7.                                  |
|-------------------------------------|
| تامعلوم                             |
| بنا کسی جرم کے<br>نسلی تعصب کا شکار |
|                                     |
| متفرق                               |
| مخبری                               |
| دهمکی/ڈرانا/دھمکانا                 |
| ا ٹا توں کی دستیر داری ہے انکار     |
| فراذ                                |
| عامل/عمليات                         |
| بری شهرت                            |
| غلط شنا خت                          |
| تلخ زبانی                           |
| معاہدے کی خلاف ورزی                 |
| وهمكى آميز خطوط لكصنا               |
| بغیر اجازت کے شادی کرنا             |
| مالکان کے گھوڑے کو زہر دینا         |
| كنوئيس بيس زهر ملانا                |
| چود ہراہت جمانا                     |
| گواہی وینے سے انکاری                |
| سیای وجو ہات                        |
|                                     |

| 1  | تنازعه پر بدزبانی                          |
|----|--------------------------------------------|
| 2  | نا فرمان بر داری                           |
| 1  | سفيد فام بچ کوتھپٹر مارنا                  |
| 3  | خبوت میں ردو بدل کرنا                      |
| 1  | سیاه فام کا سیاه فام کو پناه دینا          |
| 1  | فراہمی ثبوت سے انکار کرنا                  |
| 11 | آ گ گانا                                   |
| 1  | سفيد فام خاتون كومحبت نامه لكصنا           |
| 1  | سفید فام خاتون سے شادی کی درخواست کرنا     |
| 1  | مفید فام لڑ کی کواپنی طرف راغب کرنا        |
| 1  | چیک کے مرض میں مبتلا ہونا                  |
| 2  | سیاه فام ملزموں کی پشت پناہی کرنا          |
| 1  | سیاسی املیت کااظهار کرنا                   |
| 6  | دفاع برائے حفظ ما تقدم                     |
| 1  | سفید فام سے احتقانہ سلوک کرنا              |
| 5  | خوا تین سے غیر معیاری گفتگو کا مرتکب ہونا  |
| 3  | سفید فاموں سے لڑائی جھگڑا کرنا             |
| 1  | سیاه فاموں کی علیحده آباد کاری پر زور دینا |
| 1  | سفید فام پر پیتر کچینگنا                   |
| 1  | سفید فام سے جوا کھیلنا                     |

48\_ (ابداولله: 1909)

ایدا ویلز نے جب بھیا تک ترین سزائے موت پانے والے سیاہ فامول کے جرائم آشکارا کیئے تو امریکہ سے پورپ تک سنسی پھیل گئی۔ وہ جن کی اکثر بت کوسفید فام خوا تین کی آبروریزی کا مجرم قرار دے کر لیج کیا جاتا تھا تحقیق سے سامنے آیا کہ ان کا جرم آبروریزی نہیں بلکہ سیاہ فامی تھا۔ کورچشی سے دیکھے جانے کے باوجود جن جرائم پر سیاہ فاموں کو انسانی تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں ان جرائم پر کم از کم امریکہ میں سزائے موت مرق جہیں تھی۔ جس فالمانہ سرشت بے رحمانہ فطرت اور ہوں بحرے رویے کو لیجنگ کی لازمی ضرورت تھی 'وبی سزا سے محفوظ رہ گیا 'کیا عجب کہ اقوام عالم پر عموماً اور مسلم امہ پر خصوصاً شمر عجیب کی موجودہ فصل اسی کا شمرہ ہو۔ایدا ویلز کی تحقیق کی تصدیق کرتے ہوئے آرتھر ریپر امریکی دہشت گردی۔ کی یوری صدی کے امریکی رویے پر تحقیق کے نتیج میں لکھتے ہیں:

مشہور امریکی ماہر عمرانیات جیمز کظر 1905 میں امریکہ کے قومی جرم کی نشان دہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"بریدیدید بند را مین انچنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کے بارے میں بچھ کہنے سے کیوں قاصر ہیں؟ وفاقی حکومت آخرکب ایسے اقدامات کرے گی جن سے ہمارے آ کینی حقوق کی ضانت

کا تحفظ ہوسکے ؟ اگراس ملک کے لیڈر گودی ملاز مین اور ریلوے ور کرز کے خلاف آرمی اور نیوی کو طلب کر سکتے ہیں' تو وہ لیخرز (پھانی دینے والوں ) کے خلاف آرمی اور نیوی کو کیول طلب نہیں کر سکتے ۔''

51\_(يال دايس: 1946)

پال راہس جس جواب کی توقع لگائے تھے' اس کی ضرورت بی نہیں تھی چونکہ صدر ہیری ٹرومین کے پیٹروصدر فرینکلن روز ویلٹ اس کا جواب پہلے بی دے چکے تھے کہ لچنگ کے خلاف وفاقی اقد امات سفید فاموں کو ناراض کردیں گے اور وہ انتخاب ہار جا کیں گے۔

یوں تو امریکہ میں لچنگ کا آخری سانحہ 1946 میں ور جینیا میں ہوا جس میں چارسیاہ فاموں کو بے دردی سے ہلاک کیا گیا ۔ 52۔ (لارا ویکسلر: 2003) لیکن 1946 کے بعد امریکہ سے لچنگ ختم ہوجانے پر امریکیوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے قومی کھیل کی مشق جاری رکھی چونکہ امریکی حدود سے باہر لچنگ امریکی قانون کے تحت کوئی جرم نہیں ہے سؤ اکثر و بیٹر کوئی نہ کوئی نسل انسانی امریکی قومی کھیل کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہے' فلپائن' جاپان' ویت نام' کوریا' کوئی نسل انسانی امریکی قومی کھیل کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہے' فلپائن' جاپان' ویت نام' کوریا' کمبوڈیا' افغانستان اور عراق کوجس طرح Lynchized کیا گیا ہے تاریخ کے صفوں اور انسانی ضمیر کے نہاں خانے میں یہ انشاء اللہ ضرور محفوظ رہے گا۔

# وه کون تھے وہ کہاں گئے

"مجھے ہر وقت یہ خیال نگ کرنا رہنا ہے کہ مجھے جس طرح عیسائیت کا بپتسما دیا گیا یہ سرا سر غلط تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے پہلے سے ہی اس معاملے کی نوعیت سے اچھی طرح آگاہ کیا جانا چاہیے تھا۔"

1\_ (محمة على سعيد: 1867)

جس طرح صدر جان ٹائیلر کا یہ کہنا بیسر دروغ پر بہنی تھا کہ افریقہ سے لائے گئے غلام وہاں جابل اور وحثی تھے جبکہ امریکہ میں وہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہیں اسی طرح ان کا یہ نظریہ بھی بہاو مباہ پر استوار تھا کہ ''حتیٰ کہ وہ عیسائی تک ہیں۔'' جس زمین پر عیسائیت کے ہاتھوں سولمین ریڈ انڈینیز قبل ہوئے تھے وہاں عیسائی ہونے پر شر مندہ تو ہوا جاسکتا تھا لیکن اس پر فخر نہیں کیا جاسکتا تھا ۔عیسائی ہونے پر صدر جان ٹائیلر کے فخر و مباہ کی جو بھی وجوہات ہوں وہ تو دھونڈ ہے سے بھی نظر نہیں آئیں لیکن سیاہ فام غلام جنہیں امریکہ میں عیسائیت کا بیتسمادیا گیا اور اس بیتسما کو ان کی آزادی سے مشروط کیا گیا اس کی شہادت موجود ہے۔ جس فریب وہی سیاہ فام غلاموں پر عیسائیت کا سیسائیت کا گیا اور سیاہ فام غلاموں پر عیسائیت مسلط کی گئ اس سے امریکی تاریخ کے صفحات شر مساد اور امریکی ضمیر کی آئکے ملامت زدہ ضرور ہوگئ۔

سیاہ فام غلام جنہیں امریکہ میں عیسائیت کا بیتسمادیا گیا اس کی زدمسلمانوں پر بھی پڑی۔ امریکی تاریخ کے اس پہلو پر بہت کم تحقیق کی جاسکی ہے کہ افریقہ سے لائے جانے والے غلاموں میں مسلمانوں کی تعداد اور تناسب کیا تھا۔ وہ کون تھ' وہ کہاں گئے ان پر امریکہ میں کیا گزری اور ان کا کیا بنا ؟ منطقی طور پر یہ سوال مسلمانوں کو اٹھانا جا ہے تھا اور یہ تحقیقی مہم بھی انہیں

ہی سرکرنی چاہیے تھی لیکن مسلمانوں کے ''خقیقی میدان'' مخلف ہونے کی وجہ ہے ہم اس موضوع پر بھی غیر مسلموں کے حتاج رہ گئے کہ اگر بیکام بھی وہی کریں تو کریں۔ جہاں ہمارے رسول کی حیات طیبہ پر بہترین خقیقی کتب غیر مسلم محققین نے تکھیں وہاں امریکہ میں سیاہ فام مسلمان غلاموں پر عدم خقیق ہے کون شر مسار ہو؟ جب مسلمانوں کو ہی بیہ پرواہ نہیں رہی کہ ان کلمہ گو اور اذان دینے والوں پر کیا گزری جنہیں پابسلاسل امریکی ساحلوں پر اترتے' نیلام ہوتے تو دیکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد ..... انسانی حقوق کے اندھرے میں وہ نظر نہ آئے' نیلام نہیں زمین کھا گئی یا آسان نگل گیا۔ انسانی حقوق کی راجدھانی' جمہوریت کی جنت اور اس سر زمین آزادی میں ان پر کیا گزری' وہ آخر گئے کہاں؟ جب ہم نے ہی بیکھو جنے سے پہلو تھی کی تو اغیار کو بھلا اس سے کیا ولیسی ہو سوتی تھی۔ سوامریکی تاریخ کا بیصفحہ جے مسلمانوں کے خون کی تو اغیار کو بھلا اس سے کیا ولیسی ہو سوتی تھی۔ سوامریکی تاریخ کا بیصفحہ جے مسلمانوں کے خون سے تر بتر صفحہ اول کی حیثیت حاصل ہے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا۔ یوں امہ کے موجودہ امریکی قتل عام پر کس کو اچنجا نہیں ہونا عابیے کہ بی کام تو مختلف ناموں اور صورتوں میں گئی صدیوں سے جاری ہے۔

بہتسما اوّل (عیمائیت) 1502 سے بہتسما ٹانی (جمہویت) 2006 تک بانی ضدیوں سے ہماراقل ایک ہی نظریے ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی وجہ سے ہو رہا ہے ۔ امریکی تاریخ کے اس ایک اور غیر انسانی موضوع پر نہ تحقیق کی آری چلی نہ تجزیے کا رندا پھرا۔ وقت کی دھول مٹی اس ایک اور غیر انسانی موضوع پر نہ تحقیق کی آری چلی نہ تجزیے کا رندا پھرا۔ وقت کی دھول مٹی جبر دہاؤ اور امدکی بے حس سے ان قبروں کے نشان تک مٹ گئے جن کے کتبوں پر بھی سعد سعید مسین عمر ابراہیم عثمان بلال بلالی عیسی فاطمہ نوا کیلہ صالح اور صالح کھا تھا۔

پسِ مرگ میرے مزار پر کوئی فاتحہ بھی کہال پڑھے وہ جو ٹوٹی قبر کا تھا نشاں اے آندھیوں نے مٹا دیا

یوں تو یہ شعر' شاعر خوش ہنر نے اپنی سیاہ بختی کی سند میں 1850 کے عشرے میں ہندوستان میں ہی لکھا تھا لیکن اس کا اطلاق بارہ ہزار میل دور امریکہ کے قبرستانوں میں مدفون افریقی مسلمانوں پر ہوا۔ اس شعر کی عملی تفسیر ورجینیا' کیرو لائٹا اور جار جیا کے ان میلوں میل قبرستانوں میں نظر آتی ہے جہاں مدفون مسلمانوں کی قبریں معدوم' نا پید' گم کردہ اور نا معلوم ہوچکی ہیں۔ انسانی تاریخ جب بھی اپنے سیاہ بختوں اور مظلوموں کی فہرست مرتب کرے گی تو عجب نہیں کہ امریکی زمین میں وفن یہ افریقی مسلمان اس میں سرفہرست ہوں کہ جؤ ان پر عجب نہیں کہ امریکی زمین میں وفن یہ افریقی مسلمان اس میں سرفہرست ہوں کہ جؤ ان پر

گزری چشم فلک نے کم بی دیکھی ہوگی کہ انہیں انجانے میں بلاکسی وجہ اور قصور کے رسہ ترائے ہوئے جانوروں کی طرح گردن میں کمند بھینک کر بھندا لگایا گیا تھا ۔ تھیٹے ہوئے سمندروں کی طرف لے جایا گیاتھا' ہر ہنہ کرکے جہاز کے تہ خانوں میں مجوس کیا گیا تھا۔ انہیں بھوکا اور بیاسا رکھا گیا تھا' ان کی عزت نفس کچل دی گئی تھی ۔ کمزور' بیار اور مزاحمت کے مشتبہ افراد کو بلا تو قف سمندر میں پھینکا گیا تھا۔ جو ان عورتوں کی اجہاعی عصمت دری کی گئی اور جوان مرد اس كريبه المنظري كو ديكھنے پر مجبور كيئے گئے تھے ۔ امريكي زمين پر پہنچتے ہى وہ كوڑيوں كے مول نیلام ہوئے تھے۔ وہ جنہیں چثم فلک نے بھی تبھی شکے سرنہیں دیکھا تھا وہ نیلامی کے تھڑوں پر برہنہ کھڑی تھیں ۔ ان کے دام سینوں کے ابھار' تناؤ' ڈھلک' پکڑ' تھنچ' کیک اور کھنجاؤ کے مطابق طے ہوتے ۔خریدنے والے بھیر' کریوں کی طرح ان کے دانت گنتے تھے' ہاتھ' یاؤں' گردن آ نکھ ٹاک اور شرم گاہوں کا معائنہ کرنے کے بعد ان کے دام لگاتے تھے ۔سفید فام امریکی آ قاؤں نے ظلم دستم اور جبر وتشدد کا ہروہ غیر انسانی حربہ آ زمایا تھا جسے انسانی شعور حبرت كدے میں ہى وكي سكتا ہے۔ اس بربريت ميں خواتين كى آبروريزى سے ترك اسلام تك ہر وہ جبر شامل تھا جو ہسیانیہ سے آ زمودہ نسخہ کی صورت یہاں پہنچا تھا۔ بجود و قیام میں جھکنے والے سر قلم کیئے مجئے تنے اور تلاوت کرنے والے خوش الحان حلقوم پر پھندا تنگ کیا گیا تھا۔مسلمانوں کو عیسائی نام دیئے گئے تھے۔ ان کے ناموں میں پرتگیزی کا' اوکسوری' لینی' او کتے' لاحقہ کے طور پر جوڑ ویا میا تھا۔ انہیں ان کی مسلم شاخت سے محروم اور اسلامی تشخص سے بیانہ کیا گیا تھا۔ تادم مرگ ان سے بلا معاوضہ مشقت لی گئی تھی زمین میں گاڑ کر ان پر کتے جھوڑے گئے تھے۔ بھانس دیئے جانے کے بعد ان کی لاشیں ہفتوں درختوں برنظتی رہی تھیں۔معصوم بجوں کو ماں باپ سے اور اہل خانہ کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا حمیا تھا۔

افریقہ سے امریکہ لائے گئے یہ سیاہ فام مسلمان ایسے سیاہ بخت نگلے کہ نہ انہیں نماز جنازہ میسر آسکی نہ خسل میت نہ قبر قبلہ رخ ہے نہ رخ قبلے کی طرف نصیب کے بھی ان سیاہ فامول کو نہ اعزا دار میسر آئے نہ نوحہ گر'نہ کوئی نام لیوا'نہ والی وارث نہ نام نہ نشان۔ بگلہ دیش کے بہاری کیمپوں میں پناہ گزین پاکتانیوں کی طرح یہ بھی کسی کو مطلوب نہیں تھے۔ انہیں بھی کسی کو مطلوب نہیں تھے۔ انہیں بھی کسی نے زمین زادر ان

کے ہول' سائے اور ہُو بھرے جائے مدفون سے ایک ہی آ واز آتی ہے اور ایک ہی چی نقش بروحشت ہے:

> وَ لا غَالِب الا الله وَ لا غَالِب الا الله

لَا إِللهَ إِللاً هُو كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَ جُهَةً اللهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ اس كيسواكوني معبود نبيس اس كي ذات (پاك) كيسوا برچيز فنا بونے والى ب اور تم اس كي طرف لوث كرجاؤگه ٥

رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَقَّارُ ٥٠

سسانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے عالب اور بخشنے والا ۔ (سورہ مق)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٥

بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (سورۃ النساء)

وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ٥

اور خدا زبر دست اور بدله لينے والا ہے۔ (سورة آل عمران)

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥

کہد دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکٹا اور زبر دست ہے۔ (سورہ الرعد)

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

يے شك خدا زبر دست اور سخت عذاب دينے والا ہے ۔ (سورہ الانفال)

إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَ يُعِيدُ عَ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ٥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ٥ فَوَ الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ٥ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ ٥ الْمَجِيْدُ ٥ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ ٥

وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشے والا اور محبت والا ہے۔ وہ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔ جو چاہتا ہے کردیتا ہے۔ (سورہ البروٹ) فَانَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذَ نُوباً مِّمْلَ ذَ نُوبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا یَسْتَعْبِحُلُونِ ٥ کَانَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذَ نُوباً مِّمْلَ ذَ نُوبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا یَسْتَعْبِحُلُونِ ٥ کَانِ بِین کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان

کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ' ان کو مجھ سے طلی عذاب میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ (سورۃ الذاریات)

فَاذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ رَ رْدَةً كَالِدِّ هَانِ ٥ پهر جب آسان پیٹ کر تلجمٹ کی طرح گلابی ہوجائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ (سورۃ الرطن) فَعَّالُ لِمَا يُورُ يدُ ٥

جو جا ہتا ہے کر دیتا ہے۔ (سورة البروج)

سؤاس نے ان کی قبروں پر ہول 'ہُو اور ہیبت طاری کردی ۔ مسلمان جنہیں افریقہ سے افوا کر کے امریکہ لایا گیا ان کی حتمی تعداد کا تعین نہیں ہے۔ اس بارے میں ابتدائی حقیق اور تاریخی حقائق کے مطابق اسلام 'عیسائیت سے بہت پہلے افریقہ پہنچ چکا تھا خصوصاً بار ہویں صدی میں موجودہ سیرگال ' مالی ( ممبکٹو ) اور جمیل چلا کے درمیان وسیع علاقے میں اسلام کی موجودگ مسلمہ ہے جبکہ سولہویں اور ستر ہویں صدی میں اس علاقے کے مغرب میں بحراوقیا نوس کے ساحل سے امریکہ کے لیے فلاموں کی تجارت عروج پر پہنچی۔ (یہ وہی خطہ اور عبد تھا جس میں ایک اور کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام مسلمان فلاموں کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ امریکہ لائے جانے والے افریق ' افریقہ کے کن علاقوں سے اغوا کیئے گئے' وہ کون سے اور ان کا امریکہ لائے جانے والے افریق ' افریقہ کے کن علاقوں سے اغوا کیئے گئے' وہ کون سے اور ان کا فریقہ بیں منظر کیا تھا۔ اس موضوع پر جیمز رالی ایے تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں کہ:

''12 ملین افریقی غلام جنہیں براعظم امریکہ میں لایا گیا ان کی اکثریت مغربی افریقہ اور وسطی مغربی افریقہ سے اغوا کی گئی تھی ۔ ان میں سب سے بڑی اکثریت قریب 40 فیصد وسطی مغربی افریقہ ( کاگو ۔ اگلولا ) ریجن سے متعلق تھی جبکہ 33 فیصد مغربی افریقہ سے اغوا کیے گئے تھے ۔ سیاہ فام امریکیوں کی اکثریت کے اجداد کا تعلق شال میں دریائے سیدگال اور جنوب میں اگلولا کے درمیانی علاقوں سے تھا ۔مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے جہاں سے افریقیوں کو اغوا کیا جاتا تھا ان میں سیدگال سے اگلولا تک ورمیانی علاقوں کے مخلف کے ساحلی علاقے جہاں سے افریقیوں کو اغوا کیا جاتا تھا ان میں سیدگال سے اگلولا تک 500سومیل سے زیادہ یر محیط اندرونی علاقوں کے مخلف سے انگولا تک 500سومیل سے زیادہ یر محیط اندرونی علاقوں کے مخلف

377



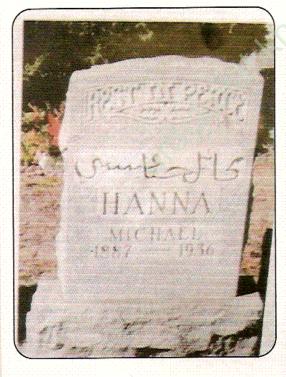



'پس مرگ میرے مزار پر کوئی فاتح بھی کہاں پڑھے'نہ قبر قبلدرخ ، ندرخ قبلے کی طرف امریکی زمین میں ہو، ہول اور ہیب کی زدمیں مسلمانوں کی قبریں

ثقافتی پس منظر رکھنے والے افریقی قبائل شامل سے ۔ ان قبائل کی جغرافیائی تقسیم اور تعداد کے مطابق 25 فیصد افریقی جو کاگو ۔ انگولا ریجن سے اغوا کیئے گئے سے ان میں بھاری مسلم اکثریت کے قبائل شامل سے ان قبائل میں بکنگو ' ٹیو اور مبنڈ و بڑے قبیلے سے جن کی تقسیم درج ذیل ہے:

28 فیصد یورو با (نا یُجیریا ' گبون' ٹوگا ) سے اغوا کیئے گئے جن میں فیون' نیوپ اور آ کیسو قبائل کے افریقی شامل تھے۔

22 فیصد الکنز ( گھانا ) ہے اغوا کیئے گئے۔

18 فیصد سینی ۔ کمی (سینیگال ۔ گیمبیا ) سے اغوا کیئے گئے ۔ ان میں ولوف ' فلیے اور سیرر قبائل شامل سے (ان قبائل میں بھی مسلمانوں کی معقول تعداد موجود تھی۔ مصنف )

6 فیصد سیر الیون سے اغوا کیئے گئے۔

14 فیصد دریائے بنین کے اطراف سے پکڑے گئے ۔

4 فیصد مْدْعَا سكر ہے اغوا كيئے گئے۔

8فیصد افریقہ کے مختلف اور نا معلوم علاقوں سے متعلق تھے۔ 2۔ (جیمز رال: 1981)

یر مختلف افریقہ سے الب نی زبان اور ثقافت ساتھ لائے تھے لیکن وسطی افریقہ سے لائے
گئے افریقی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے افریقیوں کی کوئی ندہی وابستگی نہیں تھی۔ خصوصاً عیسائیت
کا تو نام اور نظر سیبھی ابھی افریقہ نہیں پہنچا تھا سو مسلمان امریکہ میں افریقی غلاموں کی صورت
سیبن کے بعد ایک اور بیسما کی زد میں آگئے اس بار بھی بیسما کی چیری مسلمانوں کے حلقوم پر
ایک طرف کنے والی شہ رگ اگر مانوس ابتلاء تھی تو دوسری طرف بازوئے قاتل بھی
وی حالے مور خین کا اور قال جو اب سیبن سے امریکہ پہنچ چکا تھا۔ مور خین کا امریکہ میں افریقی
جانے والے افریقی مسلمانوں کی تعداد پر اختلاف ہے ۔مسلمان مورخ امریکہ میں افریقی
غلاموں کی سات سے تمیں فیصد تعداد کو مسلمان قرار دیتے ہیں 3۔ (ابوعباری: 1996) ہمارے غلاموں کی سات خود ہوئی مارجن اس تعداد کو مسلمان قرار دیتے ہیں 3۔ (ابوعباری: 1996) ہمارے خیال میں 23 فیصد کا شاریاتی مارجن اس تعداد کو قائل اعتبار شیجھنے میں بذات خود ہوئی روکاوٹ

ہے۔ ناتھن مرفی اس تعداد کو دس فیصد قرار دیتے ہیں جبکہ ایکن آسٹن نے اپ تحقیقی مقالے میں 1711 سے 1775 تک امریکہ لائے جانے والے افریقی مسلمانوں کی تعداد کو 18 ہزار قرار دیا ہے 4۔ (ایکن آسٹن : 1984) لیکن ایکن ایکن آسٹن کی تحقیق کردہ تعداد غلامی کی تجارت کے ایک قلیموں کی تجارت کا دورانیہ سولہویں صدی کے آغاز سے 1808 تک ہے۔

کون پامر نے اس تعداد کو 40 ہزار لکھا ہے انہوں نے اپی تحقیق کی بنیاد 1850 کے عشرے ہیں امریکہ کے طول وعرض میں دریافت ہونے والی ان عربی تخاریر پر رکھی ہے جنہیں مسلمان غلاموں نے مرتب کیا تھا۔ 5۔ (کون پامر: 1998) ہمارے خیال میں امریکہ لائے جانے والے افریقی غلاموں میں مسلمانوں کی تعداد ان تمام اعداد وشار سے کہیں زیادہ تھی جو اب تک تخمین کیئے ہیں۔ ہماری کھوج کے مطابق سے تعداد میں لاکھ سے ہرگز کم نہیں تھی۔ ہماری تحقیق کی بنیاد ہو تھامس کے مہیا کردہ ان اعداد و شار پر استوار ہے جن کے مطابق مامریکہ برآمہ کیئے گئے تھے۔ اب جبکہ جمز رالی نے ایک چوتھائی کا وطن کا گھو۔ انگولا ریجن قرار دیا ہے اور افریقہ میں یہی علاقہ مسلم اکثریت کا علاقہ مانا جاتا تھا تو اس حساب سے دی ملین برآمہ کر دہ افریق غلام مسلمان سے جن میں سے تین چوتھائی امریکہ جنچنے حساب سے دی ملین برآمہ کر دہ افریق غلام مسلمان سے جن میں سے تین چوتھائی امریکہ جنچنے امریکہ پنچے جن میں سے بیشتر مسلمان ور جینیا 'نیو یارک' جار جیا' کیرو لائٹا' میری لینڈ اورکئٹی امریکہ پنچے جن میں سے بیشتر مسلمان ور جینیا' نیو یارک' جار جیا' کیرو لائٹا' میری لینڈ اورکئٹی کرا میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی چکا چوند میں نیلام چڑھے۔

مشہور امریکی صحافی سٹیون بار بوزا جنہوں نے عیسائیت ترک کرکے اسلام قبول کیا اور امریکہ میں افریقی مسلمانوں پر قابل قدر تحقیق کام کیا' اٹھار ہویں صدی کے اختتام پر امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ قرار دیتے ہیں۔ 7۔ (سٹیون بار بوزا:1994) کیکن وہ اس تعداد کو برا زبل اور امریکہ میں منقسم سجھتے ہیں جبکہ ہماری کھوج کے مطابق افریقی مسلمانوں کی اتن تعداد تو صرف امریکہ میں ہی تھی۔امریکہ میں افریقی مسلمان غلاموں کی تعداد ہمیشہ سے متنازع رہی ہو ہو ہات میں سر فہرست امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لاعلمی اور دوئم مسلمانوں سے وہ تعصب کار فرما رہا ہے جس سے ور ثائے ازایدا کے دل و دماغ فطری اور لازمی طور بر اسلام دشنی سے آلودہ و متاثر رہے ہیں۔اقل الذکر مسلمانوں دل و دماغ فطری اور لازمی طور بر اسلام دشنی سے آلودہ و متاثر رہے ہیں۔اقل الذکر مسلمانوں

کی شاخت میں رخنہ بنی اور موخرالد کر امریکہ میں مسلم تشخص کی بقا کے لیے چینج ٹابت ہوئی نتیجاً امریکہ کے سیاہ فام غلاموں میں مسلمانوں کی سیجے تعداد کا کوئی ریکارڈ نہ رکھا جا سکا ۔ اس عدم ریکارڈ کی وجہ سے اس موضوع برخقیقی کام کے مختلف نتائج نگلنے سے یہ موضوع مزید متنازع بن گیا ۔ لیکن مختلف تحقیقاتی نتائج اور امریکہ میں سیاہ فام مسلمان غلاموں کے بارے میں مختلف تھیوریز کے عمومی رجحان سے مسلم تعداد کا وہ شاریاتی وسطی عدد متعین کیا جا سکتا ہے جس سے امریکہ میں ویگر ندا ہب اور قومیتوں کے افراد کی تعداد متعین کی گئی ہے ۔ افریقن ۔ امریکن تاریخ کے پروفیسر اور مشہور محقق مائیکل گومیز لکھتے ہیں :

''ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اگر لاکھوں نہیں تو یقیناً ہزاروں مسلمان غلام بنا کر لائے گئے تھے۔'' 8۔( مائیکل گومیز:1994) جبکہ سلویانا ڈیوف امریکہ میں افریقی مسلمان غلاموں کی تعداد کے تعین کے بارے میں رقم طراز ہیں:

"امریکہ میں مسلمان غلاموں کی تعداد کا تعین اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ افریقہ کے جن علاقوں سے یہ افراد حاصل کیئے گئے وہاں مسلمانوں کی تعداد کا تعین کیا جائے کہ وہ وہاں کل آبادی کا کتنے فیصد سے سینگال، گیمبیا، گئ، سیر الیون، مالی، بنین، گھاٹا اور ٹا یُجیریا کے ملکوں میں موجود ہے۔ ہم مجموعی انحوا کردہ افریقیوں کی تعداد کو 15 ملین مقرر کریں تو اس میں آ دھے مغربی افریقہ کے ماننے ہوں گے ۔ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی مختلف فیصد آبادی کے پیش نظر اگر ہم وہاں مسلمانوں کی تعداد کو 20 سے 04 فیصد متعین کریں تو ہر اعظم امریکہ میں مسلمان خداد کو 15 سے 16 فیصد متعین کریں تو ہر اعظم امریکہ میں مسلمان غلاموں کی تعداد کو 15 سے 20 فیصد متعین کریں تو ہر اعظم امریکہ میں مسلمان غلاموں کی تعداد 15 سے 20 فیصد میا سوا دوملین سے تین ملین کے درمیان بنتی ہے ۔ مغربی افریقہ سے انحوا کردہ لوگوں میں 30 فیصد تعداد 20 سے متحدہ امریکہ میں مسلمان غلاموں کی تعداد 15 سے 20 فیصد تھی جبکہ مسلمان غلاموں میں مسلمان غلاموں کی تعداد اگر چہ بہت بڑی

نه سهی لیکن ایک معقول تعداد ضرور تسلیم کی جانی چاہے۔ اس سے قطع نظر کہ مسلمان افریقہ کے کن ملکوں سے اغوا کیئے گئے تھے لیکن ان کی زبان ایک تھی ' ثقافت اور اقد ارمشتر ک تھیں ' تعلیم کیساں تھی اور طرز زندگی ایک جیسا تھا۔ اس کیسانیت نے امریکہ میں انہیں نمایاں طور پر ایک فریق بنا دیا تھا۔ ''

امر کی تاریخ کے تشنہ جواب سوالوں میں بیسوال سرفہرست ہے کہ آخر بیدمسلمان گئے کہاں اور ان کا کیا بنا۔ امر کمی خانہ جنگی (1865-1861) کے خاتمے تک امریکہ سے مسلمان ساه فامول کا تشخص من جا تھا۔ انہیں زمین کھا گئی یا آسان نگل گیا؟ ہر دو کی شہادت مفقود ہے البتہ ان کے ہونے کی گواہی متند ہے کہ وہ تھے ضرور۔ وہ اپنے ہونے کے ثبوت کوتحریر کر گئے اور بہ تحاریر محفوظ ہوگئیں۔ انیسویں صدی کے آخر میں امریکی سیاہ فام غلاموں کا ریکارڈ مرتب کرنے کے سلسلے میں سیاہ فام افراد کی تحاریر منظر عام بر آئیں۔ ان کے حالات زندگی' روز مر وظلم وستم کا اندراج ' ہے کسی کا بیان' غلامی کے جبر تلے معمولات ِ روز و شب' سزاؤل کے گوشوارے 'جبر کے روز نامجے اور گریہ کے سر نامے۔ انہی تحاریر میں مسلمان غلاموں کی تحریر کردہ عربی میں کھی وہ تحاریر بھی شامل ہیں جو'ان کے ہونے پر شاہد ہیں۔ وہ اپنے ہونے کی شہادت میں سورة فتح ' سورة نصر' سورة الملك اور سورة الناس لكھ كئے۔ اب انہيں كون جھالائے؟ حابہ جا بکھری ہوئی ان عربی تحاریر نے صدر جان ٹائیلر کے اس دعویٰ کذب پر مہر شبت کر دی کہ اغوا كرده غلام افريقه ميں جا بل سے اور يهال امريكه ميں وه تعليم يافتہ ميں حقيقت اس كے برعکس نکلی ۔ ٹابت ہوا کہ انہیں جب افریقہ سے اغوا کر کے لایا گیا تھا تو وہ تعلیم یا فتہ تھے' لکھنے يرصن ير قادر تھے وہ علم الكلام جانتے تھے اور علم البيان برقادر تھے ان ميں اصول فقه شرع شعر' حدیث تفییر' ریاضی اور زراعہ کے جاننے والے موجود تھے جبکہ صدر جان ٹائیکرشرع جاننے والے علاء اور شرح سود کے نو سر بازوں میں فرق سیھنے سے قاصر رہے ۔مشہور مجفقہ سلویا نا ڈیوف مسلمان افريقي غلامون براين تحقيق مين للهقتي بن:

''مغربی افریقہ کے مسلمان تعلیم یافتہ تھے وہ جب غلاموں کی حیثیت سے امریکہ لائے گئے تو ان کاعلمی امتیاز ان کے ساتھ امریکہ پہنچ گیا ۔اس تعلیمی المبیت نے اور سیاہ فام

غلاموں کی جدوجہد آزادی کی باگ دوڑ اور قیادت کا منصب فطری طور پرمسلمان غلاموں کے ہاتھ آگیا۔ 1880 میں سیدیگال اور ملحقہ ملکوں میں 60 فیصد مسلمان تعلیم یافتہ ہتھے۔" 10۔(سلویاٹا ڈیوف: 1998) مغربی افریقہ کے مسلمانوں کی تعلیمی اہلیت پرسیدیگال کے گورنر بیرن راجر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> "ایسے دیہات موجود ہیں جہاں اکثر عربی پڑھنے اور لکھنے والے نیگروز پائے جاتے ہیں بہ نسبت ہمارے فرنچ دیمی علاقوں کے 'جہاں شاید ہی کوئی فرنچ لکھ یا پڑھ سکتا ہو۔" 11۔ (راجر بیرن: 1828)

مسلمان غلامی کے خلاف اپنی فطری ساخت وسائیکی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ ہے امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کے حقوق و آزادی کا ہراول دستہ بن گئے ۔مسلمانوں کو غلاموں کی بغاوت کا مرکزی کر دار سمجھا جاتا تھا عجب نہیں کہ امریکیوں نے یہ بات ہیشہ کے لیے لیے باندھ کی ہو۔ دریافت امریکہ کے ابتدائی سالوں میں ہی سیاہ فاموں کی قیادت پر مسلمان فائز ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی غلامی سے مجھونہ کیا نہ اسے تسلیم کیا ۔مسلمانوں نے 1503 میں ہی امریکہ سے ملکہ ازا بیلا کو اس نوع کی ایلیں بھیجنا شروع کر دی تھیں کہ امریکہ میں مسلمان غلامول کی در آمدیر یابندی عائد کی جائے ۔ 1522میں امریکہ کے ہسیانوی گورز امیر البحر ڈان ڈیا گو' کولون (کولمبس کے بیٹے ) کے زیر نگرانی گئے کی کاشت پر معمور ولوف قبائل کے جن افریقی غلاموں نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا ان کی اکثریت مسلمانوں پر مشمل تھی۔ غلامول کی اس پہلی بغاوت سے لے کرآخری بغاوت تک مسلمان ہر بغاوت میں شریک اور اس کے قائد رہے ۔ غلاموں کی ان بغاوتوں میں 1523میں سیکسیکو میں بغاوت 1529 کیوبا ' 1627 كوسئة مالا ' 1647 جلى 1830 فلو ريدًا (امريك ) اور 1835 ميس برازيل كى ناكام بغاوتیں شامل ہیں۔ ہر ناکام بغاوت کے بعد حسب روایت مقل بجا رہا اور باغی دار پر جھولتے رہے یوں مسلمان امریکہ سے نا بورتو ضرور ہوتے چلے گئے گر امریکی تاریخ میں نا انصافی کے خلاف حریت اور مزاحمت کے صفح مسفح پر اپنا نام لکھ گئے ۔ قرائن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس حریت پیندانہ مزاحتی رویے کو امریکنز نے امریکہ میں مسلمانوں کی پہلی بغاوت (1522) سے بغداد (2003) تک ہمیشہ مادر کھا سلویانا ڈیوف ملحتی ہیں:



"بیٹی میں سیاہ فام غلاموں کی جو واحد کامیاب بخاوت تھی اس کے مشہور ' رہنما بوق مان اور مقائدل دونوں مسلمان تھے مسلمان امریکہ میں صرف مسلمانوں کے رہنما ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے تمام امریکی غلاموں کی جدو جہد آزادی کی قیادت کی ۔ انقلابی قیادت کے درمیان خفیہ پیغام رسانی کی زبان عربی تھی ۔ برا زبل میں 1838 کے باہیا انقلاب کے دوران جو عربی دستاویزات بکڑی گئیں ان کے ترجمہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں نے جنوبی امریکہ میں خفیہ مدرسے 'نظام تعلیم اور خفیہ مساجد میران مرکز 'کے نام سے قائم کررکھی تھیں۔ " 12۔ (سلویانا ڈیوف: 1998)

ان عربی تحاریر کے ترجے ہونے پر پتہ چلا کہ ان کے تحریر کندہ افریقہ سے ہی تعلیم

یافتہ آئے تھے۔ ان کے خیالات نا دراور بیان میں ندرت تھی وہ وسیح قلب ونظر کے مالک تھے۔

ان کے نظریات ان کے ندہب سے متاثر تھے جس میں روا داری اور وسعت تھی ۔ ان کے علم و فضل نے انہیں قیادت کے منصب پر سر فراز رکھا تھا ۔ ان کے نظریات اس کاروباری امریکی نظریے سے بکسر مختلف تھے جس میں نظریے مالی معفت کی میزان میں تو لا جاتا ہے ان عربی دستاویزات میں نیو مارک کے محمد باقوا قوا کی سوائح اور سات خطوط کیرولائنا کے عمر ابن سعد کی خود نوشت اور سورۃ النص جار جیا کے بلالی محمد کا روز نامیہ اور رسالہ جس میں اسلامی قوا نین کی تشریح اور سورۃ فتح میری لینڈ کے ایوب ابن سلیمان کا تحریر کردہ قرآن پاک کانسخ جنوبی کیرو لائنا کے چرنو کی سورۃ فتح سورۃ الناس اور جنوبی کیرو لائنا کے جرنو کی سورۃ فتح سورۃ الناس اور جنوبی کیرو لائنا کے جرنو کی سورۃ فتح سورۃ الناس اور جنوبی کیرو لائنا کے بی عبیل قند ر اور محمد کا ساؤتھ کیرو لائنا کے جرنو کی سورۃ فتح سورۃ الناس اور جنوبی کیرو لائنا کے بی عبیل قند ر اور محمد کیرو

وہ کس کواغوا کررہے ہیں اور کے پکڑ لائے ہیں یہ جانے بغیر اغوا کاروں کا پھندا بلا انتیاز خاص و عام' مسلم و غیر مسلم' مردو زن' بیچے اور جوان ہر کس و ناکس کی گردنوں میں بڑتا رہتا ۔ 1807کے سال میں ایک دن یہ پھندا دریائے سیدگال کے جنوب میں واقع مسلم ریاست فیوٹا ٹو رو کے متمول و ہر دلعزیز مسلمان عالم اور دانشور 37سالہ عمر ابن سعد کی گردن میں آن بڑا جو فروخت ہوتے ہوتے کیرو لائنا (چارسٹن ) آگئے ۔ جہاں انہیں جانس نامی زمیندار نے خرید لیا۔ بدخصال 'بدخؤ روایتی سفید فام آ قاؤں کی طرح جانسن نے عمر ابن سعد پر ظلم و تشدد کی انہتا کردی۔ 1811 میں موقع ملتے ہی عمر ابن سعد نے وہاں سے فرار ہوکر فییٹ

ول (شالی کیرو لائنا ) میں پناہ لے لی یہاں انہیں مفرور غلاموں کے خلاف قانون کے تحت بکڑ كر جيل ميں بند كر ديا گيا \_عمر ابن سعد نے جيل كى ديواروں ير قرآنى آيات لكھنا شروع . کردی۔ ان کے خوبصورت طرز تحریر' نشکسل اور نفاست سے جیل کے حکام متاثر ہوئے ۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے الٹے ہاتھ کی طرف لکھتے دیکھا جانا ان حکام کے لیے جمران کن تھا۔ یہ جاننے کی کوشش کی جانے لگی کہ عمر ابن سعد کس زبان میں اور کیا لکھتے ہیں ۔ فییٹ ول کے جھوٹے شہر میں یہ بات آگ کی طرح بھیل گئی کہ جیل میں مقید ایک سیاہ فام غلام لکھنا بھی جانتا ہے جوسیدھی طرف سے الٹی طرف روانی سے لکھتا ہے ۔عمر ابن سعد اور ان کی تحریر کو دیکھنے 🔹 والوں کا تانتا بندھ گیا۔ ملنے والے عمر ابن سعد کے مہذب رکھ رکھاؤ' وضعداری اور سنجیدگی سے متاثر ہوتے اٹھی متاثرین میں کیرولائنا کے گورز جان اوون اور جنرل جم اوون کے سسرمسٹرمل فورڈ بھی شامل تھے جنہوں نے عمر ابن سعد کو اپنی بیٹی بنسا اوون اور داماد جنرل اوون کی خدمت گزاری کے لیے جیل سے رہا کرا لیا۔ جزل اوون نے عمر ابن سعد کے اطوار و اخلاق سے ان کے مرتبے کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں اپنے ذاتی خدمت گاروں میں شامل کر لیا جہاں عمر ابن سعد نے 1864 تک اپنی بقیہ زندگی و ہیں گزاری ۔ جزل اوون فطر تأ رحمل' انسان دوست اور نیک خصلت انسان تھے۔عمر ابن سعد کی دیانت' امانت' وقار' علم اور اخلاص نے انہیں جزل اوون کا معتمد خاص بنا دیا تھا اور وہ کافی حد تک غلاموں پر عابیر یابند یوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ مقامی چرچ میں عمر ابن سعد کی دلچین طویل خدمات اور بائیل سے شغف کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ عمر ابن سعد اپنی عمر کے آخری سالوں میں عیسائی ہو چکے تھے جبکہ حال ہی میں عمر ابن سعد کے زیر مطالعہ عربی زبان میں بائیبل کے صفحات پر اندراجات وحواثی کے ترجے سے پیرحقیقت سامنے آئی ہے کہ ان کے لکھے ہوئے کسی حوالے سے بیہ ٹابت نہیں ہوتا کہ وہ اسلام ترک کر <u>تھے تھے۔ بلکہ ان کے نوٹس اسلام اور عیسائیت کے تقابلی جائزے اور تجزیے برمبنی ہیں جس میں</u> الله كى حقانيت كريف حمد وثناء عين اسلامي تقاضے كے مطابق بدرجه اتم موجود ہے ـ عمر ابن سعد کی عربی بائیبل اور ان کی تحریر کرده عربی دستا ویزات ژبودس کالج لائبریری'

عمر ابن سعد کی عربی بائیل اور ان کی تحریر کردہ عربی دستا ویزات ڈیوڈس کانے لائیریری ا شالی کیرو لائنا میں محفوظ میں جبکہ ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ قرآن پاک کی آیات اور چودہ دوسری شاریہ بشمول عربی میں خود نوشت نارتھ کیرو لائنا یو نیورٹی چیپل ہل میں محفوظ ہیں ۔عمر ابن سعد کا ایک طویل مکتوب یوشو رہاح کے پاس محفوظ ہے اس خط کا آخری حصہ (قریب آٹھ صفحات) ان کی ای خود نوشت کا حصہ اور نیڈ ٹانی ہے جس کا شا رامریکہ میں دور غلامی میں لکھے گئے تخلیقی ادب پاروں میں کیا جاتا ہے ۔ عمر ابن سعد کا تحریر کردہ بیڈن پارہ 1920 میں پر اسرار طریقے ہے غائب ہوگیا تھا ۔ جو 1995 میں پر اسرار طریقے ہے ہی ور جینیا ہے ہر آمد ہوا ۔ بعد از ال عمر ابن سعد کی خود نوشت سوانعمری کا بیراصل نسخہ نیویارک میں نیلام ہوا جے طارق ڈیرک بیر ڈ نے مہنگے داموں خریدا اور اب بیرانہی کی ملکیت میں ہے ۔ طارق ڈیرک بیر ڈ کی تحویل میں عمر ابن سعد کی اس خود نوشت کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ بیل یو نیورشی کے پروفیسر علا الرئیس نے سعد کی اس خود نوشت کا عربی سے انگریزی ترجمہ بیل یو نیورشی کے پروفیسر علا الرئیس نے کیا ہے۔ ہم نے علا الرئیس کے اسی انگریزی ترجمہ سے عمر ابن سعد کی خود نوشت کے ابتدائی صفح کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ عمر ابن سعد اپنی خود نوشت میں ایک فرضی کردار شخ صفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

## اے شخصتہ!

میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے سے قاصر ہوں۔ میں اپنی مادری زبان اور عربی زبان کا بیشتر حصہ بھول چکا ہوں' سومیرے بھائی مجھے اس بارے میں قسور وار نہ تھہراؤ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بین نیک کام کرنے والوں یراس کی رحمت سواہے۔

اللہ كے نام سے جو بہت مہر بان اور رحم كرنے والا ہے ـ سب تعريفيں اى كوزيب ہيں جو ہدايت كا سر چشمہ اور فياضى سے دينے والا ہے ـ اور تمام تعريفيں اى كے ليے ہيں جوختم نہ ہونے والے وقت كے پہلے سے موجود ہے۔ تمام تعريفيں اللہ كے ليے ہيں جس نے مخلوقات اور ان كے الفاظ وائلال كوائي بندگى كے ليے تين جس نے مخلوقات اور ان كے الفاظ وائلال كوائي بندگى كے ليے تخليق كيا ہے۔

يه عمرابن سعد كى طرف سے شخ عند كے ليے ہے:

تم نے مجھ سے میرے حالات زندگی لکھنے کے لیے کہا ہے۔ آج بات تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں محدود حد تک ہی گرا مر اور علم البیان کا مطالعہ کر سکا اس لیے میرے بھائی میں اللہ کے ناطے سے کہتا ہوں کہ مجھے الزام مت دینا۔ میری آ تکھیں

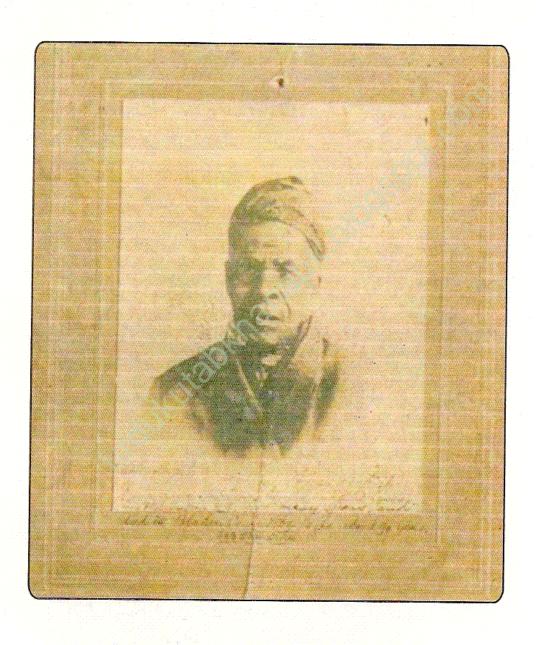

عمر ابن سعد

اور میراجیم کمژور ہوچکا ہے۔

میرا نام عمر ابن سعد ہے ۔ میری جائے پیدائش فیوٹو' ٹو رو ہے جو کہ دو دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ میں نے بندو اور فیوٹا میں اپنے بھائیوں شیخ محمہ سعید' شیخ سلیمان قیبا اور شیخ جبرائیل ابدال کے ساتھ علم حاصل کیا 25 سال تک میں علم کھنے میں سر گرم رہا ہوں۔ مخصیل علم کے بعد جب میں اینے علاقے میں واپس آ گیا تو اس کے 6سالوں بعد ایک برسی فوج جاری زمینول برآن وارد ہوئی انہوں نے وسیع یائے پر اوگول کا من عام کیا جبکہ مجھے گرفتار کر کے سمندر پر لے گئے وہاں انہوں نے مجھے عیسائیوں کے ہاتھ فروخت کر دما ۔خریدنے والے مجھے ایک بہت بڑے جہاز ہر لے گئے۔ بڑے سمندر میں سفر شروع ہوا جو ڈیڑھ ماہ جاری رہا پھر ہم عیسائیوں کی زبان میں جاراسٹن ( کیرو لائنا ) کہلائی جانے والی جگہ بکٹی گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے کھر سے فروخت کیا گہا ۔اب مجھے ایک بد خصال' کمزور اور بد فطرت حانسن نامی شخص نے خرید لها جو شدت سے عقیدے کا منکر اور اللہ سے نہ ڈرنے والاشخص تھا۔ میں جھوٹے قد کا ٹھ کا آ دمی ہوں اور شقت طلب کام کرنے کے قابل نہیں ہوں سومیں حانس کے ماتھوں ہے نکل بھا گاحتیٰ کہ ایک ماہ بعد میں فیا ڈل (فییٹ ول) نامی جگہ پہنچ گیا۔ یہاں میں نے بہت ہے مكانات وكي اسى دوران مين أيك مكان مين ادائيكى نماز كے ليے وافل ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا جو گھوڑے برسوار تھا اس نے مجھے و مکھ لیا اور اینے باپ کومطلع کردیا کہ گھر میں ایک میاہ فام تخص گھس آیا ہے۔ ھاؤنڈا نام کا مخض ایک اور فرد کی صحبت میں گھوڑوں پر سوار شکاری کتوں کے ہمراہ آیا اور مجھے پکڑ کر12 میل دور فیا ڈل کاؤنٹی لے آیا اور مجھے ایک بہت بڑی عمارت میں قید کر دیا جے وہ عیسائی زبان میں جیل کہتے ہیں۔ میں ومال سولہ دن رات قید رہا ۔ جمعہ کو انہوں نے میری کو تھڑی کھولی جہاں

میں نے بہت سارے آ دمیوں کو دیکھا جوسب کے سب عیسائی تھے۔ پھھ لوگ مجھ سے میرا نام پوچھتے تھے کہتم عمر ہو یا سعد کیکن میں ان کی . عیسائی زبان نہیں سجھتا تھا۔

اس اثنا میں باب مل فورڈ نامی ایک شخص نے بھے سے پھے کہا اور مجھے جیل سے چھڑا کر لے گیا۔ میں اس کے ساتھ جانے میں بہت خوش تھا۔ مجھے پہلے چار روز مل فورڈ نے گھر رکھا۔ پھر ایک اور شخص جم اوون جو کہ مل فورڈ کا داماد تھا اور اس کی بیٹی بنسا سے بیا بہیا ہوا تھا' مجھے لے گیا۔ اس نے بھے ہے ہے ہے اس خیم سے بوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ بلیڈن نامی جگہ جانے پر رضا مند ہوں میں نے کہا۔ ہاں۔ اس کے بعد سے میں آج تک جم اوون کے ساتھ ہی مقبی موں (عمر این سعد 1864 تک قریب 50 سال جم اوون کے ہاں مقیم رہے۔ مصنف ) جزل اوون کے ہاتھ آنے اور یہاں مستقل قیام کے فیصلے سے پہلے چیل نامی ایک شخص مجھے خرید نے آیا اور مجھے سے بوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ چارلسٹن جانا چاہتا ہوں میں اور مجھے سے بوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ چارلسٹن جانا چاہتا ہوں میں نہیں۔ میں چارلسٹن نہیں جاؤں گا۔ فیل میں جزل جم اوون کے ساتھ ہی رہوں گا۔

اے شالی کیرو لائنا کے لوگو اے جنو بی کیرو لائنا کے لوگو سب امریکہ کے لوگو

کیا تنہارے درمیان دواجھے لوگ موجود ہیں؟

ہاں تہارے پاس دو بہترین افراد جم اوون اور جان اوون موجود ہیں یہ افراد بہترین لوگ ہیں یہ جوخود کھاتے ہیں مجھے بھی کھانے کو وہی دیتے ہیں۔ جوخود سہنتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی بہناتے ہیں۔ جم میرے لیے اللہ کی انجیل پڑھتا ہے 'ہمارا آ قا' تخلیق کار اور بادشاہ جو ہمارے حالات کو ضابعے کے مطابق چلاتا ہے ۔اس ضابطے میں ہماری صحت اور دولت ضابطے کے مطابق چلاتا ہے ۔اس ضابطے میں ہماری صحت اور دولت

# شامل ہے۔ وہ جو بے پناہ طاقت کے ہوتے ہوئے کسی مجبوری کے بنا رضا کارانہ طور پر ہم سے فیاضی کا سلوک روا رکھتا ہے۔

13-(عمرا بن سعد: 1831)

عمر ابن سعد کی مختصر خود نوشت کا جب عربی سے انگریزی میں ترجمہ ہوا تو اہل امریکہ الی بے ساختہ 'سہل اور مکالماتی طرز تحریر پر سششد را رہ گئے ۔عمر ابن سعد کی تحریر نے ثابت کردیا کہ عربی اور اپنی زبان سے نصف صدی کی فرقت ان کے اندر کے ہنرور اویب اور فہیم و نجیب عالم کا بچھ نہ بگاڑ مگی ۔عمر ابن سعد کی 25 سالہ حصول علم کی تبییا رائیگاں نہیں گئی تھی وہ جن پر جہالت کا الزام تھا امر یکی ادب کے ماختے پر اپنی تحریر کے جموم اور طرز اسلوب کے ستارے ٹانک رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کی تحریوں پر عربی ثقافتی ادب کی گہری چھاپ ہے جو امریکی ادب واظہار میں بالکل نئی چیز تھی۔ انیسویں صدی کے وسط میں اگر ہندوستان میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے بذریعہ خطوط غالب اختصار و روانی کی ایک نئی طرح ڈالی تھی تو عین ای اللہ خان غالب نے بذریعہ خطوط غالب اختصار و روانی کی ایک نئی طرح ڈالی تھی تو عین ای اوت امریکہ میں سے کام عمر این سعد نے کیا حالاتکہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ادب 'اسلوب اور اظہار میں ایزاد کردہ راہ اختصار پر چلنے والوں کے پاؤں چھل چھل جا کیں گے۔عمر البن سعد کی مختصری سوائے نے نہ صرف عربی زبان کے حسن اختصار 'گہرائی اور گیرائی پر بے ابن سعد کی محتصری سوائح نے نہ صرف عربی زبان کے حسن اختصار 'گہرائی اور گیرائی پر بے ساختگی کی مہر شبت کردی بلکہ ریکارڈ کی درسکی کے لیے امریکی 'افریقی تاریخ دوبارہ کھے جانے ساختگی کی مہر شبت کردی بلکہ ریکارڈ کی درسکی کی بنیاد فراہم کردی ہے۔

امریکی اور یورپی مورخین کے نزدیک افریقہ کی تاری افریقہ میں یو رپنیز کی آمد اور تاریکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ عمر ابن سعد کے پہلے فقر سے نے بی افریقہ کے بارے میں دوسوسالہ امریکی تاریخ اور یورپی مورخوں پر خط تنیخ تھنج دیا ہے۔ عمر ابن سعد نے عربی کو افریقہ کی لاطینی زبان ہابت کر کے تحقیق کا نیا در کھول دیا کہ افریقی علاء نہ صرف اپنی مادری زبان جانتے تھے بلکہ اعلی سطح کے علم کے لیے عربی مرقب تھی بالکل ای طرح جیسے یورپ میں زبان جانتے تھے بلکہ اعلی سطح کے علم کے لیے عربی مرقب تھی بالکل ای طرح جیسے یورپ میں لاطین علمی و ادبی زبان رہی تھی۔ عمر ابن سعد کی عربی زبان پر گرفت نے امریکی اور یورپی مورخوں کے اس دعویٰ کو بیکسر باطل ہابت کر دیا کہ افریقہ کی تاریخ تاریکی کے سوا پھے بھی نہیں مورخوں کے اس دعویٰ کو بیکسر باطل ہابت کر دیا کہ افریقہ کی تاریخ تاریکی کے موا نول میں حروف تبی اور طرز تحریر کی عدم موجودگی کی وجہ سے افریقہ کی تاریخ تاریکی اور مادری یا تحریر نہ کی جائکی جبکہ عمر ابن سعد کی تحریر ٹابت کرتی ہے کہ عربی کے علاوہ وہ ایک اور مادری یا

بعدر الله الدعم الدحيد الكمدال ١٤ والاحسان من فد م والبوء والمن والاجلال والكرم المعدلام الذه خلوالخلى لمحباء فد عدني زرج المسعالهم وافولهم مس عمرالس شيخ منته سالتهان اكتب الحياني ا فلا مستطيح الداكت الحياة الفاطلة الفالم مع الكلام الع بواذلا بي عنوط الا فليلالا لعويا الفليا والفرة هالتك والله لاتلومونه افالعين فعيق البسدك ال السم عمرابه سب مكان موكدد جوت تور بيس البي س كالهالعلم بند ويوت نيان بسمنى معمدسيد الموقع وشابغ تسليسمان عكميده وشابغ جبريل عبال الإيتيان كالب العلم في مساوع شريب سنة باء ع معافست سنتر جاء و بالدلاجيس كبير -فتل النسان كثيرا فلاني يمن حبى البي باعوا ويد الشصوا لى المنترى جِمدتن الى المنسب في الطبيرالي الطبير

عمر ابن سعد کی تحریر کاعکس: خود نوشت سوانح کے اولین صفحات

البرالكند منتصر ونصف منصر جامي والعطاي المنتن في كلام نصرانيي ما عوالشنترني رنيعيفُ شوءٌ دسمي الموقد ن بعمل عملا شد بدا بيري من بدا مود الم السمراع يمش الي سكال بسمى في ال شهراء إد فل والبيون كى دهار بة بركما الخيل صيد واع والعكان الوق مهابوهان راعمي رجل سوءائني والبوت الشوي حل دسمی اعدہ ربل ا اخر وا حد من الخيل مع الكلب كثير المذبي معمد فناعشرا صل و مكان يست مير . و لى يمو قاطيرافا ابستطيع ال بخر م انسي ويم مى جيل في فالله دمرافس ساعش

مقامی زبان بھی جانتے تھے جس کے حروف جہی بھی تھے' طرز تحریر بھی تھا اور اس میں حصول علم بھی ممکن و مروّج تھا۔

ایلن بیری لکھتے ہیں کہ ہارورڈ یو نیورٹی کے ماہرین اسا نیات ' نارتھ ویسٹرن یو نیورٹی کے تاریخ کے پروفیسر ز اور جان ہا پکنز یو نیورٹی کے تھق یہ طے کرنے میں مصروف ہیں کہ عمر ابن سعد کی تحاریر کوکس سطح کے نصاب میں شامل کیا جائے وہ لکھتے ہیں:

''عمر ابن سعد کی تحریر کے تراجم جو کہ جان ہا پکنز یو نیورسٹی میں ذیر اشاعت ہیں' جب دو سال بعد منظر عام پر آئیں گے تو عمر ابن سعد کا قصہ نصاب اور تاریخ کی کتابوں میں اپنی جگہ بنالے گا۔ آج سے دی سال بعد اگر بچ عمر ابن سعد کو اپنے سکونز میں پردھیں گے تو اس میں ڈیرک بیرڈ کا بھی ہاتھ ہوگا جو عمر ابن سعد کے تدریجی احیا کو یقینی بنا رہ ہیں۔ سیدیگال جہاں سے عمر ابن سعد لائے گئے' شالی کیرو لائنا جہاں وہ غلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک) جہاں انہوں نے پچھ فلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک) جہاں انہوں نے پچھ فلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک) جہاں انہوں نے پچھ فلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک) جہاں انہوں نے پچھ فلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک) جہاں انہوں نے پچھ فلام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ہار لم (نیویارک بیر ڈ سے مستعار لی گئ

یہ مدنظر رکھنا ہوگا کہ امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کو غیر تعلیم یافتہ اور غیر مہذب قرار دینے کی وجہ بھی وہی تھی جو ریڈ انڈیٹیز کو غیر مہذب قرار دینے کی رہی تھی۔ جس طرح ریڈ انڈیٹیز کو غیر مہذب قرار دے کر قل کرنے میں واقعاتی آسانی رہی تھی اسی فلفے کے از سرنو استعال سے سیاہ فام گر دنیں بھی ذونی کے شلنج میں گسی گئیں۔ یہ الگ بات کہ وقاً فو قاً جب بھی آسٹین کا لہو پکارتا ہے کوئی نہ کوئی دستا ویز 'تحریز خط' کوئی پرزہ کہیں نہ کہیں سے برآ مہ ہوکر بیالم نشرح کرتا رہتا ہے کہ سیاہ فام غلاموں میں تعلیم یافتہ اور مہذب افراد بھی ہے جو کھمنا پڑھنا بھی جانتے تھے وہ نہ بب فلف گرام 'اور ادب سے آشنا تھے۔ ایلن آسٹن کھتے ہیں:
''اس حقیقت کو جھٹلانا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ پچھافریقی جیسا کہ عمر ابن سعد ہیں 'بلا امتیاز مسلم اور غیر مسلم ہر دونوں سے زیادہ تعلیم یافتہ عرابن سعد ہیں 'بلا امتیاز مسلم اور غیر مسلم ہر دونوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ور دائش مند تھے ہونبیت ان کے سفید فام آقاؤں کے کہ وہ جن کی

غلامی کاٹ رہے تھے۔" (15۔ ایلن آسٹن: 1984)

اسيخ سفيد فام آقاؤل سے زيادہ مہذب العليم يافته سياه فام غلاموں ميں ايك افريقي شنراده بھی شامل تھا ۔ کرنل ابراہیما عبدالرحمٰن توری جنہیں سیاہ وسفید فام عرف عام میں پرنس کہہ کر مخاطب کرتے تھے 1762 میں وسطی مغربی افریقہ عمبکٹو (مالی ) میں فیوٹا جالون کے المامی توری شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ۔ برنس عبدالرحمٰن کے والد کی حکومت کا باید بخت میمو میں تھا جو المامی شاہی خاندان کے موروثی حکمران او رمتی و پر بیز گار مسلمان تھے۔عبدالرحن اپنے 33 بھائیوں میں دوسرے تھے اور اپنی اعلیٰ تعلیم' قد قامت' شخصیت' ذہانت اور بہادری کی وجہ سے بلا شبہ مو روثی باد شاہت کے امید وار تھے لیکن مشیت کو پچھ اور ہی منظور تھا۔ پرنس عبدالرحمٰن نے جینی اور مبکٹو کی درس گاہوں سے علم حاصل کیا جو اٹھار ہویں صدی میں افریقہ کے مشہور علمی مراکز سے یخصیل علم کے بعد وہ اپنے والد کی فوج میں کیولری رجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر تعینات ہوئے اور کئی علاقائی لڑائیوں میں جواں مردی دکھائی۔مسلسل فتوحات اور قائدانه صلاحیتوں کی وجہ سے وہ 26سال کی عمر میں کنل بن عیکے تھے۔ 1788 میں غیر مسلم افریقی قبائل کے برے اتحاد بیوزے لڑائی کے دوران وہ شدید زخی حالت میں دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد انہیں دریائے گیمبیا کے راستے بحراو قیا نوس کے ساحل پر لایا گیا جہال انہیں ایک برطانوی تاجر نے آٹھ ہاتھ تمباکو دو تھیلی بار دو طار بندوقوں اور دو گیلن رم کے عوض خرید لیا ۔ یہاں سے انہیں تین ہزار میل دوریا بہ سلاسل جزائر غرب الہند میں ڈو مینیکا روانه کردیا گیا۔ یہاں کچھ دن غلامی کی تربیت دینے کے بعد انہیں غلاموں کی بردی منڈی نیو آر لینز ( لوئزیانا 'امریکہ ) لایا گیا۔ نیوآ رلینز سے انہیں نیٹ چز (مسی پسی) کے نیلام گھر پہنچایا گیا جہال تقامس فو سٹر نے انہیں ممبکٹو کے ایک اور غلام کے ہمراہ 930 ڈالر میں خرید لیا ' يول برنس عبدالرحمٰن 465 ڈالر میں فروخت ہو گئے۔

16\_ ( الدِّمز كاوُننْ جِإِنسرى كُلُرك آفس ريكاروُ: 1788)

قامس فو سٹرنے پرنس عبدالرحمٰن کوجس محنت مشقت پر لگایا 'جس طرح ان کی تحقیر کی گئی اور ان کے عادی نہیں تھے نیتجاً وہ گئی اور ان کے لمبے بالوں کو ان کی مرضی کے خلاف کاٹا گیا وہ اس کے عادی نہیں تھے نیتجاً وہ موقع ملتے ہی یہال سے فرار ہوگئے۔دو چار ماہ پکڑے جانے کے خوف سے دلدلوں' جنگلوں اور بیا بانوں میں چھپتے پھرنے کے بعد عبدالرحمٰن تھامس فوسٹر کے باس واپس آگئے۔ تھامس اور بیا بانوں میں چھپتے پھرنے کے بعد عبدالرحمٰن تھامس فوسٹر کے باس واپس آگئے۔ تھامس

فوسٹر جو' ان کے بوں با آسانی واپس آجانے سے پہلے ہی جران تھا پرنس عبدالرحمٰن کی اس بیٹکش پر سزید جران ہوا کہ اگر وہ انہیں افریقہ واپس بھیج دے تو ان کے والد جو وہاں ایک ریاست کے بادشاہ ہیں جرے برابر سونا تول کر اسے دے دیں گے۔ اس پیش کش کا شبت جواب نہ پاکر پرنس عبدالرحمٰن نے تھامس فوسٹر کی بیوی کا پاؤں اپی گردن پر رکھ اور پچھ اقوال بڑھے جوکسی کی سجھ میں نہ آسکے ۔ افریقی قبائل میں کسی کا پاؤں گردن پر رکھ لیما اس سے عہد نبھانے کا استعارہ تھا۔ پرنس عبدالرحمٰن نے جان بخش کی شرط پر عہد نبھانے کا قول با ندھا 'انہوں نبھانے کہ پھر وہ 40 سال تک تھامس فوسٹر کے پاس اپٹی مشیت نبھاتے رہے۔ پرنس عبدالرحمٰن کی قائد انہ صلاحیت' دیانت اور راست بازی سے متاثر ہوکر تھامس فوسٹر نے راست راست بازی سے متاثر ہوکر تھامس فوسٹر نے دست راست بنیل اپنے ذرق فارم کا گران مقرر کردیا اور وہ رفتہ رفتہ غلام سے تھامس فوسٹر کے دست راست ہوئے ۔ اس دوران پرنس عبدالرحمٰن ایک عیسائی خاتون ازا بیلا سے رشتہ از دواج میں شملک بنیل مور نے دوران پرنس عبدالرحمٰن ایک عیسائی خاتون ازا بیلا سے رشتہ از دواج میں شملک بنیل مور کے واسل تھیں جو عام طور پر غلاموں کو عاصل تھیں جو عام طور پر فروخت ' بنر یوں کی فروخت سے متعقت اور دوسرے غلاموں سے میل جول شائل تھا۔ پھر فروخت ' بنر یوں کی فروخت سے متعقت اور دوسرے غلاموں سے میل جول شائل تھا۔ پھر مولئے سلیمان خانی تک اور مسی بی سے متعقت اور دوسرے غلاموں سے میل جول شائل تھا۔ پھر مولئے سلیمان خانی تک اور مسی بی سے متعقت اور دوسرے غلاموں سے میل جول شائل تھا۔ پھر مولئے سلیمان خانی تک اور مسیمی سے متعقت اور دوسرے غلاموں سے میل جول شائل تھا۔ پھر مولئے سلیمان خانی تک اور مسیمی سے متعقت کی اور نے کیاں شائل گا۔

1807 کے موسم گر ماکی ایک دو پہر کو نیٹ چز کے باہر سبزی منڈی میں پرنس عبدالرحان اپنی کاشت کردہ سبزیاں فروخت کررہے تھے کہ قریب سے گزرتا ہوا ایک پختہ عمر گھوڑ سوار سفید فام ڈاکٹر جان کاکس پرنس عبدالرحان کو دیکھ کر ٹھٹکا' کچھ دیر غور سے دیکھا اور دونوں کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا جے اردگرد کے بہت سارے سفید فام سن کر سکتے میں آگئے:

ڈاکٹر کاکس: لڑےتم کہاں سے آؤ ہو۔ پرنس: تھامس فوسٹر کے پاس سے۔ ڈاکٹر کاکس: کیاتم اس ملک میں پلے بڑھے ہو۔ پرنس: نہیں میراتعلق افریقہ سے ہے۔ ڈاکٹر کاکس: کیاتم ٹیمبو سے آئے ہو۔ پرنس: ماں مجھے ٹیمبو سے آئے ہو۔ پرنس: ماں مجھے ٹیمبو سے لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کائس: کیا تہارا نام عبدالرحمٰن ہے۔ پرنس: میرا نام یہی ہے۔ ڈاکٹر کائس: کیا تم مجھے جانتے ہو۔ پرنس: ہاں میں تہہیں جانتا ہوں تم ڈاکٹر جان کائس ہو۔

17\_ ( ٹیری الفورڈ: 1977)

اس مکا کے بعد ڈاکٹر کاکس اپنے گھوڑے سے اترے اور پرنس عبدالرحلن سے بغل گیر ہوگئے اس منظر کو دیکھنے والے سینکٹروں سفید فام سششدر رہ گئے ۔ اور یہ بات جنگل کی آگے ہوگئے اس منظر کو دیکھنے والے سینکٹروں سفید فام سششدر رہ گئے ۔ اور یہ بات جنگل کا آگے کی طرح بھیل گئی کہ وہ جو پرنس ہونے کا دعویدار تھا حقیقناً پرنس ہی ہے ۔ ڈاکٹر جان کاکس کی گواہی سیاہ فام مسلمان غلاموں کے حق میں پہلی ایسی سفید فام شہادت تھی جس نے امر کی صدر سے عام امر کی شہریوں تک کو یہ سوچنے 'جانے اور مانے پر مائل کیا کہ انحوا کر وہ سیاہ فام غلام محض جابل اور غیر مہذب نہیں ہیں بلکہ ان میں اپنے سفید فام آقاؤں سے زیادہ مہذب اور تعلیم بیافتہ افراد بھی شامل ہیں ۔ غلامی کی کمند بلا امتیاز علما ء' شنجرادگان' معالج' اسا تذہ' فلا سفر' اہل قلم' اہل کتاب' صاحب فکر ونظر اور صائب الرائے جانے کس کس کو تھینے لائی تھی ۔

و اکثر جان کاکس جو اصلاً آکرش سے ، 1780 میں غلاموں کو اغوا کرنے والے ایک برطانوی جہاز پر ڈاکٹر متعین سے ۔ جہاز جب افریقہ پنچا تو جان کاکس شدید بیار پڑ گئے اور ان کے نی جہانے کی امید نہ رہی ۔ ست روی کے باعث وہ اپنے ساتھیوں سے پیچے رہ گئے اور مقامی افریقیوں کے ہتھے چڑھ گئے وہ انہیں پکڑ کر اپنے بادشاہ ابراہیما تو ری کے پاس لے گئے ابراہیما واکٹر کاکس سے رحم لی سے پیش آئے اور ایک فاتون طبیب کو ان کے علاج پر ہامور کر دیا ۔ چند ماہ کے علاج و گئیداشت سے ڈاکٹر کاکس صحت یاب ہوگئے ۔ اور ایک سال ابراہیما توری کے شابی مہمان رہے ۔ ای عرصہ مہمان واری میں وہ ایک لیے ترکئے مضبوط قد کا ٹھ اور گئرسواری کے شوقین پرنس عبدالرحمٰن سے متعارف ہوئے۔ ایک سال بعد ڈاکٹر کاکس کی واپس جانے کی فرمائش پر باوشاہ نے بیٹھ سوئا ، زاد راہ کے لیے عنایت کیا اور سولہ محافظوں کی معیت جانے کی فرمائش کو بر اوقیا نوس کے لیے رخصت کیا کہ وہ کسی جہاز سے برطانیہ چلے جا کیں۔ میں ڈاکٹر کاکس کو برطانیہ پنچے۔ سن 1800 میں داکٹر کاکس جہاز پرسوار ہونے میں کامیاب ہوگئے اور برطانیہ پنچے۔ سن 1800 میں داکٹر کاکس جلد ہی ایک جہاز پرسوار ہونے میں کامیاب ہوگئے اور برطانیہ پنچے۔ سن 1800 میں میں مقیم ہوگئے۔ یہاں وہ ایک نیک برطانیہ سے ہجرت کر کے وہ امریکہ آن لیے اور مسی سی میں مقیم ہوگئے۔ یہاں وہ ایک نیک برطانیہ سے ہجرت کر کے وہ امریکہ آن لیے اور مسی سی میں مقیم ہوگئے۔ یہاں وہ ایک نیک

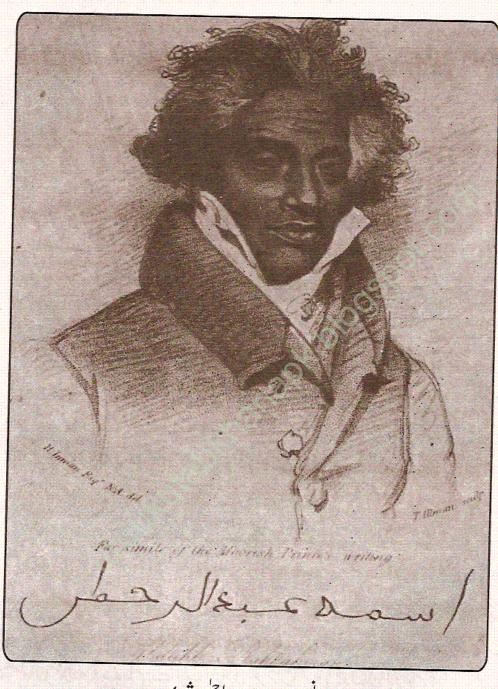

رِنس ابراہیما عبدالرحمٰن توری آرٹسٹ ہنری انمان :1834

نام اور کامیاب سرجن مشہور تھے۔ 1807 میں پرنس عبدالرحمٰن سے اچا تک ملا قات نے ہر دونوں کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ پرنس عبدالرحمٰن اپنی سوانح میں لکھتے ہیں:

> '' ڈاکٹر کاکس نے کہا کہ ان آلوؤں کو یہیں رکھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا البتہ یہ آلو تمہارے گھر پہنچانے جا سکتا ہول ۔ بیس کر وہ تیزی سے گھوڑے برسوار ہوگئے اور ایک نیگروعورت کومیرے سریر سے آلوؤں کا بوجھا اتارنے کا حکم دیا۔ پھر ڈاکٹر کاکس نے اینے گھرمسی سی کے گورز ڈبلیو (وارے ) کو مجھ سے ملانے کے لیے بلایا۔ گورز سے ڈاکٹر کاکس نے کہا کہ میں اس کے والدین کے گر رہ چکا ہوں اور انہوں نے مجھ سے میرے والدین کی طرح رحمد لی کا سلوک کیا تھا۔ ڈاکٹر نے گورز سے کہا کہ اگر کوئی بھی رقم مجھے خرید سکے تو وہ مجھے خرید کر افرایقہ واپس بھیجنا جائے ہیں ۔ اگلی صبح ڈاکٹر کاکس نے پیرجانے کی کوشش کی کہ میری کیا قیت لگائی جائے گ لیکن میرا آقا تفامس فوسٹر مجھے کسی بھی قیت پر بیچنے میں رضا مندنہیں تھا۔ ڈاکٹر کاکس نے مجھے خریدنے کے لیے بردی رقم کی پیشکش کی لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اس یر ڈاکٹر کاکس نے میرے آ قا سے کہا "اگرتم اے آزادنہیں کر سکتے تو اس سے اچھی طرح پیش آؤ" ڈاکٹر كاكس كے انقال كے بعد اس كے بينے نے ميرى آزادى كے ليے خطیر رقم کی پیشکش کی ۔'' 182- (یرنس ابراہیما عبدالرحن : 1828)

سفید فامول کا جو مجمع ڈاکٹر کاکس اور پرنس عبدالرجان کو جیرانی سے دیکھ رہا تھا اسی مجمع میں اخبار نیٹ پر ایڈور ٹائزر کے ایڈیٹر اینڈر یو مارز چک بھی شامل سے انہوں نے مور پرنس (اندلی مسلمان شنم اوہ) کے نام سے ایک اخباری فیچر شائع کر دیا جو زبان زو عام ہوگیا ۔ یوں پرنس عبدالرجان کا تذکرہ مسی سی سے نکل کر بالٹی مور' نیو یارک' فلاڈیلفیا' بوسٹن اور واشکٹن کے اخبارات میں پہنے گیا فریڈم جرنل' ساؤ درن گلیسی اور بالٹی مور ایڈ ور ٹائزر جیسے بڑے اخبارات میں پرنس عبدالرجان پرخصوصی مضامین کھے جانے گھیوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ امریکہ کے مشہور میں پرنس عبدالرجان پرخصوصی مضامین کھے جانے گھیوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ امریکہ کے مشہور

اور اہم فرد بن گئے ۔ خصوصا شالی ریاستوں میں ان کی بہت پذیرائی ہوئی چونکہ ان امریکی ریاستوں میں فلامی کے خاتمے کی تخاریک شروع ہو چکی تھیں ۔ پرنس عبدالرحمٰن کا پس منظر' شخصیت' ذہانت اور ان کی تخیر بھری کہانی ان تخاریک کے لیے مہیز ثابت ہوئی۔ انہیں جگہ جگہ سے غلامی کے موضوع پر اپنا تجربہ بیان کرنے کے لیے مدعو کیا جانے لگا۔ ڈاکٹر امیان آسٹن کھتے ہیں:

" پرنس عبدالرحمٰن 1820 کے آخر عشرہ میں امریکہ کے مقبول ترین سیاہ فام شخصیت شار ہوتے تھے۔" 1984۔ (ایلن آسٹن: 1984)

کی نامعلوم اور پر اسرار وجہ سے پرنس عبدالرحمٰن نے خود کو مور پرنس ، مشہور کر رکھا تھا جبکہ حقیقتا وہ جالونی پرنس تھے۔وہ اندلی شنرادوں جیسا لباس پہنتے اور مورش پرنس پارے جاتے حالانکہ ان کا تعلق وسطی افریقہ کے مشہور اسلامی مرکز شمبکٹو سے تھا۔ ہمارے خیال میں اس کی وجہ یہ رہی ہوگ کہ چونکہ اٹھارہویں صدی تک مسلمانوں کے بارے میں امر کی علم ملکہ ازا بیلا اور ہسپانیہ کے حوالے سے اندلی مسلمانوں تک ہی محدود تھا سوعین ممکن ہے کہ پرنس عبدالرحمٰن نے اس امر کی لاعلمی کی درسگی پر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ اخبارات نے بغیر کسی شخیق و تھد یق کے انہیں مورش پرنس لکھنا شروع کردیا 'پرنس عبدالرحمٰن نے اس کی تردید مناسب نہ سمجھی اور وہ مورش پرنس مشہور ہوگئے۔

المحدد المحتور المحتور المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحتور الم

تک جاری رکھا۔

ڈاکٹر جان کا کس اور ولیم کاکس کی جدوجہد اپنی جگہ لیکن پرنس عبدالرحمٰن کی جدوجہد آپ جگہ لیکن پرنس عبدالرحمٰن کی جدوجہد آ زادی میں فیصلہ کن لمحہ انتہائی غیر متوقع طور پر 1826 میں اس وقت آیا جب وہ اپنے پرانے رفیق کا راور ہمنوامسی ہی ہیر اللہ کے نامہ نگار اور نبیٹ چز ایلہ وٹائزر کے ایلہ یٹر اینڈر یو مارز چک سے محو گفتگو تھے۔ دوران گفتگو پرنس عبدالرحمٰن نے ایک خط افریقہ بھیجنے کا عندیہ ظاہر کیا جس کے جواب میں اینڈر یو مارز چک نے خط کو افریقہ تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ۔ ٹیری الفورڈ کلھتے ہیں:

"40 سال بعد برنس عبدالرحلن قرآنی آیات کے سوا بیشتر عربی گرامر اور عربی لکھنا بھول چکے متھے لہذا اس خط میں بھی انہوں نے قرآنی آیات لکھیں لیکن مید معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے کونسی سور ۃ تحریر کی ۔"

20\_ ( ٹیری الفورڈ : 1977 )

(وضاحت: پرنس عبدالرحمٰن کے اس خط کا کوئی ریکارڈ ہو ایس سٹیٹ ڈیبارٹمنٹ واشکٹن ڈی سی یا مراکش کی وزارت خارجیہ میں موجود نہیں ہے۔ نہ ہی اس خط کا کوئی حوالہ رائل لائبریری رباط یا رباط آرکائیوز میں موجود ہے۔مصنف ) پرنس عبدالرحمٰن کا یہ خط تو محفوظ نہیں رہ سکالیکن اینڈ ریو مارز چک سینیر تھامس ریڈ کے نام تعارفی سرنامہ میں لکھتے ہیں:

نیٹ چیز

3 اکتوبر 1826

درس:

یہ مسلکہ خط عربی میں میرے سامنے ایک قابل احترام پرنس نامی بوڑھے غلام نے تحریر کیا ہے جواس کاؤنٹی میں مسٹر تھامس فوسٹر سے متعلق ہے۔
میں اسے عرصہ 15سال سے جانتا ہوں اور میں اس کے صاحب کردار ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق مراکش کے شاہی خاندان سے ہے اوریہ خط جیسا کہ اس نے جھے بتایا ہے اپنے رشتہ داروں کا حال احوال جانے اور ان سے جا طنے کی امید میں لکھا گیا

السمه عيد اله حرعاب العبيرون ع الع مع نبيه وعالموصعه وسلعرنسلم فالالشيخ الهفه لل م كنة والمعرفة فالعوى بنهاى بوص بسباء عقوبه فالحراس رى عرفارون ك كروم وي قد ميد كاود حفنه وي سَّعَنِ وَنَكِرُ وَمِرْنُنُ وَنَكُّ الْحُسَّاعُ وَلَمُعَالِمُ عَمَّا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا السَّعَنِ وَنَكِرُ وَمِرْنُنُ وَنَكُّ الْحُسَاعُ وَلَمْ عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَبْعَ الله أنبرك وتنفي about Rahhaman for of Ibrahim - I born in the city Timbuctor I luca thew till I was frie years old - I moved to comby Frota- Jallo - I lived in the Respitat Firsts (Teento) I have there tell I was twenty fix year old - 3 tookin promes in the wor - I fold to triver yambia - They took no - to Bominique (w. I took me to new trleams - look we to natchez - I sold to ins Thomas Foster - I lived There forty year - I got librate , last March - 1828 -Getster 10-1828

> پرنس ابراہیما عبدالرحمٰن ثوری کی عربی اورانگریزی تحریر کاعکس اکتوبر 1828ء

ہے۔ میں نے اس خط کو منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے اور اس معاملہ کو آپ کی نظرانی میں دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ بوڑھے غلام کی خواہشات کی تحمیل میں اس کی مدد فرما کیں گے۔

اینڈریو مارز چک 21۔ (سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ مائیکروفلم ریکارڈ: 1827)

سینیر تھامس ریٹر نے اس خط کوسٹیٹ ڈیمارٹمنٹ کے حوالے کردیا وہاں سے بیہ خط طنجہ میں امریکی سفیر کو روانہ کیا گیا۔ 14 مارچ 1827 کو بیہ خط امریکی سفیر تھامس ملاؤ نے کو موصول ہوا تو وہ ایک موقع ہاتھ آجانے کے خیال سے اس عربی تحریر کو دیکھ کر سر شار ہوگیا۔ افریقی ساحلول پر مراکشی حکومت نے سیاہ فامول کے اغوا پر سخت مابندیاں عاید کرر کھی تھیں ۔ ان پابندیوں کو توڑتے ہوئے چند ایک امریکی مہم جو مراکشی حکومت کے ہتھے چڑھ گئے تھے امریکی سفیران امریکی خرکاروں کی رہائی کے بدلے میں مورش برنس کی رہائی کا منصوبہ باندھ کر یاشا عبدالرحمٰن دوئم امیر مراکش کی خدمت میں پیش ہوا اور پرنس عبدالرحمٰن کا خط پیش کیا۔ امریکہ کے قیام سے انیسویں صدی کے وسط تک مراکش واحد ایسی اسلامی مملکت تھی جس ہے امریکہ کے خصوصی اور سفارتی تعلقات قائم رہے تھے بلکہ یہ کہنا زیادہ حقیت پر مبنی ہے کہ امریکہ کے نزدیک اسلامی دنیا صرف مراکش تک محدود تھی ۔ بیہ تاریخی ستم ظریفی بھی اپنی جگہ خوب ہے کہ امریکہ کے اعلان آزادی کے بعد برطانوی خالفت وباؤ اور دبدبے کے باوجود امریکہ کوتشلیم كرنے والا سب سے يہلا ملك مراكش ايك اسلامي ملك بى تھا \_ 1777 ميں مراكش نے سب سے پہلے امریکہ کو بحثیت آزاد وخود مخار ریاست تشکیم کر کے اسلامی دنیا کی امریکہ سے تعاون کی جو بنیاد رکھی تھی اسے اسلام و مثنی سے آلودہ ملکہ ازا بیلا کے ورثاء نے کوئی اہمیت نہ دی ۔ وراث کے ازابیلا کے موجودہ اسلام وحمن رویے پر جیران ہونے کی بجائے امدی اس لاعلمی پر ماتم کیا جانا چاہیے کہ وہ امریکی سرشت میں پوشیدہ مسلمان مخاصمت اور اسلام رشنی کے رجان اور رویے کو پہیانے میں ہمیشہ نا کام رہی ہے۔

پاٹنا عبدالرحمٰن دومم نے پرنس عبدالرحمٰن کے خط کوغور سے پڑھا' تشویش سے دیکھا اور سرعت سے فیصلہ کیا کہ شاہی حکومت کے اخرا جات پر اس شخص کو فوراً امریکہ سے مراکش لایا جائے۔ پاٹنا نے سفیر کو دو ٹوک ہدایت دیتے ہوئے کہا ''اس مدیمیں تمام مصارف فوراً ادا کردیئے جا کیں گے۔''

یاشا عبدالرحلٰ دوئم کے اس دو ٹوک فیلے کے بعد امریکی سفیر تھامس ملاؤ نے 'نے سيكرثيري آف سٹيٹ ہنري کلے کو خط بھيجا:

24 ارچ 1827

قابل احر ام سکر ٹیری آف سٹیٹ کے نام میں بیمشورہ بھیج رہا ہوں کہ اس شخص ( برنس عبدالرحمٰن ) کو آزاد کر کے گھر بھیج دیا جائے اس ہے۔ مستقبل میں ہارے ان برقسمت اشخاص کو فائدہ ہوسکتا ہے جو کسی بھی حادثے کی وجہ سے اس سلطنت کے قضے میں آسکتے ہیں۔ (لینی ساہ فامول کو اغوا کرتے ہوئے امریکی اغوا کار اور جہاز ران وغیرہ ۔ مصنف) یہ میں انتہائی اخلاص سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس شخص کو مجھے جھیج دیا جائے تا کہ میں خود اسے بادشاہ کے حوالے کروں۔اگرسکر ٹیری آ ف سٹیٹ میری تجویز سے اتفاق کریں تو اس شخص کو جبر الریس امریکی سفارت خانے بھجوا دی۔ اس (برنس عبدالرحمٰن ) کی آزادی ہے مجھے یبال خصوصی قوت حاصل ہوگی۔ اس سے مسلمانوں پر ہمارا احسان ثابت ہوجائے گا جو کہ پہلے ہی شکر گزاری کی اضافی صفت کے حال ہیں۔ تفامس ملاؤنے

وستخط

24 ارچ 1827

23\_ (تھامس ملاؤنے: 1827 سٹیٹ ڈیمارنمنٹ مائیکروفلم ریکارڈ: 1827) 5 جون 1827 كواس خط يرسكررري آف سليث منري كلے في اين نوٹ ميں لكها: ''رحمه لی کی مروجه روایت میں اس غلام کوخرید کر باعزت طریقے ہے اس کے وطن روانہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔" ہنری کلے ۔سیکر میری آف سٹیٹ وستخط

5 جول 1827

دس جولائی 1827 کو بین خط وائٹ ہاؤس میں صدر جان کیونی ایڈ مزکو پیش کیا گیا۔ اس رات صدر نے اینے ذاتی روزنامیح میں لکھا:

''مسٹر برنٹ ایک افریقی کے بارے میں پھی کاغذات لائے جومراکو کے بادشاہ کا تعلق دار لگتا ہے لیکن یہ جار جیا میں غلام ہے مسٹر برنٹ نے مجھے وہ خط دکھایا جو اس غلام کے بارے میں مراکو کے بادشاہ نے مسٹر ملاؤ نے کے تو سط سے بھوایا ہے۔ مسٹر ملاؤ نے نے ترجمہ کیئے ہوئے اس خط میں پر زور سفارش کی ہے کہ حکومت امریکہ اس شخص کو خرید کر مراکش کے بادشاہ سے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر روانہ کردے۔ میں نے مسٹر برنٹ سے کہا ہے کہ وہ جار جیا خط کھ کر پوچھیں کہ اسے کتنے میں خریدا جاسکتا ہے اور اگر یہ علی طور پر ممکن ہوتو مسٹر ملاؤ نے کی خواہش پر عمل درآ مدکیا جائے۔''

24\_ (ميها چوسنس مشاريكل سوسائل ريكارو عان كيوني ايدمز پيرز: 1827)

یوایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے چف کارک مسٹر برنٹ کا خط 20 اگست 1827 کو اینڈریو مارز چک کو وصول ہوا جس میں صدر جان ایڈ مز کی طرف سے پرنس عبدالرحمٰن کو ان کے آتا سے خریدنے کا معاملہ طے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اینڈریو مارز چک نے جو اس معالمے میں روز اول سے ہی سرگری سے شریک شے بلا تو قف تھامس فو سٹرسے سودا طے کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ادھر ایک ہی جواب تھا 'ینہیں ہوسکتا 'یمکن نہیں ہے۔ پرنس عبدالرحمٰن کی آزادی کے لیے ڈاکٹر جان کا کس کی 1807 سے شروع کردہ جدوجہد پرٹاکای کے ہیں سال گزر چکے تھے۔ لیے ڈاکٹر جان کا کس کی 1807 سے شروع کردہ جدوجہد پرٹاکای کے ہیں سال گزر چکے تھے۔ اس دوران تھامس فوسٹر کی ایک ضد اور ایک ٹال نے ہراس کوشش کو ٹاکام بنا دیا تھا جو پرنس عبدالرحمٰن کو آزاد کرانے کے صمن میں کی گئی تھی حالانکہ ان کوشش کرنے والوں میں گورز' سینیز' واکٹر' چرچ کے نمائند نے سیاہ فاموں کے حقوق کی تنظیمیں' حریت پیند خیالات کے رہنما' صحافی' اہل قلم اور صدر امریکہ تک سب شامل ہے۔

پھر ایک دن ایکا یک پرنس عبدالرحن کی قسمت نے یاوری کی ۔

22 فروری 1828 کوچٹم فلک نے ایک مختلف منظر دیکھا۔ دو ہم عمر بوڑھے آ دمی جو ایک مختلف منظر دیکھا۔ دو ہم عمر بوڑھے آ دمی جو ایک ہی سال بیدا ہوئے تنے اور ایک ہی سال فوت ہوئے خاموثی سے گھوڑوں پر سوار نیٹ چز

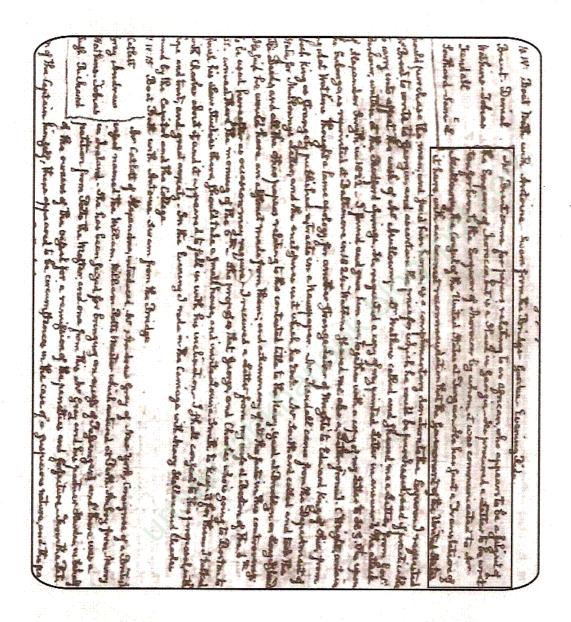

پرنس عبدالرحمٰن کے بارے میں صدر جان کیونی ایڈمز کی تحریر کاعکس ( ایڈمز ڈائری :1827) کاؤنٹی آفس کی طرف جارہے تھے۔ 40سال پہلے 1788 میں بھی وہ اس طرح اس دفتر میں آئے تھے اس وقت وہ جوان اولولعزم 'باتونی اور جارح تھے انہیں آنے والے سالوں کی سوچ در پیش تھی لیکن آج وہ خاموش ' دفاع ' تھے ہارے ' غمز دہ اور تقدیر پر شاکر تھے۔ اب انہیں سالوں کا نہیں مہینوں کا سوچنا رہ گیا تھا۔ ان کے بال سفید ہو تھے تھے' وہ قدرے تھہر کر بولتے سے اور گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے ان کی بے زاری صاف دیکھی جا سکتی تھی لیکن چروں پر کہاں ہے اور کھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے ان کی مثیت مختلف تھی۔

یه دو بوژھے تھامس فوسٹر اور پرنس عبدالرحمٰن تھے۔

تفامس فوسٹر غیر متوقع طور پر' پرنس عبدالرحن کو آزاد کرنے پر رضا مند ہو گئے بشرطیکہ انہیں فور اِ امریکہ میں بطور آزاد شہری قیام نہیں انہیں فور اِ امریکہ میں بطور آزاد شہری قیام نہیں کر سکتے ۔ا گر کسی بھی وجہ سے انہیں افریقہ نہ بھیجا جا سکے تو وہ دوبارہ میری غلامی میں آ جا کیں گے اور پرنس عبدالرحمٰن پر میری ملکیت برقرار رہے گی ۔ 25۔ (میری الفورڈ: 1977)

چالیس برس قبل تھامس فوسٹرنے اس دفتر میں پرنس عبدالرحمٰن کوخریدنے کی دستا ویز پر دستخط کیئے تھے آج وہ انہیں آزاد کرنے کی دستا ویز پر دستخط کرنے آرہے تھے۔ گو کہ تقدیر دونوں کے فیصلوں پر بہت پہلے اپنے دستخط کر چکی تھی لیکن فیصلہ ہنوز باقی تھا۔ ایک اپنے ترکش میں زہر بجھا ہر تیر آزمائے سرنیہوڑے 'آ تھیں سکیڑے کا نیخ ہاتھوں سے لگامیں تھا ہے محوسفر مگر اختدا مسفر پر تھا اور دوسرامحض اس لیے محوسفر تھا کہ ایک اور طویل سفر پر روانہ ہو سکے۔ غالبًا بہت ہی طویل۔ تھامس فوسٹر نے پرنس عبدالرحمٰن کے بروانہ آزادی پر دسخط کرتے ہوئے لکھا:

ریاست مسی سپی ایڈ مز کاؤنٹی

مطلع کیا جاتا ہے کہ میں تھامس فوسٹر سکنہ ایڈ مزکاؤنی کریاست مسی سی اس وقت پرنس نامی غلام کا مالک ہوں۔ آج کے دن سے میں اس غلام کو اینڈ ریو مارز چک رہائتی نیٹ چزریاست مسی سی کی تحویل میں صرف اور واحد اس مقصد کے لیے دیتا ہوں کہ حکومت امریکہ اس نوشتہ میں تحریر کردہ شرط سے متفق ہوتے ہوئے اس پرنس نامی غلام کو اس کے آبائی وطن روانہ کردے لیکن پرنس کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں آزادشہری وطن روانہ کردے لیکن پرنس کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں آزادشہری

نظامس فوسٹر

مهر/دستخط

کی مراعات وحقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ اس نوشتہ کی تقدیق کرتے ہوئے بمقام نیٹ چز' آج ماہ فروری کے بائیسویں دن سال مسیح ایک ہزار آٹھ سواٹھائیس' اپنے دستخط ثبت کرتا ہوں۔

> عینی گواه نوشته: گیبریل ڈنبار چانسری کلرک آفس نیٹ چن'مسی سی 1828

26 - (ايدُمز كاوَنني حانسرى كلرك آفس ريكاردُ: 1828)

40 سالہ غلامی کے مصائب' زلّت' بے وطنی اور تحقیر کے بعد حامل پروانہ آ زادی کے جذبات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ میں اور آب نہ تو ایسی جذبات بھری ساعت کا تعین کر سکتے ہیں نہاس دلی مسرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جواس طرح کی ساعت خوش بخت ہے پھوٹتی ہوگی۔لیکن ہارے اندازوں کے برغکس اس ساعت خوش ندا نے برنس عبدالرحمٰن کو آ زردہ کر دیا۔ تفامس فوسٹر کی شرط کے مطابق آ زادشیری کی حیثیت سے وہ امریکہ میں رہ نہیں سکتے تھے جبکہ ان کے نو بچے اور بیوی ازابیلا جس سے 37 سالہ رفاقت رہی تھی ہوز تھامس فوسٹر کی غلامی میں تھے۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں اپنے لیئے پروا نہ آزادی تھا اور ووسرے میں اپنے اقرباء کے لیے نذرانہ آزادی۔ ان کے پاس وقت کم تھا اور فیصلہ کشن' راہ دشوار گزار تھی اور ابتلاکڑی ۔ انہوں نے ہمت نہ ہارنے اور حالات سے لڑتے رہنے کا فیصلہ کیا ۔ اینڈریو مارز جک ایک بار پھر تھامس فوسٹر سے عرض گزار ہوئے۔''ایسی آزادی کا کیا فائدہ ؟ وہ احبان ہی کیا جو ادھورا ہو .....حانے لمحہ قبولیت کا تھا کہ مزید آ زمائش کا تھامس فوسٹر نے دوسو ڈالر میں ازا بیلا مسز عبدالرحمٰن کوآ زاد کردینے کی حامی بھرلی جوفوری طور پر نمیٹ چز کے شہریوں نے چندہ کرکے اکٹھے کیئے اور ازابیلا کو رہائی نصیب ہوئی ۔تاہم ینس عبدالرحمٰن کے بیجے ابھی تک تھامس فوسٹر کی غلامی میں تھے ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے صدر امریکہ ہے ذاتی طور پرمل کرعرض گزارنے کا قصد کیا۔ برنس عبدالرحلٰ نو ایریل 1828 کونیٹ چزے واشکٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران

Hate of Mifrifre Actures bounds Be it known that I Thomas Foster a bilizer of stames bounds in the state of . hipsprippi, at present owner of the stare nave Prince, referred to in the universe letter, have this cay delivered wite audien larschalk of the lety of Natches and Hale eforeraid, the bustory of said stane Prince for the sole and only purpose of his being transported to his native bountry by the you comment of the writed States agreeably to the slipetations mentiones a raid letter, that the raid Man Brince is not to enjoy the brusheses of a few man within the united state of benerica -In witness whereof I have hereunts set my hand and use at Natchez, this timenty second day of Kelmory in the year of our Lord, our thousand eight hundred and twenty Thomas Freter ton Fred In presence of Sabrit B Qualar.

> دستاویز آ زادی پرنس عبدالرحمٰن تھامس فوسٹر کا تحریر کردہ پروانہ آ زادی :1828

سفراہم شہروں میں ملاقاتیں اور تقریریں کرتے ہوئے وہ بالٹی مور بہنچ جہاں وہ بنجا من لنڈی کے مہمان ہوئے۔ بنجا من لنڈی غلاموں کے خلاف امریکہ کے موثر ترین اخبار 'دجینیس آف یو نیورسل امانسی پیشن'' کے ایڈیٹر تھے۔ دس مئی کو اس اخبار کے وقائع نگار ولیم سویم نے پرنس عبدالرجن پر اینے خصوصی فیچر میں لکھا:

''اگرچہ ظلم وستم کے شکار اس شخص کو خاصی تا خیر سے زندگی کے فطری حقوق سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہے تا ہم اس کے بچے ابھی تک فلامی میں ہیں۔ ہمیں اپنے در د بھرے حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے فلامی میں بینے ہمین اپنے در د بھرے حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے نکلے اور رخساروں پر بہنے گئے۔''

اسی روز (وس مئی) کوسیکرٹری ہنری کلے بالٹی مور میں موجود تھے۔ پرنس عبدالرحمٰن ان سے ملے۔سیکرٹری ہنری کلے پرنس کے اطوار' گفتگو اور ذہانت سے متاثر ہوئے۔انہیں واشنگٹن آنے کی دعوت دی اور ان کے مسئلے پر ہمدر دانہ غور کا وعدہ کیا۔

15 مئی کو پرنس عبدالرحمان وہائٹ ہاؤس میں صدر کیونی ایڈمز سے ملنے آئے اور ان سے دو معاملات میں مدد کی درخواست کی ۔ اوّل .....وہ مراکش نہیں بلکہ لائبیریا جانا چاہتے ہیں جہال کے ساحل سے ان کا گھر قریب تر ہے۔دوئم ان کے بیچے اور پوتے 'پوتیاں نہیں چز میں تقامس فوسٹر کی غلامی میں ہیں جنہیں وہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں چھوڑ کر جانا ان کی آزادی کوسوالیہ بنا دے گا۔ انہوں نے صدر جان ایڈمز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ:

" مجھے آزاد کر اکے آپ نے ایک مئلہ ختم کرتے ہوئے تیرہ مزید پیدا کر لیئے بین کہ ان کو بھی آزاد کر ادیا جائے ۔"

28\_(حان ایڈمز ڈائزی: 1828)

اس نئی صورت حال نے صدر سمیت امریکی انظامیہ کو ایک عجیب مخصے ہے دو چار کر دیا۔ اب جبکہ پرنس عبدالرحمٰن کی آزادی کی بنیاد مراکش کے پاشا عبدالرحمٰن دوئم کی اس خواہش پر رکھی تھی کہ انہیں آزاد کر کے مراکش بھیج دیا جائے اور اب وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ مراکش جانے سے انکار نے منطقی طور پر ان وجوہات کی نفی کردی جن کی بنیاد پر امریکی انظامیہ پرنس عبدالرحمٰن کو آزادی ولا کر مراکش بھیجنا چاہتی تھی۔ پرنس عبدالرحمٰن کے انکار نے اس معاسلے

میں امریکی دلچیں اور مفاوات پر پانی پھیر دیا۔ امریکی انتظامیہ کی عدم دلچیں پرنس عبدالرحمان کی آزادی پر خط تنیخ کھینچ کر انہیں دوبارہ تھامس فوسٹر کے پاس پہنچا سکتی تھی لیکن ان کی ول زدہ سنجیدگی وقوت استدلال مہذب اطوار اور متاثر کن شخصیت نے امریکی انتظامیہ کو ہمدردانہ رویے پر مائل کیئے رکھا۔ صدر جان ایڈ مز سے پرنس عبدالرحمان کی ملا قات کے موقع پر واشنگشن ڈی سی کے ایک نہ ہی رہنما آرئی ہی باول جو وہاں موجود سے لکھتے ہیں :

"اس (پرنس عبدالرحمٰن) کے طور طریقوں میں نچلے طبقے کے افراد جیسی کوئی ہچکچا ہے نہیں تھی۔ وہ کسی بھی قابل احترام' تعلیم یافتہ اور باوقار شخص کی طرح پیش آیا۔ اس کے پرسکون رویے میں ذہانت' برابری اور آزادی نمایاں تھی۔ "

صدارتی انتخابی سال ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو صدر ایڈمزکوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے میں خاصے مختاط نصے جو تنقید کا در واکردے اور دوسری طرف انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جس کی بنیاد میں شگاف پڑچکا تھا۔ اس معاملے پر ان کے ہر فیصلے پر تنقید کی جاسکتی تھی۔ سیکریٹری ہنری کلے اپنی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں:

"صدر جان ایڈ مزکو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا ان کے سامنے بظاہر دو ہی
راستے تھے اوّل میہ کہ پرنس کو اس کی مرضی کے خلاف مراکش بھیج دیا
جائے ۔ دوئم اسے واپس تھامس فوسٹر کے پاس نبیٹ چز بھیج دیا جائے۔
لیکن صدر ایڈ مز نے ایک تیسرا فیصلہ کیا جو' ان دونوں سے نسبتا کہیں کم
باعث شرمندگی تھا۔'' 30۔ (ہنری کلے: پیشل آرکا ئیوز ریکارؤ: 1829)

15 مئی 1828 کو صدر جان ایدم نے پرنس عبدالرحن سے ملاقات کا احوال اپنے روزنام میں علم بند کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرنس عبدالرحنٰ کی آزادی تنتیخ کے کس قدر قریب آچکی تھی ۔صدر لکھتے ہیں:

عبدالرطن ایک مور (اندلی مسلمان) ہے جسے پرنس یا ابراہیم کہا جاتا ہے وہ اس ملک میں 40سال سے غلام ہے اس نے دو تین سال پہلے ایک خط عربی میں مراکش کے بادشاہ کوارسال کیا تھا جس کے بتیجے میں مراکش

کے بادشاہ نے اس شخص کو آزاد کرکے مراکش بھیجنے کی خواہش ظاہر کی سے اس شرط پر آزاد کیا تھی۔ نیٹ پڑ'مسی سپی میں اس کے مالک نے اسے اس شرط پر آزاد کیا کہ حکومت امریکہ اسے والی بھیج دے۔ وہ آج مجھ سے اس وقت ملنے آیا جب مسٹر ساؤ تھارڈ (سیریٹری نیول فور سز) بھی میرے پاس تھے۔ ہم نے بات چیت کے دوران ان سے بھی رائے کی کہ اسے کب اور کسے اس کے گر بھیجا جائے جو کہ اب اس کے کہنے کے مطابق شمبکٹو میں ہے۔ چونکہ مراکش کے بادشاہ نے اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ اسے بھیج دیا جائے سوئا ہے ہو کہ اب اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ اسے بھیج دیا جائے ہو کہ اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ اسے بھیج دیا جائے سوئا دیا جائے میں ہماری حکومت کی دلچیں صرف اسی وجہ سے تھی ۔'

صدرجان ایڈمز سے ملاقات کو 6، ہو چکے تھے اور 1829 آن پہنچا تھا۔ پرس عبدالرحمٰن اور ان کی زوجہ ازابیلا پرشک ' بے یقینی اور نا کامی کے خوف کی پر چھائیاں گہری ہوتی جاتی تھیں۔ انہیں صدر جان ایڈ مز کے فیصلے کا شدت سے انتظار تھا۔ بالٹی مور' بوسٹن' واشنگٹن' نیو جرسی وغیرہ میں ان کا قیام 8، ہو تا مہدی کی مسلسل تو تع بھی کسی انتہا ہے کم نہیں مرجانے کو نا امیدی کی انتہا قرار دیا ہے لیکن نا امیدی کی مسلسل تو تع بھی کسی انتہا سے کم نہیں ہے' سو پچھ اسی طرح کی امید و بیم میں پرنس عبدالرحمٰن ضبح سے شام کرتے اور شام سے سحر کہ اچا تک انہیں سیکر ٹیری آف سٹیٹ ہنری کلے کی جانب سے جاری کردہ خصوصی پاسپورٹ مع راہداری سفر موصول ہوا۔ پرنس عبدالرحمٰن کو مراکش کی بجائے لائبیر یا جانے کی اجازت دے دی گئی تھی:

ىنىيەت ۋىيارىنمىنە واشىگئن ۋى سى

17 جۇرى 1829

صدر' ریاستہائے متحدہ امریکہ کو مطلع کیا گیا تھا کہ حاصل راہداری ہذا عبدالرحلٰ ایک امریکی شہری کی غلامی میں پابند ہے جس کا تعلق مورش (اندلسی مسلمانوں) سے ہے۔ بیٹھش افریقہ کے اپنے آبائی وطن میں

احترام ومراعات کا حامل ہوتا۔ مراکش کے بادشاہ اس کی موجودہ غلائی کے خاتے پر متفق ہیں۔ ذیر دسخط سیر یئری آف سٹیٹ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے مدر امریکہ کی ہدایت پر ندکورہ مورش مسلمان عبدالرحمٰن کی آزادی اور اس کے آبائی وطن بھیجنے کے اقدامات کیئے ہیں۔ امریکی شہری سے کہ یہ جس کی غلامی میں تھا جائز طریقے سے اس کی آزادی حاصل کی گئی ہے۔ پچھلے موسم بہار میں حکومت امریکہ کے اخرا جات پر عبدالرحمٰن کو اس شہر (واشکٹن) میں لایا گیا۔ صدر کا ارادہ تھا کہ اسے شہنشاہ مراکش کی تحویل میں دینے کے لیے طبحہ بھیج دیا جائے لیکن جیسا کہ عبدالرحمٰن کی خواہش ہے کہ اسے افریقہ کے ساحل جائے لیکن جیسا کہ عبدالرحمٰن کی خواہش ہے کہ اسے افریقہ کے ساحل جائے لیکن جیسا کہ عبدالرحمٰن کی خواہش ہے کہ اسے افریقہ کے ساحل جائے لیکن جیسا کہ عبدالرحمٰن کی خواہش ہے کہ اسے افریقہ کے ساحل جائے کی توقع رکھتا ہے۔

صدر نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس امرکی اجازت دے دی ہے۔ عبدالرحمٰن اپنی بیوی کی معیت میں نارفورک سے حکومت امریکہ کے اخراجات پر بذریعہ ہیریٹ نامی جہاز پر جسے امریکن کالو نیز سوسائی نے لائیریا جانے کے لیے کرایہ پر حاصل کیا ہے جو' اس ماہ کی قریب 20 تاریخ کوروانہ ہوگا۔

میں اس امر کی تقدیق کرتے ہوئے اپنے دستخط اور سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی مہر آج بتاریخ 17 جنوری سال مسج 1829 ثبت کرتا ہوں۔

ہنری کلے

مهر/ دستخط 32\_(سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ریکارڈ ٹیشنل آ رکا ئیوز:1829)

7 فروری 1829 کو میریٹ نارفو رک (ورجینیا) سے لائبیریا کے لیے روانہ ہوا جس کے مسافروں میں پرنس عبدالرحمٰن اور مسز ازا بیلا عبدالرحمٰن کے علاوہ جوزف رابرٹس بھی سوار تھے جو 1837 میں لائییر یا کے صدر بنے ۔ پرنس عبدالرحمٰن اس امید اور مشورے پر اپنے بچول کو امریکہ حجوڑ گئے کہ وہ افریقہ جاتے ہی بچوں کی آزادی کے لیے طلب کردہ قیمت چھ ہزار ڈالر روانہ

کردیں گے جو تھامس فوسٹر کو بچوں کی آزادی کے عوض ادا کردی جائے گی اور انہیں ان کے والدین کے پاس لائیسر یا بھیج دیا جائے گا لیکن ابھی پرنس عبدالرحنٰ کی بلائیس تمام نہیں ہوئی تھیں اور ان بلاؤں میں مرگ نا گباں بھی شامل تھی۔ 14 مارچ 1829 کو بچوں کی جدائی سے بے حال غمز دہ ماں باپ لائیسر یا کے ساحل پر انزے ۔ اب انہیں ٹیمبو جانے کا مرحلہ در پیش تھا جو ساحل لائیسریا سے 15 دنوں کی وشوار گزار مسافت پرواقع تھا ابھی وہاں جانے کے انتظامات بھی نہیں ہوئے سے کہ پرنس عبدالرحمٰن بھار پڑگئے۔ وطن آتے ہی انہیں شام غریباں نے آلیا جبکہ بے وطنی میں وہ طویل غریب الوطنی پہلے ہی کاٹ چکے تھے ۔ ادھر انہیں گھر جانے کی جلدی جبکہ بے وطنی میں وہ طویل غریب الوطنی پہلے ہی کاٹ چکے تھے ۔ ادھر انہیں گھر جانے کی جلدی تھی ادھر اجل ان کی تاک میں تھی۔ بیاری نے زور پکڑا' وہ چلے پھرنے کے قابل بھی نہ دہے۔ پرنس عبدالرحمٰن کی مرگ نا گبال نے انہیں 6 جولائی کوسر ساحل ہی آلیا۔

پرنس عبدالرطن سرساطل افریقہ انقال کر گئے ۔ ابنی مملکت میں جانا اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنا ان کے نصیب میں نہیں تھا ۔ دم آخر روتی سسکتی بلکتی غز دہ ازا بیلا کے سوا' اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا ۔ ان کے پچے تھامس فوسٹر کی غلامی میں اس رقم کے منتظر رہے جو پرنس عبدالرحمٰن نے ان کی آزادی کے لیے بھیجنی تھی اور گھر والے اس انتظار میں رہے کہ عبدالرحمٰن آتے ہی ہوں گے ۔ دل زدگ کے اس سارے واقع میں پرنس عبدالرحمٰن کے لیے ساعت نزاع میں شاید ایک اور افریقی غلام موشوسامبا کا بیدادب پارہ وجہ قرار رہا ہو کہ جومئی انہیں کھینچتی تھی ناآ سودہ ہی سہی وہ بہر حال اس میں خاک ہوئے جبکہ لاکھوں سیاہ فام کلمہ گوائی مٹی کو یاد کرتے 'روتے نا آشنا زمینوں میں بیوند خاک ہوئے جبکہ لاکھوں سیاہ فام کلمہ گوائی

اے مادر وطن افریقہ تیرے بیٹے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تجھ سے منسوب تاریک کیا یہاں کی قبروں سے بھی تاریک تر ہے کہ تیرے جواں سال وسیاہ ذاد جبرو نا چارگ کے پردے میں نامہریاں زمینوں پر چپ چاپ سوئے جاتے ہیں اے افریقہ

تیری مٹی کوروتے جاتے ہیں (مبوشوسامیا)

جس طرح مسلمانوں کے لیے امریکہ نیا نہیں ہے اس طرح امریکہ کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی قل و غارت بھی پہلی نہیں ہے۔ ہر اعظم امریکہ میں مسلم موجودگی 942 عیسوی سے مسلمہ ہے ۔ حسین مسعودی کے مضا مین میں سن 942 میں ہر اعظم امریکہ کے سفر کے حوالے سے طابت ہوتا ہے کہ مسلمان دسویں صدی میں ہی یہاں پہنچ چکے تھے ۔ 33۔ (ابوالحس علی ابن حسین مسعودی: 943) لیکن موجودہ امریکہ میں سب سے پہلے مسلمان کی موجودگی 1539 میں طابت ہوتی ہے۔ ہرنٹ کینیڈی لکھتے ہیں کہ اصطفان نامی مراکشی مسلمان ان ہسپانوی مہم جوؤں کا گائیڈ تھا جو میکسکو کے شال مغرب میں آباد ہوئے تھے بعد میں یہ علاقہ امریکہ کی موجودہ ریاست ایری زونا ہیں شار ہوا ۔ برنٹ کینیڈی اصطفان کو امریکہ میں پہلا مسلمان قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اصطفان 1527 میں بین فیلو ڈی نارویز کی اس بحری مہم میں شامل تھا جو ناکام ہوگئ تھی اس مہم میں شامل 300 افراد میں سے جو 14 فراد ڈو بے سے نیج رہے تھے وہ پائچ ہزار میل دور امریکہ کے جنوب مغربی ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوگئے تھے 'اصطفان بھی ان میں شامل تھا ۔ امریکہ کے اس ساحلی علاقے میں اصطفان نے 1539 تک گائیڈ کی امریکہ کے اس ساحلی علاقے میں اصطفان نے 1539 تک گائیڈ کی خدمات انجام دیں وہ فرانسسکن فرائز اور مارکوس نیزا کی مہم میں ان کا کائیڈ رہا تھا حق کہ 1539 میں اصطفان فرائز اور مارکوس نیزا کی مہم میں ان کا گائیڈ رہا تھا حق کہ 1539 میں ریڈ انڈ بنیز کے ایک حملے میں اصطفان قبل ہوگیا۔"

(وضاحت برنٹ کینیڈی نے جس مخص کو اصطفان لکھا ہے ہمارے خیال میں یہ مصطفان ہے سولہویں اور ستر ہویں صدی میں مغربی افریقہ کے اسلامی خطوں میں عثان محران مصطفان اور مروان نام مرق ج سے جبکہ ہے بی بیر نے اس مخص کو مصافان کھا ہے جس سے ہمارے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس محض کا نام مصطفان ہے ۔مصنف )

امريكه مين اسى دورايي مين ايك اور عرب مسلمان نصر الدين كي موجود كي بهي ثابت

ہوتی ہے جو بہاں متقلاً قیام پذیر تھا۔ نصر الدین ریڈ انڈین قبیلے مو ہاک کی شنرادی کے قبل سے بہت مشہور ہوا ۔اس شنرادی نے نصر الدین کی شدید خواہش کے باوجود اس سے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا جس سے مشتعل ہوکر نصر الدین نے شنرادی کوئل کر دیا ۔

35\_ (ويدر بي وان ويكثن: 1991)

سالم الجيرين جوامريكي قيام 'آئيني جدو جبداور امريكي جنگ آزادي مين سرگري سے شر یک ہوئے ان کا تعلق الحریا کے شاہی خاندان سے تھا۔ 1731 میں انہیں دریائے گیمبیا اور سینےگال کے درمیانی علاقے سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا ۔ سالم الجیرین جنہوں نے قسطنطنیہ ہے اعلی تعلیم حاصل کی تھی ' حصول علم کے بعد الجیریا واپس جاتے ہوئے اغوا ہوئے اور نیو آرلینر ( لورزیانا ) میں فروشت ہوئے ۔ وہ بہال سے فرار ہوگئے اور ریڈ انڈین قبائل کے ساتھ رہائش اختیار کرلی۔ ور جینیا میں ریڈ انڈین قبائل کے ساتھ وہ کافی عرصہ تھم رہے اور انہی کی بودو باش اختیار کرلی اس دوران وہ عیمائیت کی طرف مائل ہوگئے اور ترک اسلام کے بعد الجیریا چلے گئے تا کہ وہاں عیسائیت کو فروغ ویں۔ الجیریا میں انہیں مرتد ہوجانے پر سزائے موت ہوگئ کیکن وہ فرار ہو کر پھر امریکہ آگئے ۔ ترک اسلام تبول عیسائیت ' الجیریا والیسی ' سزائے موت اور پھر امر يكه واليسي ....ان سنسي خيز واقعات نے سالم الجيرين كو ور جينيا ميں موضوع گفتگو بنا ديا اور تھامس جیفر سن ان کے دوست بن گئے ( جو بعد میں امریکہ کے صدر اور بہت بڑے ساک دانشور ہے ) سالم الجیرین امریکی آزادی کے لیے ہونے والی سب سے پہلی کانٹی نینٹل کانگریس میں تھامس جیزس کے ہمراہ شریک ہوئے۔ وہ ور جینیا کے اعلیٰ سیاس حلقوں میں دانشور تعلیم یافتہ اور ایک ایسے فرد سمجھتے جاتے ہتے جس نے امریکہ کی خاطر اپنا ند ہب وطن اور خاندان ترک كردياتها \_كالكريس كے اجلاس ميں شركت كے دوران ركن كالكريس مسٹر جج (جن كى جاكيرير سالم الجيرين مقيم تھے ) كى خوابش يرآ رئسك حارس اس ييلے نے سالم الجيرين كى تصوير بنائى -ائی زندگی کے آخری دنوں میں سالم الجیرین مخبوط الحواس مو یکے تھے اور اس مخبوط الحواسی کی وجہ ترک اسلام قرار دیتے تھے۔ آخر آخر وہ پھر مسلمان ہوگئے اور عیسائیت پر تنقید شروع کردی اور 36 (يع لي برز: 1884) ای کیفیت میں ان کا انقال ہوا۔

وضاحت: 1881 تک سالم الجیرن کی ندکورہ تصویر نیج اسٹیٹ ورجینیا میں موجود تھی لیکن اس کے بعد سے بیت تصویر ناپید ہے۔ پہلی کانٹی نینٹل کانگریس کے شرکاء کی جو سرکاری تصاویر

موجود ہیں ان میں چارلس ولن پیلے کی بنائی گئی تصاویر میں سالم الجیرین کا حوالہ موجود ہے کیکن تصویر موجود ہے کیکن تصویر موجود نہیں ہے۔ گراہم میگزین نیو یارک نے 1857 میں سالم الجیرین کی جوتصویر شائع کی اس تصویر کو چارلس ولن پیلے کی بنائی ہوئی تصویر کی کا بی کہا جاتا ہے۔مصنف )

المجان ہے۔ میں شالی کیرولائنا میں وہاب برادرز مشہور مسلمان خاندان تھا ہے خاندان تھا ہے خاندان تھا ہیں اس بحری جہاز کی غرقائی سے بچنے میں کامیاب رہا تھا جس میں بہت سے مسلمان شالی کیرولائنا کے ساحلی علاقے میں ڈوب گئے تھے ۔ محمد عبداللہ الہاری لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے بارے میں واقعاتی تفصیل کا واحد حوالہ مورخ تھامس پیرا مورکا وہ خط ہے جس میں انہوں نے وہاب برادرز کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ محمد عبداللہ الہاری اس شے کا اظہار کرتے ہوئے کے بارک در کیا ہے۔ محمد عبداللہ الہاری اس شے کا اظہار کرتے ہوئے کے بارک در کیا ہے۔ محمد عبداللہ الہاری اس شے کا اظہار کرتے ہوئے کے بیارک در کیا ہے۔ محمد عبداللہ الہاری اس شے کا اظہار کرتے ہوئے ہیں کہ:

" وہاب خاندان کے ورثاء اپنے نہ جی عقیدے پر قائم نہیں رہے لیکن برنس میں بہت کامیاب رہے آج کل پرائیویٹ ہوٹلز کی گئ شاخیں وہاب خاندان کی ملکیت ہیں۔" 3-(محمد عبداللہ الہاری بخاشی: 1995)

ایوب ابن سلیمان جالو' باندو (سیدگال) کے ایک خوش حال تاجر' عالم فاضل اور خوش الحان قاری سے انہیں 1730 میں اغوا کر کے انا پولس (میری لینڈ) میں لا کر فروخت کیا گیا۔ امریکہ میں سب سے پہلے جس مسلمان پر پھولکھا گیا وہ ایوب سلیمان جالو ہی سے انہوں نے اپنی علیمت سے ہرخاص و عام امریکی کو متاثر کیا خصوصاً ریاست میری لینڈ میں ان کا شار غلام ہونے کے باوجود محترم افراد میں ہوتا تھا۔ میری لینڈ میں قیام کے دوران ایوب سلیمان نے اپنے والد کو خط کلھا جو ریاست جار جیا کے بانی جیز اوگل تھارپ کی نظر سے گزرا۔ وہ طرز تحریر سے متاثر اور نفاست تحریر سے مجس ہوئے۔ انہوں نے ایوب سلیمان کو آزادی دلا کر لنڈن بھیج دیا جہاں وہ راکل افریقت کمینی کے نمائندہ بن کرا فریقتہ واپس چلے گئے۔ لنڈن میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے قرآن پاک کے تین شخ اپنے ہاتھ سے تحریر کیئے۔ برطانیہ میں انہوں نے برلش میوزیم کے لیے پرانے سکوں پرعر بی تحریر کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور مغر بی افریقتہ کے نفور پر بی کی معاونت کی (ان نشوں میں افریقی علاقوں /مما لک نفور پر بنائی جو برئش میوزیم میں افریقی علاقوں /مما لک کی ان کے عربی ناموں سے نشان دہی کی گئی ہے۔مصنف ) 1734 میں قیام برطانیہ کے دوران کر رہے ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی مین افریقی سکال' کے نام سے آرشیف وایم ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی کیا اور می نام سے کے نام سے آرشیف وایم ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی سکال' کے نام سے آرشیف وایم ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی سکال' کے نام سے آرشیف وایم ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی سکال' کے نام سے آرشیف وایم ہوار سے نے ان کی تصویر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی کیا کو سکر بنائی جو برئش میوزیم میں 'افریقی کیا کی نام سے نام کی کو سکر بین کی گئی ہوں 'ان کے عربی بین کی گئی ہور برئش میوزیم میں 'افریقی کیا گئی ہور کیا گئی کیا کیا گئی ہور کیا ہور کیا گئی کیا گئی ہور کیا گئی

میوزیم کی زینت بنی۔ ایوب سلیمان جالو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں امریکہ میں ایسا مسلمان قرار دیا جاتا ہے کہ جس نے برسرِ عام نماز ادا کر نے کا فریضہ انجام دیا۔ وہ عوامی اجتماعات اورعوام کی موجودگی میں نماز کا وقت ہوتے ہی قبلہ رخ اور دو زانو ہوجاتے وہ جب تک نماز میں مصروف رہتے امریکی مرد و زن جرت سے انہیں دیکھتے رہتے ۔ ذہانت 'حافظہ اور اعلیٰ علمی و ادبی صلاحیتوں نے انہیں بیک وقت افریقۂ امریکہ اور یورپ میں ممتاز دانشور' مسلم سکالر اور افریقی مورخ کے طور پر مشہور کردیا تھا۔

ابوب سلیمان جالو کے ساتھ ہی ایک اور مسلمان مغوی عبدل امین کیبی (لیہمن کیبی)

جھی میری لینڈ میں فروخت ہوئے ۔عبدل امین کو امریکہ میں ماہر لسا نیات اور ایک ایبا پروفیسر
مانا جاتا تھا جس کی کوئی کلاس اور طلباء نہ ہوں۔عبدل امین کو جب اغوا کرکے لایا گیا تو وہ عربی
اور فرانسیں کے علاوہ کی افریقی زبانیں جانتے تھے آئیس اگریزی سیھنے میں بھی دیر نہ گلی۔عبدل
امین کوکئی علوم پرعبور حاصل تھا ۔ اپنے اس علم وفضل کے بل بوتے پروہ خود اپنی آزادی خرید نے
میں کامیاب رہے اور 1735 میں سیدگال واپس لوٹ گئے۔عبدل امین کی تحریر سے ایک اقتباس
کو قبول عام کا درجہ حاصل ہوا اور اسے سینگڑوں کتابوں اور ہزاروں مضامین میں سند کے طور پر
کھا گیا اور حرف آخر کے طور پر مانا گیا۔ بات خواہ امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کی ہویا سیاہ فام
مسلمان غلاموں کی 'اس موضوع پر لکھنے والے مصنف' محقق' تاریخ دان اور لکھا ریوں کو اس
داوری پر خار میں عبدل امین کے دو ٹوک تجزیاتی سنگ میل سے ہی ہو کر گزرنا پڑتا ہے' عبدل
امین لکھتے ہیں:

"امریکہ میں اچھے لوگ موجود ہیں کیکن افریقہ کے بارے میں وہ سب بے حس ہیں۔" 38۔(عبدل امین: 1835)

1977 میں ایلن آسٹن نے جب اپنی مشہور زمانہ کتاب '' خانہ جنگی سے پہلے امریکہ میں افریقی مسلمان' ککھی اور وہ حسب دہتورعبدل امین کے نصب کردہ سنگ میل سے گزرے تو انہوں نے اس قول میں ''اور اس کے مسلمانوں'' کا اضافہ کر کے عبدل امین کے قول کو ایک اور سمت' ایک اور سپائی سے وابستہ کردیا۔ ایلن آسٹن کے اضافے نے عبدل امین کے قول کو اس طرح بدل دیا:

'' امریکہ میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن افریقہ''اور اس کے مسلمانوں''

کے بارے میں وہ سب بے حس ہیں۔' 39۔(ایلن آسٹن: 1977)

ابنی کم ہمتی اور بے چیشتی کے کارن ایلن آسٹن کے برعکس ہم عبدل امین کے اس قول میں اضافے کی بجائے ترمیم کے مرتکب ہوئے۔ ہم نے اس قول میں سے افریقہ کا جھنجھٹ منہا کرکے اُمہ کے موجودہ محضرنا ہے کے مطابق اس کی حدکوحد قتل تک بڑھا دیا ہے:
''امریکہ میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن ''مسلم امہ کے بارے میں'' وہ سب بے حس ہیں''۔(مصنف)

وائے ناکامی کہ عبدل امین کا سنگ میل جراغ راہ سے جراغ شب گوں میں بدل گیا مگر چراغ راہ سے چرائے عالم افروز نہ بن سکا۔

1741 کے موسم سرما میں نیو یارک کے ساحل پر ایک ہسپانوی جہاز سے تین اندلی مسلمان جہاز رانوں کو اغوا کرکے فروخت کیا گیا۔ اغوا کردہ ان مسلمانوں نے اپنے اغوا سے حالت غلامی تک عزاجت جاری رکھی اور کسی طرح ''مطیع '' ہو کر نہ دیئے جس سے دوسرے غلاموں کو بھی تخریک ملی ۔ 1742 کے موسم بہار تک نیو یارک میں حالات بہت مخدوش ہو گئے اور غلاموں کی بخاوت شروع ہوگئے۔ اس بخاوت کو فرو کرنے کے لیے 23 افراد کو سرعام پھائی دی گئی جن میں یہ تینوں مسلمان بھی شامل تھے۔ نیو یارک کے حکام اور شہریوں کے مطابق اس بخاوت کے ذمہ دارمور (اندلی مسلمان) تھے۔

ماری 1753 میں عبدالقادر اور محد نامی دو غلاموں نے عربی میں اپنی رہائی کا مقدمہ جنوبی کیرو لائنا کی رائل کورٹ میں دائر کیا ان کا تعلق ازا کیلا (مرائش) سے تھا انہوں نے اپنے دوئی میں لکھا کہ 1736 میں وہ پر تگالیوں کے ہمراہ ایک لڑائی میں شریک ہوئے اور شکست ہونے پر قیدی بنا لیئے گئے۔ ایک امریکن آ رمی آ فیسر کیپٹن ہنری کی پیشکش پر وہ اس کے لیے کیرو لائنا میں کام کرنے پر رضا مند ہو گئے اس معاہدے کی مدت پانچ سال تھی لیکن کیرو لائنا مین کام کرنے پر رضا مند ہو گئے اس معاہدے کی مدت پانچ سال تھی لیکن کیرو لائنا جنون بعد کیپٹن ہنری نے آئیس ڈیٹیل لا روش کی تحویل میں دے دیا۔ ڈیٹیل لاروش نے معاہدے کی اصل پانچ سالہ مدت پر پندرہ سال گزر جانے کے باوجود آئیس آ زاد نہیں کیا سو' آئیس آ زادی دلائی جائے۔

22 نومبر 1769 کوسواناہ جار جیا گزٹ میں دومفرورمسلمان غلام خوا تین کے بارے میں اشتہار شائع ہوا کہ:

"دو جوان مسلمان عورتیں اپنے مالک مسٹرلیجان گلیور نے کے زری فارم سے فرار ہوگی ہیں۔ جمینا جو مضبوط جمامت کی عورت ہے اس کا قد 5فٹ 6ائچ ہے جبکہ حاجرہ جو قدرے کم عمر ہے اس کا قد 5فٹ 5ائچ ہے۔ حاجرہ کے چبرے پر ملکے قبائلی نشان موجود ہیں۔ ان دونوں کا تعلق ملک گئی سے ہے۔ ان عورتوں نے مخصوص سفید نیگرو کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ قبین نہیں ہے کہ وہ کس طرف گئی ہیں انہیں جو بھی پکڑ کر ہوئے ہیں۔ یہ یہ انہیں جو بھی پکڑ کر اسے اس کی زحمت اور فاصلے کے مطابق معقول معاوضہ دیا جائے گا۔" اہشتم: لیجلن گلیورے 22 نومبر 1769

42\_ (سواناه جارجيا گزث: 1769)

17 جون 1775 کو برطانوی افواج اور امریکی انقلابی افواج بگر بال چارسٹن (میما چوسٹس کے فیصلہ کن معرکے میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ اس شب خون معرکے میں امریکی فوج دباؤ اور گھیرے میں آگی قریب تھا کہ امریکی فون اس معرکے میں کھکست سے دو چار ہو جاتی کہ ایسے میں ایک سیاہ فام مسلمان سپاہی سلیم مفلن کی حاضر دماغی جرائمندی شجاعت اور بے خوفی نے جنگ کا پانسا بلیٹ دیا۔ سلیم کے ہاتھوں چیئم زدن میں جرائمندی شوجی مارے گئے جن میں ایک کرنل اور دو میجر بھی شامل سے سیلم کے اس کار ہائے نمایاں پر اسے بہا دری کے جن میں ایک کرنل اور دو میجر بھی شامل سے سیلم کے اس کار ہائے نمایاں پر اسے بہا دری کے جنگی اعزاز کے لیئے نامزد کیا گیا۔ سیلم کا شار صدر 'جزل جارج واشکٹن کے ان ہیروز میں کیا گیا جو پس منظر میں رہ گئے اور ان کے کارناموں کی بروقت تحسین دنی جاسکی۔

سیم 1750 میں میسا چوسٹس میں ایک مسلمان غلام کے ہاں بیدا ہواسیم کے آتا نے اسے 1769 میں میجر لاس بک منسٹر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ سیلم کا اصل ٹام سیم تھا جے میجر لاس نے اپنی زری فارم واقع سیلم کے ٹام پرسیلم رکھ دیا تھا۔ سیم سے سیلم ہوجانے کے بعد میجر لاس نے سیلم کواس شرط پر آزاد کردیا کہ وہ جنزل جارج واشکٹن کی انقلابی امر کی آری میں جمرتی ہوجائے۔ اپنے افلاس اور بے سر وسامانی کی وجہ سے سیلم امر کی آری میں 'poor مشہور ہوگیا۔ جو بات فداق میں کہی گئی تھی وہ ساری عمر کے لیے سیلم کے ٹام کا لازمہ بن کر رہ گئی۔ 1774 میں جب سیلم امر کی فوج میں بحرتی کے لیے سیٹن بنجامن کے سامنے بیش ہوئے گئی۔ 1774 میں جب سیلم امر کی فوج میں بحرتی کے لیے کیپٹن بنجامن کے سامنے بیش ہوئے

اور ان سے ان کا پورا نام پوچھا گیا۔ یعنی سیلم کے آگے ....سیلم اور کیا؟ تو وہ خاموش رہے ' جب خاموثی طویل اور جواب دینے کا وقفہ طویل تر ہوگیا تو سیلم کی افلاس زدہ حالت کے پیش نظر کسی نے کہا 'Poor 'جس پر سب ہننے لگے لیکن کیپٹن بنجامن نے سیلم کے نام کے ساتھ پوور کا اضافہ کر کے سیلم کوسیلم مفلس بنا دیا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ پھر ہمیشہ وہ اسی نام سے شاخت کیے گئے حتی کہ مرکاری کاغذات میں بھی وہ سیلم پوور ہی لکھے گئے۔

1975 میں امریکی آزادی کی دوسو سالہ تقریبات میں ان گمنام ہیروز کی خدمات کا سرکاری اعتراف کیا گیا جنہوں نے امریکی آزادی میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں لیکن وہ اعزاز سے محروم رہے تھے 'ان میں سلم بھی شامل تھے ۔اس موقع پر سلم پوور کی خدمات کے اعتراف میں محکہ ڈاک نے ان کے اعزاز میں ایک یادگاری ٹلٹ جاری کیا ۔ نام کی غریبی نے سلم پر حقیقی اثر ڈالا' وہ واقعتا افلاس زدہ ہی رہے ۔ امریکی آرمی سے فراغت کے بعد انہوں نے بید سے کرسیاں بھنے کا پیشہ اختیار کیا جو چل کر نہ دیا ۔1816 میں ایک خیراتی پناہ گاہ کے تخ بستہ اور تاریک کمرے میں سلم کا انتقال ہوا ۔سلم امریکہ میں ان ہزاروں مسلمان غلاموں میں سے ایک تھے جنہیں بوقت مرگ نہ کوئی آیت الکری سانے والا موجود تھا نہ کلمہ پڑھاتے والا۔ نہ جن کی عشل میت اسلامی طریقے سے ہوئی نہ تجہیز و تکفین' نہ یہ قبلہ رخ رکھے گئے نہ ان کی قبروں بی فاتحہ پڑھی جاسکی ۔

1790 کے آخر میں 8 مسلمان مرد اور عورتوں پر مشتمل ایک گروپ نے جنو بی کیرو لائنا کی ریاستی اسمبلی میں ایک مشتر کہ درخواست پیش کی ۔ ان درخواست گزاروں میں فاطمہ 'سارہ فلورا' کلبرغڈا' فرانس' ڈیٹیل' ہیمنڈ اور سیموئیل شامل سے ۔ آقا کی طرف سے دیئے گئے غیر اسلامی ناموں کے باوجود ان لوگوں کے موقف سے اس اسلامی حمیت کا اظہار ہوتا ہے جو مسلمانوں کا وصف ہے ۔ ان درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ انہیں سفید فام امریکی شہریوں کے برابر حقوق دیئے جا کیں ۔ تفصیل میں لکھا گیا کہ انہیں مرائش کے مسلمان بادشاہ کی حمایت میں افریقی قبائل کے خلاف لڑائی کے دوران کیٹین کلارک نے زیر حماست لے لیا' وہ اس شرط پر کیٹین کلارک نے زیر حماست لے لیا' وہ اس شرط پر کیٹین کلارک کے جہاز میں سفر کرنے پر تیار ہو گئے کہ وہ انہیں ہر طانیہ لے جائے گا جبال مرائش کا سفیر انہیں خرید کر آزاد کردے گا جبکہ کیٹین کلارک انہیں برطانیہ لے جائے گا جبال عرائش کا سفیر انہیں خرید کر آزاد کردے گا جبکہ کیٹین کلارک انہیں برطانیہ لے جائے گا جبائے فریب دبی سے امریکہ لے آیا اور جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لائنا میں انہیں فروخت کردیا ۔ جنو بی کیرو لوگئا کیرو لوگئا کیں کیا کیرو لوگئا کیا کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیں کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیں کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کیرو لوگئا کیرو لوگئا کیرو لوگئا کیرو لوگئا کی کیرو لوگئا کی کیرو ل



کے ایک شہری کی صریحاً وعدہ خلافی اور قریب دہی کی تلاقی کرتے ہوئے انہیں آزاد کردیا جائے۔ جائے۔

یہ سادہ لوح مسلمان کیپٹن کلارک کے جس عمل کو وعدہ خلافی اور فریب دہی سمجھتے تھے درحقیقت ایک الیا غیر انسانی کاروبار تھا جسے پورپی اور امریکی حکومتوں کی حمایت حاصل تھی ۔

1790 میں ہی جنوبی کیرو لائنا کی مردم شاری میں سمٹر کاؤنٹی کے رہائشی پوسف ابن علی کا نام ریکارڈ کیا گیا جو جنرل تھامس سمٹر کی جا گیر (سٹیٹ برگ) سمٹر میں مقیم تھا۔ 1780کے عشرے میں امریکن آرمی کے جزل تھامس سمٹر نے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت ایک عرب مسلمان پوسف ابن علی کو امریکی فوج میں شامل کرکے اپنا ذاتی محافظ مقرر کیا ۔ جز ل سمٹر' پوسف ابن علی یر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ دوران جنگ بوسف ابن علی نے جزل سمر کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ جنگ کے اختتام پر جزل سمٹر' پوسف کو اپنے ساتھ لے گئے جہاں پوسف ابن علی طویل عرصے تک سٹیٹ برگ میں مقیم رہے ۔ سمٹر میں یوسف ابن علی کے ورثاء اپنی چکدار سیاہ آ تکھوں اور طویل قامتی کے باعث سمٹر کے ترک مشہور ہوئے جو آج بھی وہاں اس حوالے سے پیچانے جاتے ہیں۔ 1792 میں جنوبی کیرو لائنا کی ریاسی اسمبلی نے ایک آئین شق کے ذریعے کیرو لائنا کی حدود میں اندلسی سلمان غلاموں کی آید اور خریدو فروخت پر یابندی عائد كردى - قانون مين كها كيا كه اندلى مسلمانول ير نه تو عرصه غلامي كي متعينه مدت كا اطلاق مومًا اور نہ ہی انہیں ریاست میں در آمد کیا جاسکتا ہے۔ اس قانون کے پس منظر میں پیریاستی تجربہ کار فرما تھا کہ اندلسی مسلمان غلام دوسرے افریقی غلاموں سے زیادہ تعلیم یافتہ اور بیشتر امور میں اسيخ سفيد فام أقاوَل سے كہيں زيادہ ترقى يافتہ ہيں۔ قيادت كى فطرى صلاحيت وينى أزادى ا قوت استدلال 'اورتعلیم کے باعث انہیں غلام رکھنا چیلنج ثابت ہوا تھا۔ اکثر اندلی غلام نہ صرف غلامی کی زنجیر کاشنے میں کامیاب رہے تھے بلکہ وہ دوسرے غلاموں کے لیے باعث بغاوت خیال کیئے جاتے تھے۔ (45\_ جيم ميگي : 1993)

''سور کھانا اور شراب بینا انتہائی براہے۔''

یہ الفاظ یارومرموط کے ہیں آور یہ انہوں نے واشکٹن ڈی سی میں اس وقت کیے جب انہیں امریکہ میں رہتے ہوئے ایک سوایک سال بیت چکے تھے۔ایک صدی سے وہ ایسے لوگوں کے درمیان تنہا تھے جوسور کھاتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے لیکن یار و مرموط نے وہ اسلامی

احکامات یاد رکھے جوانہوں نے اپنے لڑ کپن میں سنے تھے۔ یارومرموط 1711 کے لگ بھگ گنی میں پیدا ہوئے ۔14 سال کی عمر میں وہ اغوا ہوئے اور فروخت در فروخت ہوتے ہوئے جارج ٹاؤن (موجودہ واشنگٹن ڈی سی ) میں لا کر نیلام کیئے گئے۔ انہوں نے بلا توقف اور بے جھجک نماز ادا کرنے کا شعار اینائے رکھا ۔گلی' ہازار' گھر' سڑک' خلوت'محفل ..... انہوں نے قبلہ رو ہونے اور سر جھکانے میں نہ عار مجھی نہ کوتا ہی کی ۔لڑکے بالے انہیں چھیٹرتے ' لوفر آ وازیں کستے لیکن خوش دلی اور خندہ پیشانی نے ان کی اہلا کو احترام میں بدل دیا۔ رفتہ رفتہ ''مسلمان .....جو ہر جگہ عبادت کر سکتا ہے' ان کی وجہ شہرت بن گئی ۔ واشنگٹن ڈی سی میں شاید ہی کوئی قطعہ زمین ایما رہا ہو کہ جس پر یارہ مرموط نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عین اس وقت جب واشکتن ڈی سی کی بنیادین رکھی جار بی تھیں یارو مرموط یہاں جود و قیام میں مصروف تھے۔ جس طرح نئے گھرون میں آباد ہونے سے پہلے وہاں بھوت' بریت' آسیب' سامیہ اور بختی کو ٹالنے اور برکت' رحمت اور نیک شکون کے لیے ختم قرآن کراتے ہیں' آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں اور بحدہ کیا جاتا ہے کیا عجب کہ یارو مرموط واشنگٹن ڈی سی کو باک اور بابرکت بنانے بر معمور ہوئے ہوں اب سے ہمارے نصیب کہ ان کے جود و قیام ہمارے اوپر آنے والے بار کونہ ٹال سکے ۔ ان کی دعائے نیم شی اس شہر بے اماں میں مسلمانوں کے لیے ڈھال نہ بن سکی ۔ ان کی خوشی الحان قرأت شب زندہ داری' ریاضت وعبادت اس اُمّہ مخالف مرکز کومسلمانوں کے حق میں استوار نہ کرسکی۔ اسے امریکہ کی سیاہ بختی کہیئے کہ اُمہ کی کہ جہال معین الدین چشی یا ابوالحن ہجوری کی ضرورت تھی وہاں صرف یارومرموط ہی میسر آ سکے ۔

یارہ مرموط نے طویل عمر پائی ۔ وہ 133 بری حیات رہے ۔ یارہ مرموط کو طویل العمر امریکی ہونے کا اعزاز حاصل ہے ۔سخت محنت' جانفشانی اور دیانت کی صفات ان کی غلامی کے خاتے کا باعث بنیں ۔ 1805 میں ان کے آ قا مسٹر بل نے یارہ مرموط سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جارج ٹاؤن میں ان کے نئے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں بنا دیں تو وہ پخیل تعمیر پر انہیں آ زاد کردیں گے۔ یارہ مرموط دل و جان سے اینٹیں بنانے میں لگ گئے۔ گھر کی تعمیر میں تین سال لگ گئے لیکن یارہ مرموط نے اینٹیں کم نہ پڑنے دیں لیک تعمیر کے ساتھ ہی مسٹر بل کے دن بھی پورے ہوگئے۔ جس دن گھر کھمل ہوا مسٹر بل وفات یا گئے یوں یارہ مرموط آ زاد ہونے سے پہلے بورے ہوگئے۔ جس دن گھر کھمل ہوا مسٹر بل وفات یا گئے یوں یارہ مرموط آ زاد ہونے سے پہلے بین جاتی کہ مسٹر بل

کی ہوہ نے 1807 میں ان کی بے لوث خدمات کے پیش نظر انہیں اپنی غلامی سے آزاد کردیا۔

یارہ مرموط کو جب آزادی میسر آئی تو وہ قریب سوسال کے سے ۔ اب انہیں آزادانہ زندگی

گزارنے کا مرحلہ در پیش تھا ۔ انہوں نے نئے سرے سے عزم حیات باندھا اور مزید محنت میں
لگ گئے۔سوڈالر جمع کرنے میں انہیں ایک سال لگا جس سے وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتے سے جس بھلے مانس کے پاس سوڈالر امائنا رکھوائے وہ دیوالیہ ہوگیا' مرموط کی رقم ڈوب گئ' اگلے سوڈالر جمع کرنے میں انہیں دو سال گئے اس بار جس کو امین ٹھہرایا وہ قوت ہوگی' مرموظ کی رقم پھر ڈوب گئے۔ اسی دوران واشنگٹن ڈی سی میں پہلا بنک قائم ہوا' انہیں مشورہ دیا گیا کہ بنک جمرائی کر دیکھیں۔ پارومرموط نے کولمبیا بنک کے حصص خرید لیئے جس سے خاطر خواہ منافع ہوا۔

فرائی کر دیکھیں۔ پارومرموط نے کولمبیا بنک کے حصص خرید لیئے جس سے خاطر خواہ منافع ہوا۔
انہوں نے جارج ٹاؤن میں زمین خریدی ۔ پارومرموط کوقدرے سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ انہیں انہوں نے جارج ٹاؤن میں زمین خریدی ۔ پارومرموط کوقدرے سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ انہیں قضا نے آن لیا وہ 1844 میں ذمین خریدی۔ پارومرموط کوقدرے سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ انہیں قضا نے آن لیا وہ 1844 میں ذمین خریدی۔ پارومرموط کوقدرے سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ انہیں قضا نے آن لیا وہ 1844 میں ذمین خریدی۔ پارومرموط کوقدرے سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ انہیں قضا نے آن لیا وہ 1844 میں ذمین خریدی کے بیم واشنگٹن ڈی سی میں فوت ہو گئے۔

المورس المحالی المحالی المورس المحالی المحال

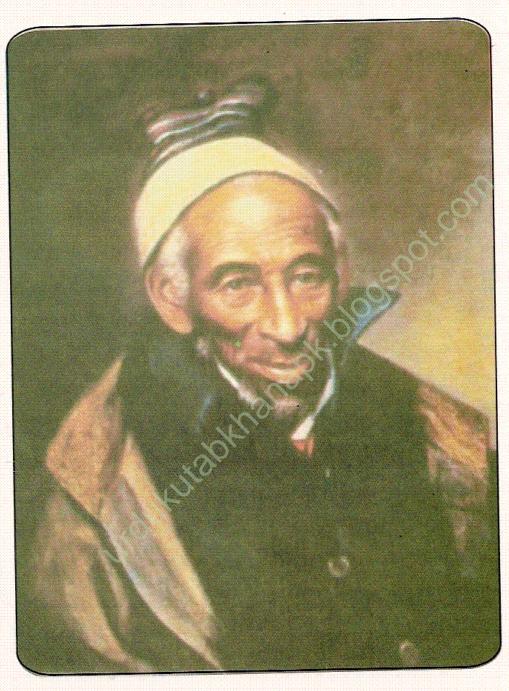

یارومرموط (1711-1844) آرنشٹ حپارلس ولسن پیلے :1819

ریاست بنین میں شامل ہوا جو اب مستقلاً ملک بنین کا حصہ ہے۔1844ء میں مجمہ باتو اقوا کو انوا کر کے برازیل میں ایک نائبائی کے باتھوں فروخت کیا گیا وہ اس کے ظلم وستم سے تنگ آ کر وہال سے فرار ہوکر نیو یارک بینچے۔ نیویارک میں ان کی مخبری ہوگئ تو وہ بوسٹن جاچھے ۔ محمہ باقو اقوا کے کئی سال بھا گئے اور کیلڑے جانے میں صرف ہوئے حتی کہ وہ ہیٹی چلے گئے ۔ وہاں کیلڑے جانے کے خوف سے عیسائی ہوگئے۔ ان کے عیسائی ہونے کی ایک سے وجہ بھی بیان کی جاتی ہے جانے کہ فوف سے عیسائی ہوگئے۔ ان کی مدد کی تھی وہ انہیں سے باور کرانے میں کامیاب رہے کہ ہیٹی میں چرچ کے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی وہ انہیں سے باور کرانے میں کامیاب رہے تھے کہ عیسائیت انہیں آزادی سے ہمکنار کر عتی ہے اور بعد میں ای طرح ہوا بھی۔ ہیٹی سے وہ واپس نیو یارک آئے اور سنٹرل کالج نیویارک میں داخل ہوگئے۔ اس وقت پورے امریکہ میں صرف یہی ایک کالج ایسا تھا جہاں سیاہ قام پڑھ کے شخ سنٹرل کالج میں اس وقت تین سیاہ قام پر وفیسرز پڑھاتے تھے سنٹرل کالج میں اس وقت تین سیاہ قام پر وفیسرز پڑھاتے تھے سنٹرل کالج میں اس وقت تین سیاہ قام پر وفیسرز پڑھاتے تھے جوانہونی بات تھی۔

1854ء میں محمد ہاتو اتوانے ڈیٹر اکٹ مضی گن ہے اپنی سوائح عمری شائع کی جس سے ان کی علیت نقطہ نظر اور ذبنی و صعت کا اظہار ہوا۔ امریکہ میں سے پہلی الی کتاب تھی جس میں اسلام اور افریقہ کے بارے میں ذاتی تجربات تحریر کئے گئے تھے۔ 6 حصوں میں منقسم اس سوائح عمری میں مذہب عقیدہ اسلام افریقہ کا جغرافیہ ' زراعت ماحولیات ' افریقی رسم و روائ ' لوگ سرکاری تقریبوں کا ذکر ' تجارت' قبائلی تنازعات' غلامی اور معیشت کے تذکرے نے محمد باتو اقوا کی سوائح عمری کو ایک ایس کثیر الجبت وستاویز میں بدل دیا جو اس زمانے میں مرق ج نہیں تھی۔ طرز تحریر میں ہے مثال اس سوائح عمری نے امریکی ادب میں طرز اظہار کی مختلف اساس ڈائی۔ محمد باقو اقوا ' اپنی سوائح عمری میں لکھتے ہیں کہ میرے والدین مختلف انسل سے ان کا ثقافتی پس مفر جو الی انہائی سیاہ فام خاتون منظر جداگانہ تھا میرے والد کھتے رنگ کے عرب تھے جن کے لب و لیجے پرعربی زبان و ثقافت میں۔ میرے والد میں حورت جو باتے دن پڑھے وہ پھر کی گہری چھاپ تھی جب کہ میری والدہ زوزو کے مقامی قبیلے کا شاکی انہائی سیاہ فام خاتون سو جاتے اور اٹھنے پر پھر نماز ادا کرتے اس کے بعد وہ دو پہر شام اور رات کی نماز پڑھتے ، ہر سو جاتے اور اٹھنے پر پھر نماز ادا کرتے اس کے بعد وہ دو پہر شام اور رات کی نماز پڑھتے ، ہر سال با قاعدگی سے ایک ماہ کے روزے رکھتے۔ میرے پچا امام مجد سے جن کے پیچھے اپنی عمر سال با قاعدگی سے ایک ماہ کے روزے رکھتے۔ میرے پچا امام مجد سے جن کے پیچھے اپنی عمر سال با قاعدگی سے ایک ماہ کے روزے رکھتے۔ میرے پچا امام مجد سے جن کے پیچھے اپنی عمر سے حساب سے لوگ صفیں بائدھ کرنماز ادا کرتے۔

ا فریقہ میں حکومتوں کا کوئی شائع شدہ آئین موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں



محمد باقواقوا کی خودنوشت سوانح کا سرورق: 1854

پر ضابطہ قانون اور پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے 'بادشاہ 'چیف کام' عمال اور ای طرح درجہ بدرجہ منصب داروں کے باہمی اعمال سے حکومت چلائی جاتی ہے۔ افریقہ میں چور کو بدترین مجرم سمجھا جاتا ہے جس پر سزائے موت مقرر ہے جو سنگ ساری کی صورت میں بھی دی جاتی ہے جب کہ قتل کرنے والوں کو ملک بدریا فروخت کردیا جاتا ہے۔ حرام کاری پر سب سے سنگین سزا مقرر ہے جو عموماً مرد کو دی جاتی ہے ۔ مالیہ نگان اور ٹیکس بادشاہ اپنی صوابدید سے مقرر کرتا ہے جس میں انصاف اور آسانی کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس کی وصولی کا شفاف اور گڑا نظام موجود ہے فوجیوں کو مراعات حاصل بین ہے طقہ مراعات یا نتہ ہے انہیں جو بھی مطلوب ہو دیبات اور شہروں سے بلا معاوضہ وصول کر لیتے بین ان کے خلاف شکایت اور عذرداری داخل کرنے کا دوائی نہیں ہے۔ افریقہ میں میرے جائے پیدائش کا محل وقوع بیان کرنا مشکل ہے 'تا ہم یہ دی روائی نہیں ہے۔ افریقہ میں میرے جائے پیدائش کا محل وقوع بیان کرنا مشکل ہے 'تا ہم یہ دی سے گزرتا ہے۔ اس مقام پر عظیم دریا نا بچریا اپنا رخ بداتا ہے۔

افریقہ میں بنجی چھوں والے بغیر چمنی کے مٹی سے بے گھروں کا رواج ہے جن میں کھڑکیاں نہیں رکھی جاتیں۔ گول دائرے میں چھوٹے چھوٹے کرے بنالیے جاتے ہیں جو بیرونی دیوار سے مسلک ہوتے ہیں۔ یوں احاطہ وجود میں آ جاتا ہے جس میں ایک خاندان کے لوگ اپنے اپنے کروں میں رہائش رکھتے ہیں۔ ہر شہر میں بادشاہ کی طرف سے مجسٹریٹ مقرر ہوتا ہے جوشہر کا نظام چلاتا ہے۔

زرگی ہونے کے باوجود افریقہ میں زراعت ابتری کا شکار ہے۔ پائی افراط سے ہے۔

چاول کمکی او چنا کندم عام فصلیں ہیں بیاز بہت کھائی جاتی ہے اور اس کا استعال خوردونوش میں سب سے زیادہ ہے پھل بکٹرت بیدا ہوتے ہیں۔ انناس کھانے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ زہر بلا نہ ہو۔ لیکن بید ڈر آ ہستہ آ ہستہ ختم ہورہا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ افریقہ خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا۔ صنعتی طور پر افریقہ بدحالی کا شکار ہے عموماً زری آ لات برتن کائن ریثم کے کیڑوں اور ہاتھ سے سوئیاں بنانے کے علاوہ کوئی قابل ذکر صنعت نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑے بیٹروں اور ہاتھ سے سوئیاں بنانے کے علاوہ کوئی قابل ذکر صنعت نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑے بیٹروں اور ہاتھ سے سوئیاں بنانے کے علاوہ کوئی قابل دکر صنعت نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑے کیٹر کیٹروں اور ہاتھ سے سوئیاں بنانے کے علاوہ کوئی قابل دکر صنعت نہیں کیا جاتا جاتا ہو ہا جاتا ہو ہا ہو ہا ہو کہ باوجود ریشم کا کیڑا آئی مقدار میں تیار نہیں کیا جاتا ہو جاتے کے باوجود ریشم کا کیڑا آئی مقدار میں تیار نہیں کیا جاتا ہو ہا کیا ساتی کیٹر نے بیٹر سے بنے تک کے مراحل عورتوں کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں۔

مکئی پینے کا کام بھی عورتوں کے سپر دہے۔ اجناس پینے کی چکیوں کی طرز پر گھر گھریاٹ لگے ہیں اورعورتیں انہیں ریندھتی ہیں۔

جرواہا گری اور گلہ بانی عام پیٹے ہیں لیکن ان لوگوں کا شار محکوم اور نچلے طبقے میں ہوتا ہے۔ ان کے بال سید سے اور لیے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ گہرا نہیں ہوتا۔ جنوبی یورپ کے باشندوں کی طرح ان کا رنگ جاذب ہوتا ہے لوگ بالعوم محمد (منافیلی کے پیرو کار ہیں اور اپنے مذہبی عقائد پر کاربند ہیں۔ وہ عربی اور فیولانی بولتے ہیں عربی بولنے والوں کا تعلق عرب سے جوڑا جاتا ہے لیکن ہم اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے 'ماتی نظام میں عزت و احترام رائ ہے۔ بروں کی عزت کی جاتی ہاتی خاصب کرنے کے لیے ان کے نام کے احترام رائ ہے۔ بروں کی عزت کی جاتی ہاتا ہے۔ بچوں کو بروں کے درمیان یا ان کی ساتھ ماں 'باپ ' بہن یا بھائی کا لاحقہ استعال کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بروں کے درمیان یا ان کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بروں کو آتا دیکھ کر احر آیا سر اور پاؤں بر ہنہ کردیے جانے کا رواج ہے۔ ہماری زبین کی ثقافت اور اخلاقی اقدار کے تسلس کے لیے بی ضروری ہے جانے کا رواج ہے۔ ہماری زبین کی ثقافت اور اخلاقی اقدار کے تسلس کے لیے بی ضروری ہے جانے کا رواج ہے۔ ہماری زبین کی ثقافت اور اخلاقی اقدار کے تسلس کے لیے بی ضروری ہے جانے کا رواج ہے۔ ہماری زبین کی ثقافت اور اخلاقی اقدار کے تسلس کے کیے می خور وار عورت چھوئے اور بروں کے حقوق سے آشا ہوں۔

لاائیاں روز مرہ کا معمول ہیں۔ لیکن اس کو بہ نظر تحقیر نہیں دیکھا جاتا۔ شہروں اور دیہاتوں میں جگہ بہ جگہ ایی جگہیں موجود ہیں جہاں لڑنے والے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے جب کہ ایک مردکی کئی تیویاں ہوتی ہیں اور بہ اپنے شوہر کی ملکیت تصور ہوتی ہیں۔ عورتیں مردوں کے برابر یا سامنے پیٹھ کرنہیں کھا سکتیں۔ نہ ہی مردوں کی برابری کرسکتی ہیں۔ افریقہ میں عورتوں کے حقوق اس قدر خشہ حال ہیں جتنا کہ کسی مردوں کی برابری کرسکتی ہیں۔ افریق تو ہم پرست واقع ہوئے ہیں۔ مجوزے اور ماورائے فطرت پر یقین رکھتے ہیں۔ افریق تو ہم پرست واقع ہوئے ہیں۔ مجوزے اور ماورائے فطرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مافوق الفطرت کے متلاش رہتے ہیں۔ لوگوں پر جن قابض ہو جاتے ہیں موت واقع ہو جانا عام بات ہے۔ جن بھوت ہیں۔ جن یا ضبیث ارواح کے اتار نے کے ختیج میں موت واقع ہو جانا عام بات ہے۔ جن بھوت پر بت کا لئے والے یہ سلطان العارفین کو گئی پائے جاتے ہیں۔ اپنی کثرت فراغت اور کاروبار کی خاطر یہ سلاطین العرفاء ہر کسی کو قضہ قدرت میں ہونے ہیں۔ بی شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا جاتے ہیں جانوروں کا مام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا شفا گر ای خالے میں جانوروں کا شفا گر ایک میں جانوروں کا مام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا شفا گر این میں اور کے کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں۔ یہ شفا گر برہنہ رہتے ہیں جانوروں کی خوروں کی کھوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں

خون پیتے ہیں اور کیا گوشت کھاتے ہیں۔ مسلمان ان لوگوں کو بہت بُر البیجے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں افریقہ میں جنگ و جدل روز کا معمول ہے اس سے ریاست چھوٹے چھوٹے کنٹروں میں بٹ کرنٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تقسیم در تقسیم کا بیمل جاری رہتا ہے اور قبائل حالت جنگ میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ بادشاہ کے مر جانے پر کسی کو وراشت تفویض نہیں کی جاتی بلکہ ورثاء میں سے طاقت اور جوانمر دی کے زور پر جو بھی اپنا حق ثابت کردے وہی بادشاہ بن جاتا ہے۔ افریق ہمیشہ سلح اور تیار رہتے ہیں۔ خنج ' تلواز نیز ہ بندوق جو بھی ممکن ہوساتھ رکھتے ہیں۔

افریقہ میں غلامی افسوں ناک اور بدترین پہلو ہے۔ غلاموں کی تجارت انہائی فیج اور بدترین پہلو ہے۔ فلاموں کی تجارت انہائی فیج اور بدترین پہلو ہے۔ لوگوں کو اندرون ریاست بے رہانہ فعل ہے۔ لوگوں کو اندرون ریاست سے پکڑ کر بہ عجلت تمام ساحل سمندر کی طرف ہنکایا جاتا ہے جہاں انہیں رم ممباکؤ اون نمک وہسکی شیشہ اورالی ہی اشیاء کے بدلے فروخت کردیا جاتا ہے ۔ غلامی کا یہ نظام مسلسل خون خرابے کا باعث ہے اور مصائب کوجنم دیتا ہے۔ میں (محمد باقو اقوا) بذات خود ایک بار نوعمری میں بھی پکڑکر غلام بنالیا گیا تھا اور میری ماں نے جزیہ دے کر مجھے چھڑایا تھا۔

افریقہ کے تذکرے کے بعد اب بیل اپنی سوائے بیان کرتا ہوں جیسا کہ بیل نے پہلے کہ میرے والد عرب مسلمان اور حمد رسول الله طالی الله علی بیروکار تھے۔ لیکن میری والدہ کا کوئی فدہب نہیں تھا۔ میرے والد اپنی والدہ یعنی میری دادی کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ بوئی سرگرم فدہبی خاتون تھیں لیکن عبادات کے بارے میں فیر مستقل مزاج تھیں جب کہ دین حمد (طالی الله کی بیرو کار عبادت میں عیسائیوں سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور خشوع وخضوع سے مصروف عبادات رہتے ہیں۔ میں دو جڑواں بھائیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور میری تین بہین تھیں میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور گھر میں میری اہمیت ہرکسی سے زیادہ تھی۔ میرا ایک ماموں بہت امیر کبیر آ دی تھی جو بادشاہ کالوہار ہونے کی وجہ سے شاہی حکومت کے لیے بھیار بناتا تھا وہ قبھے بھی بہی کام سکھانا چاہتا تھا لیکن میرے والد نے بچھے مجد میں مدرسے کے حوالے کردیا اور توقع رکھی کہ میں جلد ہی دین تھ کا سرگرم پیروکار بن جاؤں گا لیکن میرا دل نہ لگا اور میں بھاگ کر ماموں کے پاس چلا گیا جہاں میں نے خبخرگری کی جس میر سے والد بھے پکڑ لائے اور ایک اور مدرسے کے حوالے کردیا لیکن میں بیاں سے بھی بھاگ اگا جہاں میں بے بھی بھاگ اگا جیاں میں بے بھی بھاگ اگا کیاں میں سے بھی بھاگ نکا۔

دراصل پابندی میری فطرت کے خلاف تھی اور مجھے اپنا معلم بھی پندنہیں تھا سیھنے کا یہ طریقہ تھا کہ دیوار پر کہ دیوار پرسبق لکھ دیا جاتا جسے دیکھ کر لکھنے پڑھنے کی مشق کی جاتی جب یاد ہو جاتا تو دیوار پر دوسراسبق لکھ دیا جاتا۔ طلباء کو غیر حاضری کی اجازت نہیں تھی اور حصول علم کے بعد تمام فیس کیمشت ادا کی جاتی۔ سیمیل علم کا پیانہ یہ تھا کہ سجد میں اساتذہ کی مجلس ہوتی اور طلباء کو بلالیا جاتا کمیدوار کو بیس پارے پڑھ کر سانا ہوتے جو بغیر کسی غلطی کے سانا ضروری تھے جو اس معیار پر امیدوار کو بیس پارے پڑھ کر سانا ہوتے جو بغیر کسی غلطی کے سانا ضروری تھے جو اس معیار پر پورا اترتا تو اسے تحمیل علم کی سندعطا ہوتی اور مدرسے سے جان چھوٹ جاتی۔

سالگرشہر میں میرے مامول کا انتقال ہوگیا اور اس کی بہت بڑی جائداد میری والدہ کو مل گئا۔ سالگر میں میں نے ایک اور رشتہ دار سے زیورات بنانا سکھے میہ بہت محنت طلب کام تھا جو میں زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکا۔

افریقہ کا آئرن جس کی کوالٹی امریکی آئرن سے کئی درجہ بہتر ہے میں نے اس آئرن سے کئی اشیاء بنانا سکھ لیل تھیں۔ افریقہ ہرا عتبار سے امریکہ پر اولیت رکھتا ہے بجز علم کے سفید فام علم کی افریقتہ کو ضرورت ہے لیکن سفید فام آواز کی نہیں لیکن افریقتہ کون جائے گا جو افریقیوں کو پڑھا سکے۔ غریب افریقیوں کو آرٹ اور سائنس کون پڑھائے گا؟ بائبل کے احکامات کے مطابق اے سفید فاموں" جاؤ ان سب کو بچاؤ جوعلم کی کمی سے نابود ہوتے جارہے ہیں تمہیں علم سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روائل کی طاقت دی گئی ہے 'اب تو قف نہ کرو کہ وقت آگیا ہے اس کمی کو بورا کرنے کے لیے روائل کی طاقت دی گئی ہے 'اب تو قف نہ کرو کہ وقت آگیا کام ہر روانہ ہوں۔'

میرا بھائی قسمت کا حال بتانے کا کام کرتا تھا۔ بادشاہ جب بھی جنگ پر روانہ ہوتا میرے بھائی کوطلب کیا جاتا کہ بیم ہم بادشاہ کے حق میں رہے گی کہ خالف۔ ستاروں کی گردش اور زمین پر چینچ گئے ہندسوں علامتوں کے حساب سے میرا بھائی پیشن گوئی کرتا جس پر یقین کرلیا جاتا۔ اس کی پیش گوئی اس قدر بااثر ہوتی کہ مہم کے بارے میں بادشاہ کے فیصلے کو بدل دیتی۔ زوزو کا بادشاہ میری ماں کا رشتہ دار تھا اس نے مجھے بلا بھیجا اور اپنے ذاتی محافظوں میں میرا تقرر کردیا۔ میرے اور بادشاہ کے درمیان دو منصب دار حائل ہوتے یہ دو محافظ عہدے میں میرا تقرر کردیا۔ میرے اور بادشاہ کے درمیان دو منصب دار حائل ہوتے یہ دو محافظ عہدے میں بیرا تقرر کردیا۔ میرے اور بادشاہ کے درمیان محاتا بیتا' اس سے تنہائی میں با تیں کرتا اور شہر سے بھے سے بڑے سے بڑے میں بادشاہ کے ساتھ ہی کھاتا بیتا' اس سے تنہائی میں با تیں کرتا اور شہر سے باہر اس کے بیغامات لے جاتا۔ بادشاہ مجھ سے بچھ نہیں چھیاتا تھا بجز ان معاملات کے جن میں باہر اس کے بیغامات لے جاتا۔ بادشاہ مجھ سے بچھ نہیں چھیاتا تھا بجز ان معاملات کے جن میں باہر اس کے بیغامات لے جاتا۔ بادشاہ مجھ سے بچھ نہیں چھیاتا تھا بجز ان معاملات کے جن میں باہر اس کے بیغامات لے جاتا۔ بادشاہ مجھ سے بچھ نہیں چھیاتا تھا بجز ان معاملات کے جن میں باہر اس کے بیغامات لے جاتا۔ بادشاہ مجھ سے بچھ نہیں چھیاتا تھا بجز ان معاملات کے جن میں

جھے سے زیادہ تجربہ کار معاونین کی ضرورت ہوتی۔ بادشاہ فیاض عادل اور دعوتیں کرنے کا شوقین تھا۔ سؤ ہر سو چہل پہل گئی رہتی جس سے بادشاہ کی مقبولیت ظاہر ہوتی تھی۔ جھے یہ اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر بادشاہ کے باس رہا لیکن یہ ایک معقول عرصہ تھا بادشاہ کے عمال حکام 'محافظ اور شاہی عملے کے ارکان بدمعاش اور بُرے کردار کے لوگ تھے جس سے میں بھی لازمی طور پر متاثر ہوا تھا۔ بادشاہ کی قربت کی وجہ سے کسی کو بھی جواب دہی کا خوف نہیں تھا۔ سؤ اپنی جگہ ہرکوئی شتر بھا رہنا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی وراشت سیابا کے نام سے چلی جس طرح پرانے زمانے میں فرعون کے نام سے کئی بادشاہ ہوگزرے ہیں۔ میری ذمہ داریوں میں دو کام اہم تھے ایک تو یہ کہ جب بادشاہ بائن کی شراب بیتا تو میں اپنی بھی اس کی شوڑی کے نیچے رکھے بیشارہتا کہ کوئی قطرہ اس کی پوشاک پر نہ گرے ۔ یہ کام عموماً اس کی بیوی کرتی لیکن بھی بھار ہتا کہ کوئی کرلیا جا تا۔ میرے ذمہ دوسرا کام یہ تھا کہ بادشاہ کی طرف سے دی گئی دعوتوں میں بھاگ دوڑ ورمہمانوں تک پیغام رسانی کروں۔ بادشاہ کے ادکامات س کر چلنا منع تھا بلکہ بھاگ کر تھیل کرنے کا حکم تھا۔ سوئی بھاگ دوڑ جھے بہت تھکا دیق۔

اب میں اپنی زندگی کے اس تلخ ترین تجرب کی طرف آتا ہوں کہ جھے کس طرح پکڑ

کر جمیشہ کے لیے غلامی کے حوالے کردیا گیا۔ بادشاہ کے قرب اور اعتاد نے میرے تریف پیدا

کردیئے تھے۔ جواندر خانے میرے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے اور مجھے راہ سے ہٹانے

کے جتن کرتے رہتے تھے ایک دن میں اپنی مال سے طنے روانہ ہوا ابھی میں راستہ میں ہی تھا

کہ پچھلوگ میری شان میں تھیدے پڑھتے اور نعرے لگاتے نمودار ہوئے اور جھے شراب پیش

کی اور کھانا کھلایا اس کے بعد وہ مجھے ایک اور جگہ لے جانے پر بھند ہوگئے جہاں ایک سردار تھمراب پیش

ہوا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتا تھا میں نے ان کی بات مان کی اور روانہ ہوئے ہم راستے میں شراب

پیتے ' علی عجائے اور اٹھکیلیاں کرتے جاتے تھے۔ وہاں پہنچنے پرمیری شاندار ضیافت کی گئی اور

بیتی شا عجائے اور اٹھکیلیاں کرتے جاتے تھے۔ وہاں پہنچنے پرمیری شاندار ضیافت کی گئی اور

بیتی شا شراب پلائی گئی آگی صبح جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی مانوس جرہ نہیں تھا اور مجھے قیدی

بیتی شا اور جھے پہ چلا کہ میں اپنے دشمنوں کی سازش کا شکار ہوچکا ہوں۔ مجھے غلام کی حیثیت

سے فروخت کردیا گیا۔ میں اس وقت کے اذیت ناک سانح کو کھنے پر قادر نہیں ہوں۔ مجھے ماں کا

خیال آتا تھا۔ بھی آزادی کے سلب ہو جانے کا 'بادشاہ کی قربت' بڑا منصب' خوشحالی سب پچھی خیال آتا تھا۔ بھی آزادی کے سلب ہو جانے کا 'بادشاہ کی قربت' بڑا منصب' خوشحالی سب پچھی گیا تھا۔ اب میں جس آدی کے قیفے میں تھا اس نے لکڑی کا دو شاخہ میری گردن میں

لوہے کے آ کٹڑے سے کس دیا اور مجھے ساحل کی طرف ہائلنے لگا۔ راستے میں ہم جب بھی رات کورکتے وہ میری کڑی نگرانی کرتا رہتا۔ وہ مجھے بھا گنے کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ جار دنوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ مجھے الی جگہ لے آیا جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر مجھے ایک عورت کے ہاتھوں فروخت کردیا گیا۔ اب وہ مجھے لے کر ایک اور سفر پروانہ ہوگئ اس کے ساتھ کئی مرد تھے جو اس کے احکامات مانتے اور خاموش رہتے۔ وہ مجھے گھنے جنگلوں میں لئے جاتے تھے جہاں راستہ بنانے میں تگ و دو کرنی پڑتی۔ عاروں طرف یانی کی افراط تھی جنگلی درندے عام تھے اور موسم خوشگوار تھا غالبًا ہم کسی خوبصورت ملک ہے گزر رہے تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ہم الیی جگہ پہنچے جہاں اس عورت کے عزیز رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اچھا سلوک کیا لیکن میری سخت نگرانی کی جاتی تھی مبادا میں فرار نہ ہو جاؤں دو دن یہال مشہرنے کے بعد ہم پھر روانہ ہوئے اور افاؤ پہنچے اور یہاں پہنچ کر اس عورت نے مجھے فروخت کردیا اور غائب ہوگئ بونت روانگی وہ مجھے فروخت کرنے پر شرمسار اورغمز دہ لگتی تھی۔ اس نے مجھے ایک تحفہ دیا اور چلی گئی آپ مجھے جس آ دمی نے خریدا وہ بڑا امیر کبیر آ دمی تھا۔اس كى بہت كى بيوياں اور خدمت گارتھے۔ يہاں مجھے ايك بوڑھے غلام كى نگرانى ميں دے ديا گيا۔ پھر وہاں ایک رقص کا آغاز ہوا جس سے میں خوفردہ ہوگیا کہ اب مجھے قتل کردیا جائے گا چونکہ میں سے چکا تھا کہ اس طرح کے رقص قربانی کی رسم کا ابتدائیہ ہوتے ہیں۔ میں افاؤ میں کئی ماہ تک رہا اور مجھ سے اچھا سلوک کیا جاتا رہالیکن رات کو مجھ پر پہرہ لگادیا جاتا۔ افاؤ سے روانہ ہوکر ہم سیدھے دوھاما پہنچے رات کو ہم سفر کرتے اور دن کو جنگل میں چھے رہتے۔ افاؤے سے دوھاما تک پہاڑی علاقہ ہے جو سرسبر جنگل سے ڈھکا ہوا ہے دوھاما میں میں نے پہلی بار سنگترے و کھے۔ دوھاما چینے میں ہمیں جار دن گئے۔ یہاں آنے کے بعد میری واپس کی ساری اُمیدیں ختم ہو گئیں کہ میں بھی دوبارہ اینے گھر جاسکوں گا مجھے جب بھی اپنا گھر' ماں' آ زادی اور اقرباء

افریقہ میں جداگانہ رنگ کے سوا ہر چیز ولی ہی ہے جیسی کہ دوسری انسانی نسلوں میں ہے۔ محبت فرت رحمد کی عصم فیاضی دفاعی صلاحیت آواز خون درد اور خواہشات کے افریقی

یاد آتے میرا دل ڈوب جاتا اور بے ساختہ آنسو بہنے لگتے۔ امریکیوں کا پیر کہنا غلط ہے کہ

افریقیوں کے سینے میں دل نہیں ہوتے اور وہ جذبات سے عاری ہوتے ہیں یا وہ رحمدلی کی

انسانی صفات سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔

جذبات سی دوسرے سے مخلف نہیں ہیں۔ دو دن کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد ہم گریفی بینجے۔ یہال میں نے پہلی بارسفید فام شخص دیکھا۔ یہاں سے دریا میں سفر شروع ہوا۔ جو آ مسكى سے تين دن جارى رہا۔ پھر ہم ايى جگه آن پنچے جہال مجھ جيسے غلام ايك احاطے ميں بند تھے۔ یہاں بولنے ماحکم عدولی کی اجازت نہیں تھی ایک آ دمی لمباسا ہنٹر لیے منتظر رہتا تھا کہ کس کی چڑی ادھیڑئے اس اثنا میں ایک اور آ دمی لوہے کی گرم سلاخ سے ہمارے اوپر نمبر داغنے آ گیا جس طرح مال کے بکسول پر نمبر لکھے جاتے ہیں ۔ ہم پر نمبر داغ دیے جانے کے بعد ہمیں سفر کے لیے تیار کردیا گیا۔ ہمیں اجماعی طور پر زنجیروں میں جکڑ دیئے جانے کے بعد ہر ایک کی گردن میں ری کا پھندا ڈال کر ایک موٹی زنجیر سے باعدھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں سمندری ساحل کی طرف دھکیلنا شروع کیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں قربانی کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جایا جارہا ہے۔لیکن ہمیں سمندر کے کنارے ممبرنے کا حکم ملا۔ یہاں ہمیں افراط سے کھانے کو دیا گیا۔ جس میں حاول مچھلی گوشت وغیرہ کی بہتات تھی۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ افریقہ میں یہ میرا آخری کھانا ہے۔ مجھے اپنی تقدیر اور منزل معلوم نہیں تھی ملک بھر سے غلام پکڑ كرجويبال لاكرر كھے كئے تھے اب انہيں ساحل سے كشتى ميں بھاكر جہازكى طرف لے جايا جار ہا تھا کشتی جو نہی جہاز کے قریب پیچی ایک طوفانی لہر سے ٹکرا کرعمودی کھڑی ہوگئ جس سے ایک غلام جس بر 30 کا ہندسہ داغا گیا تھا سمندر میں ڈوب گیا دوسری کشتی میں مجھے سوار کیا گیا اور ہم جہاز کی طرف برصنے لگے۔ غلاموں سے مجرا جہاز اللہ تعالی اس کی خوفنا کی سے پتاہ دے۔اس بحری جہاز کا تذکرہ کیے کروں؟

 افریقہ سے امریکہ لایا جائے تو وہ یقینا اس سوراخ سے باہر آتے ہی غلامی کی رہائی کے حق میں ہو جائیں گے۔ اگر نہ ہول تو انہیں انسان کی بجائے لوہ کا فریم کہنا مناسب ہوگا۔اییا فریم کہ جس میں نہ دل ہو نہ دماغ 'نہ روح' اس سفر کے دوران جو کھانا ہمیں دیا گیا وہ اُبلی ہوئی مکئی اور بھی گی ہوئی کمئی پر مشمل تھا۔ مجھے تو یہ بھی یا دنہیں ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت عذاب میں محوسفر رہے اس تمام سفر میں ہم پانی کے لیے ترستے رہے جو دن میں چند قطروں سے زیادہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس مسلسل حالت جان کئی سے کئی غلام آزاد ہوتے جاتے تھے۔ جنہیں سمندر کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ اس مسلسل حالت جان کئی سے کئی غلام آزاد ہوتے جاتے تھے۔ جنہیں سمندر کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ جب ہم میں سے کوئی حالت دیوائل میں چلانے گئا تو خنجر سے اُس کی کھال کا ک کر اس میں مرجیں اور سر کہ بھر دیا جاتا جس سے وہ پھر عالم دیوائل سے عالم بے چارگ میں واپس آجا تا۔

اس پر مستزاد سمندری سفرکی تکلیف اور بیاری جس سے ہم شدید نقابت اور تکلیف میں سے ہم شدید نقابت اور تکلیف میں سے لیکن جران کن حد تک ہمارے سفید فام آ قاؤں پر اس سمندری سفرکی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے مصائب ہی ہمارے سے نہ کوئی عمگسار تھا نہ ہمدر دُ جونہی کسی پر یہ شک پڑتا کہ بیمر نے والا ہے اسے عرشے پرٹنے دیا جاتا اور عرشے سے سمندر میں بھینک دیا جاتا۔ دوران سفر ہمیں ایک بار عرشے پر لے جا کرنہانے کا موقع دیا گیا اور دوبارہ اس وقت کہ جب امریکی ساحل آنے والا تھا۔

بالآخر برنا میکو (برازیل) کے ساحل پرضج سویرے ہمیں اتارا گیا۔ شہر سے دور بیہ اجاڑ حکمت ہمیں ایک فارم ہاؤس میں لے جایا گیا بیہ جگہ غلاموں کی منڈی کے طور استعال ہوتی تھی۔ ہمیں ایک فارم ہاؤس میں لے جایا گیا بیہ جگہ غلاموں کی منڈی کے طور استعال ہوتی تھی۔ یہاں جو شخص موجود تھا اس کے بہت سے غلام ادھر اُدھر پھر رہے تھے اور وہ ایک نوجوان لڑکے کو ہنٹر سے مارنے میں مصروف تھا جس کی دل آزار چیخ و پکار نے میرے دل پر گہرا اثر کیا میرا دل کہتا تھا کہ یہی سلوک مجھ سے بھی ہونے والا ہے۔ ہائے افسوس کہ میرے خدشات کیا میرا دل کہتا تھا کہ یہی سلوک مجھ سے بھی ہونے والا ہے۔ ہائے افسوس کہ میرے خدشات کس قدر جلد حقیقت میں بدل گئے۔

غلاموں کی آمد کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح شہرتک بینچی۔ اگلے روز لوگ غول ور غول ور غول فلاموں کو خرید نے آگئے۔ ہر کوئی اپنی مختلف ضرورت کے لیے ہمیں خریدنا چاہتا تھا یوں جیسے سامان اور اشیاء خریدی جاتے ہوں۔ میں پھر فروخت ہوا۔ اس بار مجھے پرنا میکو کے ایک نانبائی نے خریدا۔ یہ نانبائی عقیدے کا پیارومن فروخت ہوا۔ اس بار مجھے پرنا میکو کے ایک نانبائی نے خریدا۔ یہ نانبائی عقیدے کا پیارومن

كيتصولك كثر مذهبي اور ظالم شخص تھا۔

اس گھرانے میں اس کی بیوی' دو بیچے اور ایک رشتہ دارعورت شامل تھی۔ جب کہ دوسرے غلام بھی موجود تھے۔ بیہ خاندان دن میں دوبار با قاعد گی سے عبادت کرتا' داخلی دروازے کے اندر کی طرف ایک بڑا سا گھڑیال نصب تھا۔ جس کی علامتوں پڑ صلیب اور مٹی سے بنی عیسیٰ اور مریم کی شبیبہ نقش تھی۔ اس گھریال کی طرف منہ کرتے ہمیں گٹنوں کے بل جھکنا ہوتا تھا۔ ہارے آ گے آ قا اور ہم غلام ان کے پیچے۔اس عبادت کے دوران آ قا کی نظر غلاموں یر رہتی جونہی کوئی غلام عدم توجہ کا شکار ہو جاتا آتا اس کی چرای ادھیر کے رکھ دیتا۔جلد ہی مجھے سخت مشقت ہر لگا دیا گیا الی مشقت جوصرف غلام گھوڑے یا بیل ہی انجام وے سکتے تھے۔ نا نبائی کا مکان زریقمیر تھا جس کے لیے چوتھائی میل دوریانی کی ترائی سے پھر کی بھاری سلیس اٹھا کر لانا ہوتیں۔ایک سل بھی اس قدر بھاری ہوتی جو بشکل تمام تین آ دی اٹھا کرمیرے سر پر رکھتے جو مجھے بلا تو قف صبح سے رات گئے تک ڈھونا ہوتیں۔میرا آ قا مجھے پرتگیزی میں او سوری کیعنی او کتے کہہ کر مخاطب کرتا میں نے جلد ہی پرتگیزی میں شد بد حاصل کرلی اور قرب و جوار سے آگاہ ہوگیا۔ پتھر وهونے کے بعد مجھے روٹیاں بیچنے کا کام تفویض ہوا جو مجھے شام کے وقت گلی محلّو ل میں بیچنا ہوتیں جو چکے جاتیں انہیں بازار میں بیچنا۔ جس دن نہ چکے سکتا ما لک مجھے کوڑے مارتا۔ سؤ مجھے پیتہ ہوتا تھا کہ آج میری خیرنہیں ہے۔ میں نے محنت' ایما نداری' اخلاص اور تابعداری سے ما لک کا دل جیتنے کی ہرممکن کوشش کر دیکھی۔ وہ حقیقتاً بد فطرت اور ظالم آ دمی تھا۔ حالات سے بد دل ہوکر میں وہاں سے بھاگ نکلا مگر جلد ہی پکڑ کر واپس لایا گیا۔ ہر طرح کے افعال اچھے اور بُرے دونوں کا متیجہ ایک ہی تھا۔ سؤ میں نے دوسری راہ اختیار کرلی۔ ایک دن روٹیال انچ کر واپس آتے ہوئے مالک کی رقم سے میں نے جی بھر کر وہسکی بی اور نشے میں بدمست واپس آ گیا۔صورت حال جانے برآ قانے میری چمڑی ادھیر کررکھ دی۔ وہ یہی کرسکتا تھا جواس نے کیا بصورت دیگر بھی اس نے بہی کرنا تھا۔ پھر میں نے آتا کوفل کرنے کا ارادہ باندھا کہ اسے قتل کر کے خود کشی کرلوں۔ مجھے غلامی سے نفرت ہو چکی تھی اور میں غلام بن کر زندگی نہیں گزار سكا تها بالآخر ميں نے ايك دن اينے آب كولبروں كے حوالے كرديا ليكن كچھ ملاحول نے مجھے ڈوبے سے بچالیا اور ساحل پر لے آئے یہاں سے مجھے وہ نانبائی کے باس لے گئے جس نے مجھے ہاتھ یاؤں باندھ کر بہت بے دردی سے مارا پیا۔ میں جب نڈھال ہو جاتا تو وہ میرا منہ

دروازے کی چوکھٹ پر دے مارتا جس سے میرا منہ لہولہان ہوگیا اور زخم پڑ گئے۔ ان زخموں کے ' نشان میں آج بھی اپنے منہ پر لیے پھرتا ہوں اور بیہ غالبًا ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جو مجھے اس اذبیت ناک واقع کی یاد دلاتے رہیں گے۔

تنگ آ کر نانبائی مجھے فروخت کرنے یر آمادہ ہوگیا اور مجھے اینے سے بدتر انسان نما وحثی جانور کے ہاتھ فروخت کردیا ۔اس مالک نے میرے ساتھ دو غلام لڑکیاں بھی خریدیں جن میں ہے ایک بہت خوب روتھی لیکن مالک اس خوبصورت لڑکی ہے قصداً انسانیت سوزسلوک کرتا جس کی وجہ سجھنے سے میں قاصر تھا۔ دو ہفتے کے بعد ہی اس مالک نے مجھے فروخت کردیا۔ اس بار مجھے ایک جہاز کے کتان نے خریدا۔ یہاں میرا کام کیبن کا فرش جیکانا' عرشے یر صفائی اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام تھے جلد ہی میری ترقی ہوگئی اور مجھےسٹیورڈ بنادیا گیا ۔لیکن كينين كى داشته جواس كيبن مين مقيم تهي ميرے ليے مسلسل مسئله بني رہى وہ كبھى مهربان موجاتى تو کیبٹن سے میری سزا معاف کرادیتی اور بھی بلاوجہ مجھے کوڑے لگواتی اس کی عجیب وغریب ظالمان سرشت میرے لیے وجہ عذاب بی رہی۔رحدلی اور انسانیت سوز افعال کے نا قابل یفین عناصر کے مرکب نے اس کی شخصیاتی طلسم کو پیجیدہ بنادیا تھا۔ اس دوران مجھے مسلسل بدترین تشدد کا نشانه بنایا گیا اتنا زیاده که شاید زندگی بحریس تبھی اس ظلم کا شکارنہیں ہواتھا مجھے جہاز بر آئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ہم ریو گرنیڈے ( فلیج سیکسیکو) کے لیے روانہ ہوئے ہم قریب ڈیڑھ ماہ ریوگر نیڈے میں تھہرے جہاں میں مسلسل بیستنا رہاتھا کہ قریب ہی ایک ایسا آ زاد ملک امریکہ نام کا پایا جاتا ہے کہ جہاں غلام تو ہیں لیکن ایک شہر نیویارک میں غلام آ زاد میں۔ سؤ اگر میں کسی طرح نیو بارک پہنچ حاؤں تو میں غلامی کے اس چنگل ہے آ زاد ہوسکتا ہوں۔ آزادی کا خیال ہی مجھے شرسار کردیئے کے لیے کافی تھا میں دل ہی دل میں منصوبے باندھتا اور خیال ہی خیال میں اینے آپ کوآ زاد انسان محسوس کرتا۔ آزادی کے خیال سے میری کارکردگی میں بہتری آ چکی تھی اور وہ دن میرے لیے بہت متحور کن تھے۔ان دنول سورج بوری آب و تاب سے جمکتا تھااور شامیں خوبصورت ہوتی تھیں ابھی میرے خیالات آ زادی کی تڑپ سے منور ہی تھے کہ ایک دن اعلان ہوا کہ ہمارا جہاز ربوگرنیڈے سے نیویارک روانہ ہوگا۔اس اعلان برمیری خوشی کی انتها کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہونا جائے۔ ہم نیویارک روانہ ہوئے۔ ہوا بھی امریکہ ہی کی طرف چلتی تھی' سو ہم ہناتشویش و بلاتر ڈو نیویارک کی طرف رواں دوال رہے

ہم کحظہ بہلحظہ نیویارک کے قریب آتے جاتے تھے کہ ایک طوفان نے ہمیں آن گھیرا۔ یکا یک بلند و بالا طوفانی لہریں اُمُد آئیں' اندھیرا چھا گیا اور جہاز ہیکو لے کھانے لگا۔ ہوا کی شدت ہے قطب نما پڑھنے والا لیمی بچھ گیا اور جہاز پر مکمل تاریکی چھا گئ۔ کپتان نے مجھے لیمی جلانے کا تھم دیا لیکن ہوا کی شدت سمندری پھوار اور بچکولوں کی شدت سے میں لیمپ جلانے میں ناکام رہا۔ میری اس ناکامی نے کپتان کو آگ بگولہ کردیا لیکن میری سزا مؤخر کردی گئی۔ پچھ دیر بعد جب طوفان علم گیا تو میری سزا کا طوفان شروع ہوا کبتان اینے کیبن سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں بڑا سا مضبوط ڈیڈا تھا۔ جواس نے پوری شدت سے میرے سریر مارالیکن اس وار کو میں نے اپنے ہاتھ سے روک لیا۔ کپتان کی کوشش تھی میرے ہاتھ زخی نہ ہوں تا کہ میں کام کرنے کے قابل رہوں جب کہ میری کوشش تھی کہ میرے سر پر ضرب نہ آئے تاکہ میرا دماغ کام کرنے کے قابل رہے وہ ہرضرب پر مجھے ہاتھ نیچے رکھنے کا حکم دیتا رہا لیکن میں ہر بارسر کو بچاتا رہا۔ تنگ آ کر کپتان نے مزید غلاموں کو بلایا اور مجھے جہاز پر لگی توپ کے منہ پر باندھنے كا تمكم ديا گيا۔ غالبًا ميرا آخري وقت آن پېنچا تھا مجھے توپ پر اس طرح باندھا گيا كەميرا سر ینچے لٹکا ہوا تھا میرےجسم کے ہر جھے سے خون کی بوندیں سرتک آتیں پھر قطرہ قطرہ ینچے گرتیں میں منتظر تھا کہ توپ چلا کرمیرے جم کے جھے بخرے کردیئے جائیں گے جوسمندر میں جا پڑیں گے۔ کیکن کپتان نے اس شرط پر جان بخشی کی پیشکش کی کہ میں غلطی کی معافی مانگ کر رحم کا طلبگار ہوں جس کے جواب میں میں نے کہائم مجھے مار تو سکتے ہولیکن رحم مانگئے پر مجبور نہیں كريكتے سؤميں تہارى پيشکش كو حقارت سے محكراتا ہول اور مرنے كے ليے آمادہ ہول مجھے مرنے پرآ مادہ دیکھ کر کپتان نے مجھے توپ سے اتار کر جہاز کے تہد خانے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ شدید ضربات اور درد سے میں کام کے قابل نہیں رہا تھا مجھے با قاعدگی سے کھانا بھیجا جاتا رہا که میں جلدصحت مند ہوکر کام نثروع کرسکوں لیکن اس بار مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔جہاز پر موجود غلام عورتوں سے کپتان کا سلوک مزید وحشانہ ہوتا' وہ اس چلتی پھرتی جیموٹی سی مملکت کا حاکم اعلیٰ تھا جس کے غضب' اختیارات اور حکم کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہاں مجھے اندازہ ہوا کہ غلامی کس قدر بُری چیز ہے میں سوچتا تھا کہ بی شخص اینے جرائم کا حساب کس طرح دے گا۔ جس روز اس کی کتاب کھو لی جائے گی تو یہ کیا کہے گا۔ انسانی مخلوق پر اس کے ہاتھوں لگے زخم الله کی بے پناہ رحت سے ہی معاف ہوسکتے ہیں۔ میں نے انگریزی کا جوسب سے پہلا لفظ سیکھا وہ لفظ تھا.....' فری'۔جہاز پر ایک بوڑھے جیمز نامی انگریز نے مجھے یہی لفظ سکھایا تھا۔ فری' فری' فری۔....

FREE

FREE

FREE

میں دن رات یہی لفظ دہراتا رہتا تھا۔ اس بوڑھے انگریز نے جو پرتگیزی بولا تھا مجھے نفویارک سے بھی آشنا کردیا تھا۔ نبویارک بہنچنے پر جونمی ہمارا جہاز لنگر انداز ہوا ہمیں پنہ چلا کہ اپنے آپ کو آزاد قرار دے دینے پر جہاز کا کپتان ہمیں اپنا غلام نہیں رکھ سکتا چونکہ جہاز پر کام کرنے والے ملاز مین کے زمرے میں شار ہوتے ہیں نہ کہ غلاموں کے۔ اس قانون کا پنہ چلتے ہی میں نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ میں اب جہاز برنہیں رہونگا۔

اگلی صبح کافی سارے لوگ جن میں طرح طرح کے لوگ سے ہارے جہاز پر آگئے جو سے جاننا چاہتے سے کہ کیا جہاز پر کچھ غلام بھی ہیں غالباً وہ غلام خریدنا چاہتے سے ای دوران کیتان نے مجھے ایک کوٹھڑی میں بند کردیا تھا مبادا کہ میں اپنے آپ کوآزاد قرار دے کر جہاز سے اتر نہ جاؤں۔ میں نے اس کوٹھڑی میں قید کے دوران لوہ کی ایک سلاخ حاصل کرلی تھی اگے دن جب مجھے کھانا دینے کے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے پوری قوت سے سلاخ کو کھانا لانے والے سر پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلاء عرشے پر کھڑی کپتان کی داشتہ نیویارک کا لانے والے سر پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلاء عرشے پر کھڑی کپتان کی داشتہ نیویارک کا نظارہ کررہی تھی وہ مجھے و کیسے ہی جلائی کہ مجھے کس نے کوٹھڑی سے نکالا ہے لیکن میں اسے دھکا دیتے ہوئے اس شختے پر بھاگنا چلاگیا جو جہاز سے سامان اتار نے کے لیے زمین تک بھیلا ہوا مقا۔

جھے یاد ہے کہ پچھ لوگ میرے پیچے بھاگ رہے تھے بالآخر وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہوگئے اور مجھے پکڑ کرایک بڑی سی ممارت میں لے گئے جسے وہ پولیس کہتے تھے۔ وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں یہاں آزاد رہنا چاہتا ہوں یا کبتان کے ساتھ جہاز پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آزاد رہنے کے اعلان پر انہوں نے مجھے جیل میں بند کردیا۔ پچھ دنوں کے بعد وہ مجھے نکال کرایک بڑی ممارت میں لے گئے۔ میں نے اس سے بڑی اور خوبصورت ممارت پہلے مجھے نکال کرایک بڑی ممارت میں لے گئے۔ میں نے اس سے بڑی اور خوبصورت ممارت پہلے کہمی نہیں دیکھی تھی۔ اس بڑی ممارت کی سٹرھیوں پر بھی مُر مُر لگا تھا اور جگہ بہ جگہ خوبصورتی سے کھی نہیں دیکھی تھی۔ اس بڑی ممارت کی سٹرھیوں پر بھی مُر مُر لگا تھا اور جگہ بہ جگہ خوبصورتی سے

ورخت کے تھے اس عمارت کا کمرہ جہاں مجھے لے جایا گیا تھا اتنا بڑا تھا کہ میں جران رہ گیا۔
وہاں بہت سارے لوگ تھے جو مسلسل باتوں میں مصروف تھے کافی دیر کے بعد ایک شخص آیا جے دکھے کر سب خاموش ہوگئے۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا میں برازیل واپس جانا چاہتا ہوں یا بہیں رہنا چاہتا ہوں میں نے با واز بلند جواب دیا کہ مجھے یہاں موت بھی منظور ہے اور میں کی صورت برازیل جانے پر رضا مند نہیں ہوں۔ میرے جواب پر کپتان کے منہ پر بے زاری چھا گئ جب کہ جہاز پر فالم عورتوں میں سے بچھ عورتوں نے جہاز پر واپس جانے پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ مباوا کہ اگر وہ کسی وجہ سے آزاد نہ ہوسکیں تو کپتان ان سے ناراض ہوکر ان سے اظہار کیا۔ مباوا کہ اگر وہ کسی وجہ سے آزاد نہ ہوسکیں تو کپتان ان سے ناراض ہوکر ان سے فلاموں کی عدالت گئی ہے۔ اس سوال و جواب کے بعد مجھے پھر جیل میں بند کردیا گیا جس کی فلاموں کی عدالت گئی اور مزید سوال پوچھے فلاموں کی عدالت میں ادیا گیا اور مزید سوال پوچھے فلاموں کی عدالت میں ادیا گیا اور مزید سوال پوچھے فلاموں کی عدالت میں ادیا گیا اور مزید سوال پوچھے کھر اسی عدالت میں ادیا گیا اور مزید سوال پوچھے کے۔ انہی سوالوں کے آخر میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں یا ہیں۔ میری دانست میں ہی بہتر تھا چونکہ میں برطانیہ کے بارے میں پھر نہیں جانا تھا سو میں نے ہیں میری دانست میں ہی بہتر تھا چونکہ میں برطانیہ کے بارے میں پھر نہیں جانا تھا سو میں نے ہیں جیری دانست میں ہی بہتر ما مدی ظاہر کردی۔

ہیں (پورٹ پرٹس) پہنے کر بھے اندازہ ہوا کہ میں ایسے لوگوں میں آگیا ہوں کہ جن کی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا۔ یہاں پہنے کر بھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے یہاں نہ جائے پناہ ہے نہ کوئی عمنوار نہ میں اپنا معا بیان کرسکتا ہوں نہ کی کی بات سمجھ سکتا ہوں۔ بلا مقصد چلتے چل بادشاہ کے کل کے سامنے سے گزرا اور اندر چلا گیا وہاں بھے پرترس کھا کر بھے کھانے کو دیا گیا اور شراب پلائی گئے۔ میں پھر جگہ بہ جگہ مارا مارا پھرتا رہا۔ خوراک کی قلت کروری اور نقاجت سے چلنے کے قابل نہیں رہا تھا 'میں را تیں کھلے آسان سلے اور دن درختوں سلے گزارتا رہا اوگ سبجھتے تھے کہ میں نشے میں بدمست ہونے کی وجہ سے ڈگھا رہا ہوں۔ جب کہ میں بوجہ کروری حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ بیٹی میں میرے کی انجانے خیر خواہ نے اطلاع کردی کہ میں کروری حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ بیٹی میں میرے کی انجانے خیر خواہ نے اطلاع کردی کہ میں نے بیٹی آنے کے لیے رضا کارانہ حامی بھری تھی ۔ جب کہ میں یہاں بے یارہ مددگار بھوکا بیاسا پھر رکھ لیا اور بھی سے بیش آئے گے بعد مشنری چرچ کے پادری مسٹرجڈ نے بھیے اسپنے گھر رکھ لیا اور بھی سے بھری کہ ان کی بیوی مسزجڈ کا بڑا احرام ہے چونکہ ان امرانی شفقت سے پیش آئے ہیں میں اس کی بیوی مسزجڈ کا بڑا احرام ہے چونکہ ان امرانی شفقت سے پیش آئے ہیں میں کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ میں اعتراف کرتا دونوں نے بھی سے ایسا عمرہ سلوک کیا کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ میں اعتراف کرتا دونوں نے بھی سے ایسا عمرہ سلوک کیا کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ میں اعتراف کرتا

ہوں کہ اکثر اوقات میرا سلوک ان ہے اس قدر اچھانہیں ہوتا تھا جتنا کہ ان کا'کیکن اس کے باوجودمسٹر اورمسز جڈ کےسلوک حسن میں بھی بھی کی نہیں آئی میں ان کے باس دو سال تک مقیم ر ہا۔ میرے خیال میں مسٹر جڈ سے بہتر کوئی عیسائی مشکل سے ہی ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ اس دوران ہیٹی میں لازمی ملیشیا تربیت کا اطلاق ہوا۔ میں چونکہ تازہ بتازہ عیسائی خیالات کی وجہ ہے کسی بھی جنگ و جدل اور قتل و غارت کے خلاف تھا اور میر ہے محسنین بھی اسی طرح کے خالات کے ما لک تھے۔ سوید فیصلہ کیا گیا کہ میں ہیٹی چھوڑ کر امریکہ واپس چلا جاؤں اور وہاں سے تعلیم حاصل کروں اور افریقہ واپس جا کر عیسائیت پھیلاؤں یہ فیصلہ ہوتے ہی مسٹر جڈ مجھے نیویارک لے جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوگئے ۔مشرجڈ کی ایک ہمشیرہ جو نیو ہارک میں مقیم تھیں انہیں آ مد کی اطلاع دینے کے بعد ہم نیویارک کے لیے روانہ ہوگئے۔ تمام راستہ خراب موسم طوفان بارش اور آسانی بجل سے طے کرنے کے بعد ہم امریکہ کی جنوبی ریاستوں کی بندر گاہ پر اترے جہاں تھوڑی در تیام کے بعد ہم نیویارک روانہ ہو گئے۔ نیویارک میں ہم ملفورڈ بنج جہال مسز جد کا میکہ تھا یہ لوگ ہم سے بہت اچھی طرح پیش آئے ۔ یہاں دو ہفتے قیام کے بعد ڈیلاور روانہ ہوا تا کہ مشنری تنظیم سے حصول تعلیم میں مدد طلب کرسکوں۔ انہوں نے مجھے لیک گراول میں سائرس گراسز کے یاس بھیج دیا جو کالج کے صدر تھے۔مسٹر گراسز نہایت نفیس انسان سے وہ مجھ سے اخلاص اور ہدردی سے پیش آئے اور مجھے کالج میں داخل کرلیا۔ میں یہاں تین سال رہا اور میں نے بہت کھے سکھا۔ یہاں سے بیری روانگی کے موقع یر ایک سفید فام خاتون یر وفیسر میری کنگ نے ایک خصوصی الوداعی نظم لکھی جو میں نے کالج کی الوداعی تقریب میں پڑھی۔

> افریقیوں پررخم زخموں سے رہتے افریقہ کے دوستو انسانوں کی سب کاوشیں اکارت جاچکی ہیں انسان ہی انسان کے لیے زنچیر بنارہے ہیں ہمیشہ کے راست باز خدا یہ کیما انصاف ہے میں جنہیں دیکھتا ہوں

جن پر اعتبار کرتا ہوں ان افریقیوں کی منا جاتیں دعا کیں اور خواہشیں خس وخاشاک کی طرح بے وقعت ضائع ہوتی جاتیں ہیں سوع مسے کے واسطے سے سہی کیلے ہوئے' خانماں خاک میں غلطاں

افریقیوں پراب تو رحم ہو۔ (پروفیسرمیری کنگ)

یہاں سے فارغ انتھیل ہونے کے بعد فری مشز نے جھے مزید تعلیم کے حصول کے لیے فری ٹاؤن کارنر میں واضل کرا دیا ۔ جہاں میں نے اپنے ایک پر و فیسر کے ساتھ قیام کیا ۔ یہاں سے حصول علم کے بعد میں لیک گرا واپس آ گیا۔ اور ملکہ وکٹوریہ کے زیر انظام کینیڈا جانے کی ٹھان کی ۔ جو میرے خیال میں میرے لیے بہترین جگہ ہوسکتی تھی ۔ کینیڈا میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ۔ وہاں نسلی امتیاز اور نسلی تعصب کا کوئی تجربہ نہیں ہوا ۔ وہ لوگ مجھ پر بہت مہریان تھے اور میرا رنگ میرے رستے میں حاکل نہیں تھا ۔ وہاں چرچ کے میز بانوں کے میرونان تھے اور میرا رنگ میرے رستے میں حاکل نہیں تھا ۔ وہاں چرچ کے میز بانوں کے مشورے پر میں ملکہ وکٹوریہ کی سلطنت کینیڈا میں مشطآ رہائش پر رضا مند ہو گیا ۔ میں نے ملکہ وکٹوریہ سے وفاداری کا بیمان باندھا' حلف اٹھایا اور کینیڈا کا شہری بن گیا۔ کینیڈا کی شہریت اختیار کرنے کے بعد میں نے اپنی آزادی کو محسوں کیا اور اس سے لطف اندوز ہوا ۔ اپنے انجر کے درخت کے بیچ بیضنے سے جو آزادی مسلک ہے اس کے تجربے نے جھے نہال کر دیا ۔ اب کے درخت کے بیچ بیضنے سے جو آزادی مسلک ہے اس کے تجربے نے جھے نہال کر دیا ۔ اب جبکہ میں دوستوں میں گھرا' آزادی' امن اور نوشخالی کے درمیان ہوں تو مناسب سمجھا کہ وہ سب جبکہ میں دوستوں میں گھرا' آزادی' امن اور نوشخالی کے درمیان ہوں تو مناسب سمجھا کہ وہ سب کے تھے سپر دقام کروں جو کہ ان صفحات میں کر چکا ہوں ۔

محمہ باقوا قوا کی اس سوائح کو عالمی ادب میں اس ہمتہ جہتی طرز اسلوب کا امام قرار دیا گیا جس سے بیسویں صدی کے امریکی ادب پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے اپنی مخضری سوائح میں افریقہ کا جغرا فیہ' ثقافت' سیاست' چلن' رواج' قانون' زراعت' معیشت اور معاشرت کو پیش کرتے ہوعلم و فکر کے سوزاویے واضح کر دیئے۔ افریقہ پرسو مدلل کتابیں بھی وہ کام نہ کرسکیں جو مخضری آپ بیتی نے کر دکھا یا۔ اس ہمہ جہت طرز نگاری کے علاوہ

باقوا قوا کی نثرنے امریکی ادب کو کم و بیش ای طرح متاثر کیا جس طرح پشکن نے روسی ادب کو کیا تھا۔ اختصار' دکش ادائیگی' سیدھی بات' سادہ جملے اور صادق لہجہ' محمد با قوا قوا کے اندر چھے بہت بڑے ادیب پر گواہ ہے۔

محمہ باقوا قوا' امریکہ میں ایک صدی ہے پوچھے جانے والے سوال کا واضح جواب ہیں کہ آخر امریکہ کے سیاہ فام غلام گئے کہاں؟ ان پر کیا گزری وہ کہاں گئے اور ان کا کیا بنا؟ انیسویں صدی کے پہلے وسط میں ایک منظم مصوبے کے تحت امریکہ میں مسلمانوں کوعیسائیت کا بیسما دیا گیا۔اسے بیسما ٹانی کہیے یا اندلس میں مسلمانوں کو دیئے گئے بیسما اوّل کا اسلال' نتیجہ دونوں کا ایک ہی فکلا۔مسلمان سین کی سرزمین سے نابود ہوئے اور امریکی زمین میں نا بید ۔عمر ابن سعد' محمہ با قوا قوا سالم الجیرین اور محم علی سعید ان بیسما زدوں کی مصدق مثال ہیں۔ جو عیسائیت کے بیسما سے بی وہ امریکہ کی خانہ جنگی (1865-1861) کی جھینٹ چڑھ گئے۔ عیسائیت کے بیسما سے بی وہ امریکہ کی خانہ جنگی (1865-1861) کی جھینٹ چڑھ گئے۔ بیشارمسلمان اس خانہ جنگی میں دونوں اطراف سے (جنوبی وشالی افواج ) کی اگلی صفوں میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ محم علی بن سعید' چارنو' سالم الجبرین اور سیلم مفلس امریکی افواج میں مسلمان افریقیوں کی موجودگی ثابت کرتے ہیں۔ایس موجودگی جے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

افریقی مسلمان جوامریکی بازاروں میں نیلام ہوئے جہاز کے عرشوں پر فروخت ہوئے اور امریکی منڈیوں میں جن کے سودے ہوئے وہ اپنے ہونے کے ثبوت میں تحریر' تقریر' تصویر' سوائح' نظم' خطاطی' شعر' گواہی' تقدیق' دستا ویز' اقوال' ادبی اسلوب' طرز سخن اور بے نام و نشان قبروں کے علاوہ ایک مجرہ بھی چھوڑ گئے لیکن تالے گئے امریکی قلوب پر اس کا بھی پچھ اثر نہ ہوا۔ امریکن مسلم کوسل کے فریز ممان لکھتے ہیں کہ:

"امریکی خانہ جنگی کے دوران شائی ریاستوں ( مع وفاقی حکومت ) کی فاکستر کردو' پالیسی کے تحت جو' جنوبی ریاستوں کے خلاف اپنائی گئی تھی' جنوبی ریاستوں کے خلاف اپنائی گئی تھی' جنوبی ریاستوں میں چرچ' زری فارم' سکول' لائبر بریز اور مپنتال اس پالیسی کے تحت جلا کر خاکستر کردیئے گئے ۔ چار اپریل 1865ء کی صبح وفاقی دستے البامایو نیورٹی لائبر بری کو خاکستر کر دیئے کے احکامات کے ساتھ کیمیس پہنچ گئے۔ لسانیات کے پروفیسر اور لائبر بری کے گران آ ندرے ولو فرے نے کے اسانیات کے پروفیسر اور لائبر بری کے گران آ ندرے ولو فرے نے کمانڈ نگ آ فیسر سے امریکہ کی اس اعلیٰ ترین لائبر بری کو بچالینے کی ائیل کی ۔

کمانڈنگ آفیسر نے ہدر دی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جزل کروکشن نے لائبریری کو نذر آتش نہ کرنے کی اجازت مائی لیکن جزل کروکشن نے لائبریری کو نذر آتش کرنے کے احکامات پرنظر ٹانی کرنے سے انکار کردیا کمانڈنگ آفیسر نے اس واقعے کی یادگار کے طور پر آندرے ڈلوفرے کو لائبریری کی لاکھوں کتابوں میں سے کوئی ایک جلد بچالینے کی پیشکش کی ۔ بی جلد کو آتشز دگ سے بچالینے کے لیے منتخب کیا گیا وہ قرآن شریف کا ایک نسخہ تھا۔'' 20-(فرید نعمان: 1992)

کیکن وہ گئے کہاں؟

مورضین و محققین اس سوال کا جواب مختلف طرح سے دینے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں الکین کسی بھی جواب کو حتی نہیں کہا جا سکتا ہمارے خیال اور کھوج کے مطابق درج ذیل پانچ عناصر امریکہ میں مسلمانوں کے ناپید ہو جانے کا سبب ہے۔

- 1- بتسماعيسائيت
- 2- امريكي خانه جنگي (1865-1861) مين مسلم اموات
  - 3۔ ساجی دھارے میں شمولیت کا دباؤ
    - 4\_ خاندانی اکائی کی تقسیم وریخت
  - 5۔ امریکہ میں مولویت کے ادارے کا عدم وجود

بہتسما عیسائیت کا جر امریکہ کی مال ' ملکہ ازا بیلا کے ہاتھوں اندلس کی طرح امریکہ کی زمین بھی سنگلاخ کر گیا ۔ مسلمان نبتا دوسرے مداہب کے افراد سے تعداد میں کہیں زیادہ کم ہونے کی وجہ سے امریکی بہتسما کا آسان شکار ثابت ہوئے ۔ سفید فام امریکی (شائی وجنوبی) افواج کی قیادت نے عیاری سے امریکی خانہ جنگی کے پانچ سالوں میں غیر سفید فاموں کو جن میں ریڈ انڈینیز 'سیاہ فام اور افریقی مسلمان شامل سے 'ہراول دستوں میں شامل کر کے آگئی صفوں میں ریڈ انڈینیز 'سیاہ فام اور افریقی مسلمان شامل سے 'ہراول دستوں میں شامل کر کے آگئی صفوں میں بیل کر وا دیا ۔ سؤ وہ اپنی آبادی کے تناسب سے سفید فاموں کی نسبت کہیں زیادہ ماریکی خانہ جنگی کے اختیام پر وہ نابود ہوگئے ۔ مرجانے والے مسلمانوں کے اہل خانہ کواس سے بھی بڑی خانہ جنگی کے اختیام پر وہ نابود ہوگئے ۔ مرجانے والے مسلمانوں کے اہل خانہ کواس سے بھی بڑی ایتری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تقسیم کر دیے گئے ۔ بیٹی' نیویارک میں نیلام کی گئی اور ماں

میری لینڈ میں بھائی ایری زونا میں بکا اور بہوبالٹی مور میں اس خاندانی ریخت کے رونما ہوتے ہی بچے کھیے کم عمر مسلمان ساجی دھارے میں شمولیت کے دباؤ کا شکار ہو گئے ۔ اپنے فد بہب پر قائم رہنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی مدرسہ تھا نہ مسجد 'نہ کوئی قرآن تھا 'نہ قرآن بڑھانے والا 'نہ کوئی موذن تھا 'نہ اذان دینے والا 'کوئی مبلغ تھا 'نہ تبلغ کرنے والا کوئی مولوی تھا نہ خوف دلانے والا۔ یوں خانہ جنگی کے خاتمے پر شروع ہونے والی خانماں بربادی کے محض 10 سالوں میں لگ بھگ 1875 کے 'امریکہ میں سجدہ گزاروں کا نام ونشان مث گیا۔ افریقی مسلمان فرہبی استقامت میں اندلی مسلمانوں سے کہیں کمتر فکے۔ وہ نبتا عیسائی بیسما کا آسانی سے شکار ہوگئے۔ امریکہ میں موجودگی بھی اس کا سبب رہی ہوگی لیکن ان کی آزمائش بھی ہوگئے۔ امریکہ میں مولویت کی عدم موجودگی بھی اس کا سبب رہی ہوگی لیکن ان کی آزمائش بھی ہوگھے کم کوئی نہیں تھی۔

امریکی زمین کی وسعت 'انسانی برابری کا دعویٰ 'آئینی جمہوریت اور انسانی حقوق ان مشی جر افقاد گان کو بھی پناہ نددے سکے کہ جن کا نام امریکی تعمیر 'معیشت 'معاشرت ' دفاع اور ادب میں محترم ہے۔ امریکی مؤرخ ' دانشور ' اور محقق اپنے ضمیر کی آئکھ میں 'وہ کہال گئے 'کا' کانٹا چھے ہونے کے باوجود افریقی مسلمانوں کے بارے میں عمومی امریکی پالیسی کی بے حس سے متاثر ہوکرایی غیر جانبداری قائم نہیں رکھ سکے۔سلویانا ڈیوف کھتی ہیں:

''امریکی سکائر زنے غلامی کی تاریخ' افریقی ثقافت اور ان کے ذہبی بقا کے موضوع اور تحقیق میں ساری دنیا سے زیادہ کام کیا ہے لیکن اس مطالع میں مسلمانوں کے تذکرے کی عدم موجودگی واضح طور پرمحسوس کی جاسکتی ہے ۔ غلاموں کی تجارت اور غلامی کے موضوع پر قابل ذکر مطالع میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے ۔ افریقی ثقافت اور غذہب کے تذکرے میں مسلمانوں کی کہانی ' ان کی موجودگی' ان کے کردار اور صحے کو یکسر فراموش کر دیا گیاہے۔' محکویکسر فراموش کر دیا گیاہے۔'

ان لوگوں کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے مینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔

# منتظر تينج جفا.....

انسانی تاریخ اپنی تاریخ کے اس مقام پر آن پینی ہے جہاں اسے دوبارہ لکھے جانے کا مرحلہ در پیش ہے۔ معیار مثال علامت اور استعارہ بدل چکا ہے۔ چنگیز خان کی منگول فقوعات میں 34 ملین ہے در سے جبکہ ہلاکو خان کی خون آشائی 4 ملین کے سرلے گئ تھی۔ امیر تیمور گورگان کی گردن پر 14 ملین افراد کا بار ہے جبکہ نازی جرمنی کے ایڈولف ہٹلر پر 21 ملین کے قل کی ذمہ داری عائد ہے۔ اگر یہ قاتلین انسانیت جو مجموعی طور پر 73 ملین افراد کے قبل پرظلم و کی ذمہ داری عائد ہے۔ اگر یہ قاتلین ویت نائ دو ملین افراقی میں ویت نائ دو ملین افغانی اور ایک ملین ویت نائ دو ملین افغانی اور ایک ملین عراقیوں کے قاتل کو کیا کہا جائے گا؟

دنیا بھر کے دانشور' مفکر اور اہل قلم اس اُدھیر بن میں بہتلا ہیں کہ خون آشای کے معیار بدلیں کہ بربریت کی مثالیں' انسانی قبل کی ٹی شرر آلکھیں یاقل آمادہ جمہوریت کی توصیف بیان کریں۔ امریکی جنگی قوت کو انسانی قبل کے استعارہ کے طور پر استعال کیاجائے یا اسے جنگل کریں۔ امریکی جنگی مشینری پر دسترس کے قانون کی طرف مراجعت کی مجبوری سمجھا جائے۔ دو کی مہلک ترین جنگی مشینری پر دسترس ہونا' عالمی قیادت کے لئے مطلوبہ تقاضا قرار نہیں دیا جائے۔ دامد سپر پاور ہونے کے ناطے سب مونا' عالمی قیادت کے لئے مطلوبہ تقاضا قرار نہیں دیا جائے۔ دامد سپر پاور ہونے کے ناطے سب عالمی قیادت کے لئے امریکہ کے اخلاقی افعال اس کی راہ میں سب سے بردی روکاوٹ ہیں۔ عالمی قیادت کے لئے جس کڑے اخلاقی ضالبطے پر پورا انر نا ضروری ہے امریکہ اس سے محروم عالمی قیادت کے لئے جس کڑے اخلاقی ضالبطے پر پورا انر نا ضروری ہے امریکہ اس سے محروم

امریکہ کے اعلان آزادی (1776) سے 2005ء تک امریکی مسلح افواج 220 مرتبہ اقوام عالم کے خلاف جارحیت کی مرتکب ہوچکی ہیں۔ ان دوسوتمیں سالوں میں دوسو ہیں مرتبہ جارحیت کے ارتکاب کی بیشرح کسی بھی ملک کی شرح جارحیت سے کئی گناہ زیادہ اور بیشتر صورتوں میں کئی سوگناہ زیادہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ تئیس ملکوں پر بمباری کا مرتکب ہو چکا ہے ان مما لک میں چین (دومرتبہ) گوئے مالا (تنین مرتبہ) کوریا' انڈونیشیا' کیوبا' کا گئؤ پیرو' سوڈان' افغانستان لاؤس' ویت نام' کمبوڈیا' گرینیڈا' لبنان' لیبیا' السالویڈور' نکارا گوا' یانامہ' عراق' (دومرتبہ) اور یوگوسلاویہ شامل ہیں۔

عالمی دانشوروں کے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہے۔ ان کا اٹھایا گیا سوال جس قدر دو ٹوک سادہ اور منطق ہے اس کا جواب اس قدر مبہم چیجیدہ اور غیر واضح ہے۔ وہ ا پے سوال میں یو چھتے ہیں کہ کیا کسی ایس مہلک جنگی مشینری کو عالمی قیادت کے منصب یر فائز کیا جا سکتا ہے جو دنیا کی دو تہائی آبادی کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر چکی ہو۔جس کی گردن پر پہلے جوہری بم کے استعال سے چٹم زون میں ڈیڑھ لاکھ افراد کوقل کر دینے سے عراق کی ابو غریب جیل تک غیر انسانی افعال کا بار ہو۔انسانی ضمیر اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے کہ اقوام متحدہ کے جارٹر میں دی گئی کیساں انسانی حقوق کی ضانت کے باوجود فلسطینیوں کے انسانی حقوق ' اسرائیلیوں کے حقوق سے کمتر کیوں ہیں؟ کویت قطر مصر سعودی عرب یا کستان اردن اور دوسرے اسلامی ممالک میں جمہوریت اسی قدر ضروری کیوں نہیں ہے جتنی کہ اس کی ضرورت عراق میں مجی جارہی ہے۔مسئلہ کشمیر کو عالمی جمہوری اصول کے تحت کیوں حل نہیں کیا جاسکتا؟ ان سوالوں کا کوئی بھی امریکی جواب انسانی ضمیر وانش اصول منطق اور معیار پر پورا نہیں اتر تا۔اس سوال کے جواب میں پاکستانی حکومت کے غیر نمائندہ ' دم بخو ڈ دباؤ اور''لیس سر'' کے ریچھے ہوئے جواب کو جانے دیجئے لیکن انصاف کی آنکھ نظریہ حفظ ماتقدم کو بہ نظر دگر دیکھتی ہے۔ وہ اس نظریے کو جنگل کے سیدھے سادھے قانون سے تعبیر کرتی ہے جس میں جس کی لائھی اں کی بھینس والا غیر جمہوری غیر انسانی اور غیر روثن خیال فارمولا کارفر ما ہے۔ اس نظر بیہ حفظ ما تقدم کے بروان (خدانخواستہ) چڑھنے سے پچھلے ایک ہزار سال کے انسانی شعور کا جمہوری ارتقاء ٔ علم وعرفان ٔ بنیادی انسانی حقوق ٔ جمهوری اٹھکیلیاں اورعورتوں کی دوڑ بمعہ بھاگ دوڑ سب کھے زیاں کی زومیں ہے۔نظریہ حفظ ماتقدم میں اگر کسی کو شحفظ ہے تو وہ امریکی حلیفوں کو ہے' ان فطری حلیفوں میں اسرائیل برطانیۂ بھارت اورمسلم امدے حکمران وشیوخ تو شامل ہیں لیکن ان میں تیسری دینا' اسلامی دنیا اور ضمیر کی آواز شامل نہیں ہے (ضمیر کی اس آواز کو پاکستان اسمبلی

کے نمائندگان کی ضمیر کی آواز ہے مختلف سمجھا جائے )۔

تاریخ کہتی ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں جن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں وہ فاتحین اندلس مسلمانوں کے لئے ایک اور سقوط کا باعث تو ہوسکتے ہیں لیکن ہمارے شخط کی حنات نہیں ہوسکتے ۔ امریکہ مسلمانوں کے لئے سورۃ انتکو برکی عملی تفسیر اور سورۃ الرعد کالشلسل تو ہوسکتا ہے مگر سورۃ النصر کی نوید نہیں ہوسکتا چونکہ امریکی سرشت 'سائیکی' خمیر اور اجزائے ترکیبی میں اسلام دشنی اہم ترین جزو کی حیثیت سے یانج صدیوں سے شامل ہے۔

عالمی دانشوروں کا سوال ہنوز تشنہ جواب ہے وہ بجا طور پر پوچھے ہیں کہ اگر امریکہ عالمی قیادت کے منصب پر فائز اور اس کا اہل ہے تو اس کے مانے والے کہاں ہیں؟ جبکہ حقائق یہ ہیں کہ امریکہ بہ مقابلہ اتوام عالم صف آراء تو ضرور ہے گر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اتوام متحدہ کی قرارد دادیں اس کا واضح جوت ہیں کہ تن و انصاف کے ہر معرکے میں امریکہ اتوام عالم کے خلاف مزاحم تو رہا ہے گر اس کے ساتھ نہیں رہا۔ 1978 سے 1987ء کے ایک عشر کے میں اتوام متحدہ کی ستر قراردادوں ہیں اوسطاً 134 مما لک کے خلاف واحد مزاحمتی ووٹ امریکہ میں اتوام متحدہ کی ستر قراردادوں ہیں اوسطاً 134 مما لک کے خلاف واحد مزاحمتی ووٹ امریکہ نے دیا ہے جبکہ 42 قرادادوں میں سے 40 مرتبہ یہ ایک اور ملک اسرائیل تھا جبکہ باتی دو قرار دادوں میں برطانیہ اور کینیڈا یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ان ندکورہ 134 قراردادوں کی اکثریت دادوں میں برطانیہ اور کینیڈا یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ان ندکورہ 134 قراردادوں کی اکثریت مسئلہ فلسطین انسانی حقوق کی احوایات اور عالمی انصاف کے ضابطوں پر شمتل تھی اس امریکی مخالفت کی زد تیسری دینا پر پر کی اور اس کا شکار بالعموم مسلمان ہی ہوئے۔

یوں تو ہنکائی جانے والی بھڑیں کیا اوران کا ساتھ کیا گئن تاریخ کا احترام نہ کرنے والے بھی محترم نہیں رہتے اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے کہ روثن خیالی کی اس بھگڈر میں ہم جن کے لئے ہلکان ہورہے ہیں کیاوہ کھی بھی ہمارے ساتھ تھے ' ہیں' .....یا ہوسکتے ہیں؟ ہمارا مرنا تو دونوں طرح سے ہے۔

ہم جن کے ساتھ ہیں کوہ اس ساتھ کی قیمت لگائے بیٹے ہیں اور اس ساتھ میں ہم جن کے خلاف ہوگئے ہیں وہ اس خالفت کا معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہمیں ہردونوں کو بیادا گئی عندلطلب سرول کی جنس میں کرنی ہوگی۔فصلِ سرکٹے گی تو بیادا ہوگی۔ جو بات سر وادی سینا میں دست قاتل کو جھنک دینے کی دُعا سے شروع ہوئی تھی سروادی سینا ہی دست قاتل کو جھنک دینے کی دُعا سے شروع ہوئی تھی سروادی سینا ہی است جھنگ دینے کی شدید ضرورت تک آن ہینچی۔28 جولائی 2006ء سے 6اگست

2006 تک وادی بکّہ ( لبنان ) میں دوسومعصوم بیچ اور قریب اتنی ہی بے گناہ خواتین ایف16 طیاروں کے استعال طیاروں کی اسرائیلی بمباری سے شہید کی جاچکی ہیں جب کہ انہی ایف16 طیاروں کے استعال پرحلیف ہراول مگر منتظرین تینج جفا پر بیہ شرط عائد کردی گئی ہے کہ ان طیاروں کو جارحانہ مقاصد کے لیے استعال نہیں کیا جاسکتا۔

آج کے دِن نہ پوچھو میرے دوستو زخم کتنے ابھی بختِ بہل میں ہیں دشت کتنے ابھی راہِ منزل میں ہیں تیر کتنے ابھی دستِ قاتل میں ہیں تیر کتنے ابھی دستِ قاتل میں ہیں (سرِ دادی سین)

ддд

451

Indukutalokina lagakinogsadi.com

## سحر ہے نوحہ گری رہی

- Washington, Irving. (1850). A Chronicle of Conquest of Granada.
   New York: The Co-Operative Publication Society, Inc.
- 2. Columbus, Christopher. (1492). Journal of First Voyage to America. New York: Albert & Charles Boni, 1924
- Our Country: American History Chronicles, Vol.1. (1800's).
   "Christopher Columbus in Spain."
- 4. Pope Nicholas V. (1455). Bull Romanus Pontifex. January 8, 1455. National Archives Lisbon, de Bullas: maco 7, no.29
- Thacher, Boyd John. (1903). Christopher Columbus Vol. II. New York: G.P. Putman's Sons
  - 6. Pope Alexander VI. (1493). Papa Bull Inter Caetera, May 4,1493
  - 7. Ibid.
- 8. Koning, Hans. (1993). "The Conquest of American: How the Indians Nations Lost their Continent", Monthly Review Press. New York
- 9. Navarro, Mireya. (1999). The New York Times, March 7, 1999. New York
- 10. Casas, Bartolomo de las. (1552). The Devastation of the Indies: A Brief Account (translated by Herma Briffault). Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 1992
- 11. Rubios, Juan Lopez de Palacios. (1513). The Requirement (translated by Arthur Helps). The Spanish Conquest in America, Vol. I. London: John Lane, 1900
- 12. Armstrong, Karen. (1992). Holy War: The Crusaders and Their Impact on Today's World, London: Macmillan

### يا الله لگا نه هو

- 1. Washington, Irving. (1850). A Chronicle of the Conquest of Granada, New York: The Co-Operative Publication Society, Inc.
- 2. Zurita, Jeronimo. (1562). Annels de la Corona del Aragon. (translated by Angel C. Lopez). 1967
- 3. Roberts, Les. (2004).100,000 Excess Iraqi Deaths Since War. London: Reuters
- 4. Simancas Archive (Valladolid). Spain. Document 207ES. 47161. AGS/REAL-II
- 5. Mariana, de Juan. (1592). Historiae de rebus Hispaniae: A History of Spain from its earliest times.
- 6. Salik, Siddiq. (1977). Witness to Surrender. Karachi: Oxford University Press.
  - 7. Ibid.
  - 8. Bangla Desh Liberation War Museum: Bangla Desh Papers. 1971
  - 9. Ibid. Mariana
  - 10. Ibid. Salik
  - 11. Shaw, George Bernard. (1901). Three Plays for Puritans.
- Sherman Oaks, CA: B&L. Rootenberg Rare Books
- 12. Ullah, Jaffpr A. H. (2004). On General Niazi's Departure to the Other World. Pakistan Today: Los Angeles. February 6, 2004
- 13. Niazi, Ajmal Mohammed. (2005). Nawai Waqt, Lahore. December 30, 2005
  - 14. Simancas Archive (Valladolid). Spain. Document 12RSO:2
  - 15. Quiroga, Gaspar de. Papal Documents: Granada Archive, Spain
  - 16. King Philip 3rd. (Royal Papers). King's Documents. Madrid

#### Archive Madrid, Spain

17. Lapeyre, Henry. (1986).Geografia de la Espana Morisca,

#### Valencia

18. Brownlee, C.W. (1834). Letters in Roman Catholic Controversy.

#### New York: New York Press

- 19. Ibid. (1836). Popery the Enemy of Civil and Religious Liberty
- 20. Elahi, Manzoor Sheikh. (1996) Nairang-e-Andalus, Lahore:

#### Sang-e-Meel Publications

- 21. Blair, David. (2003). Thieves of Baghdad rob Museums of
- Priceless Treasure, Telegraph, London: April 14,2003
  - 22. Baez, Fernando.(2004). Biggest Cultural Disaster Since 1258,
- Caracar, (IPS). February 15, 2004
  - 23. Dawn Editorial. Second Sack of Baghdad, Karachi: April 19,

#### 2003

24. Curtis, John. 8,000 Artifacts Stolen from Iraq Museum Untraced.

British Museum: London, May 23, 2005

### دستاويزات رستاخيز

- 1. Alfonse x the Learned, King of Castile. (1955). Primera Cronica General de Espana, Vol.2. Madrid
- 2. Barcelona Archives Corona de Aragon. Document number 23, (manuscripts).
- 3. Makkari, Abul-Abbas Ahmad Ibn Mohammed. (1840). The Breath of Perfume from the Branch of Green Andalusia and Memorials of its Vizier Lisan ud-Din ibn ul-Khattb. Translated by P de Gayangos, London
  - 4. Archive of the House of Zafra, Legal Folder: A.
  - 5. (bid. Folder: C, File number 41. Document number 7
  - 6. Simancas Archive (Valladolid). Document number LXXXVIII
  - 7. Ibid. Zafra, Folder A. Document number 7
- 8. Archive of Marques de Corvera. Original manuscript number CCC1XJX
  - 9. Ibid.CCCX1X
  - 10. Ibid. Zafra, Folder D. Document 10
  - 11. Ibid, Folder F. Document 9
  - 12. Ibid. Folder C, File 7. Document 17
  - 13. Ibid. Folder C, File 43. Document 7
  - 14. Ibid. Folder C, File 3 vuelto. Document 7
  - 15. Ibid. Folder C, File 3. Document
  - 16. Ibid. Folder C, File 11, vueito
  - 17. Ibid. Folder C, File 41. Document 7
  - 18. Ibid. Folder C, File 42,
- 19. Simancas Archive (Valladolid). Capitulaciones con Moros Y caballeros de Cartilla. July7, 1548

#### 456

- 20. Ibid. Zafra, Folder C, File number 4. Document 5
- 21. Ibid. Folder E. Document 5
- 22. Ibid. Folder C5. Document 5
- 23. Ibid.Folder C, File 26. Document 7
- 24. Ibid. Folder C, File 28 Document N7
- 25. Ibid. Folder C, File 40. Document 7. (scratched, corrected and rewritten version)
  - 26. Ibid Folder B. Document 15
  - 27. Ibid. Folder C, File 19. Document 7

#### مهرسر للمحضر

- 1. Adler, Joseph. (1962). Political, Social, and Economic Theories of a Realist. The Herzl Paradox: New York: Hadrian Press
- 2. Yitzhak, Baer. (1961). A History of Jews in Christian Spain, Vol. 2. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America
- Amber, Francis J. (1991). Christopher Columbus's Jewish Roots.
   Northval, New Jersey: Jason Aronson, Inc.
- 4. Minking, Jackob S. (1938). Abrabanel and the Expulsion of the Jews from Spain. New York: New York Berman's Jewish Book House
- Thatcher, Boyd John. (1903). Christopher Columbus, His Life, His Work, His Remains. Vol.1. New York: GP Putman's Sons
- 6. Wiesenthal, Simon. (1973). Sails of Hope: The Secret Mission of Columbus. New York: Macmillan Publishing Company

### جوع الارض وجاه

- Harrisse, Henry. (1872). Bibliotheca Americana Vetustissima: A

  Description of Works Relating to America Published between the Years

  1492-1551, Paris: Tross
- Columbus, Christopher. (1492). Journal of First Voyage to America, New York: Albert & Charles Boni, 1924
- 3. The Gospel of Redman. (1937). Compiled by Ernest Thompson Seton and Julia M. Seton, London: Methuen
- 4. Lopez, Barry. (1990). The Rediscovery of North America.

  Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky
- 5. Kneib, Martha. (2003). Christopher Columbus: Master Italian Navigator in the Court of Spain, New York: Rosen Publishing Group, Inc.
- 6. Rivet, Paul. (1924). "Langues Americaines", Antoine Meillet and Marcel Cohen, eds., Les Langues du monde, Vol. 16. Paris: Societe de Linguistique de Paris
- 7. Sapper, Karl. (1924). Proceedings of the Twenty First International Congress of Americanistas, First Part, Leiden: E., J. Brill
- 8. Spinden, H.J. (1928). "The Population of Ancient American", The Geographical Review 28
- 9. Steward, Julian H. (1945). "The Changing American Indian", Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crises, New York: Columbia University Press
- 10. Borah, Woodrow. (1964). "America as Model: The Demographic Impact of European Expansion upon the Non-European World", Acts Y Memorias, Vol. 3, XXXV Congresso Intgernacional de Americanistas, Mexico. 1962. Mexico, D.F.: Editorial Libros de Mexico.
  - 11. Dobyns, Henry F., and R.C. Euler. (1967). The Ghost Dance of

1889 Among the Pai Indians of Northwestern Arizona, Prescott, A2: Prescott College Press

- 12. Standard, David E. (1992). American Holocaust: The Conquest of the New World, Oxford: Oxford University Press
  - 13. Ibid. Dobyns.
- 14. Durand, John D. (1977) "Historical Estimates of WorldPopulation: An Evaluation", Population and Development Review 3
- 15. Population Reference Bureau (2004)! World Population Data
  Sheet, 2004: Washington, D.C.
- 16. Zinn, Howard, (1980). A People's History of the United States.

  New York: Harper Collins Publishers Inc.
- 17. Casas, Bartolomo de las. (1552). The Devastation of the Indies
  A Brief Account (translated by Herma Briffault). Baltimore, Maryland: John
  Hopkins University Press, 1992
- 18. North, Douglas C. (1966). The Economic Growth of the United States, 1790 1860, New York: W.W. Norton & Co. Inc.
- 19. Sombart, Warner. (1906). Why Is There No Socialism in the United States? Translated by Patricia M. Hocking and C.T. Husbands, White Plains, NY: M.E. Sharpe, 1976
- 20. Parker, William N. (1980). "Historiography of American Economic History", Studies of the Principal Movements and Ideas, New York: Scribner's
- 21. Marx, Carl. (1844). Karl Marx Works: Economic and Philosophic Manuscript of 1844, Moscow: Progress Publishers,1959
- 22. Luxemburg, Rosa. (1913). The Accumulation of Capital, London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1951
- 23. Brave Bird, Mary and Richard Erdoes. (1990). Lakota Women. New York: G. Weidenfeld
- 24. U.S. Census Bureau Record. (1790 2000). U.S. Population, Land Area and Density Record

460

### الامان الحفيظ

- 1. Elahi, Manzoor Sheikh. (1996). Nairang-e-Andalus, Lahore: Sang-e-Meel Publications
- 2. Heaton, Vernon. (1980). The Mayflower, Exeter, Devon, England: We & Bower (Publishers) Limited

### صف مثقِ ستم

- American Indian Grand Governing Council. (1927). Minneapolis,

  MN
- 2. Harvard University. (2004). Guide to Treaties and International Agreements, Cambridge: College of Law, Indian Legal Program
- 3. Loewen, James W. (1995). Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook got Wrong, New York: New Press
- Kay, Smith L. (1975). From Hopewell to New Echota: Cherokee
   Treaties with the United States Government, 1785-1835
- 5. The Indian Removal Act (1830) U.S. Congressional Documents and Debates 1774-1875. Washington, D.C.
- Jackson, Andrew. (1820's). Special Collections: Andrew Jackson
   Papers: University Archives.
- Washington, George. (1790). George Washington Papers:
   Manuscript Division. December 29, 1790. Library of Congress: Washington,
   D.C.
- 8. Logan, Charles Russell. (1955). The Promised Land: The Cherokees, Arkansas, and Removal, 1794-1839 Little Rock, AR: The Arkansas Historic Preservation Program
- 9. Kirst, Sean. (1991). A Claim for Land and Justice, Syracuse Post Standard, May 22, 1991. Syracuse, NY: New York
- 10. Drinnon, Richard. (1992). Facing West: The Metaphysics of Indian - Hating & Empire Building, Norman, OK: University of Oklahoma Press
  - 11. Stannard, David E. (1992). American Holocaust: The conquest of

the New World. Oxford: Oxford University Press

- 12. Seale, Doris and Slaping, Beverly. (1998). Through Indian Eyes. Berkeley: University of California
- 13. Jennings, Francis. (1990). Empire of Fortune: Crown, Colonies, and Tribes in the Seven Years War in America. New York: W.W. Norton & Co.
- 14. Regan, Edward. (2000). No Thanks: Another View of Colonists and Indian, Associated Press article, November 22, 2000.
- 15. Jones, Landon Y. (2000). The Essential Lewis and Clark, New York: Harper Collins Publishers Inc.,
- 16. Kirsch, Jonathan. (2004) Review of William Clark and the Shaping of the West. Los Angeles Times, June 6, 2004
- 17. Rider, David P. (2001). "Indians" and Animals: A Comparative Essay, Xavier University Louisiana
  - 18. Ibid. Stannard
- 19. Takaki, Ronald T. (1994). The Metaphysics of Civilization: Indians and the age of Jackson, New York: Oxford University Press
- 20. Paul, Daniel N. (1998). We were not the Savages: First Nation History. Nova Scotia: Indian Brook Reserve
  - 21. Johnson, Andrew. (1867). Message to Congress. 1867.
- 22. Melville, Herman. (1857). The Confidence Man: His Masquerade.

  New York: Dix & Edwards
- 23. Ibid. The Writings of Herman Melville, Vol. 4, eds. Harrison Hayford, (1969).
- 24. Marx, Carl. (1857). The Indian Question. New York Daily Tribune, August 14, 1857
- 25. Greeley, Horace. (1859). An Overland Journey from New York to San Francisco in the Summer of 1859. New York: New York Daily Tribune 26. Ibid.

- 27. Thompson, Jerry Don. (1971). Colonel John Robert Baylor, Hillsboro, TX: Hill Junior College Press
- 28. American Cultural Roots. (2001). A Shining City on a Hill: What American Believe. Peace Party Publisher
- 29. Beck, Warren A. (1962). New Mexico: A History of Four Centuries, Norman, OK: University of Oklahoma Press
- 30. U.S. Supreme Court. (1823). Johnson V. M'Intosh, 21 U.S. 543, 5L.Ed.681, 543 (1823). March 10, 1823
  - 31. Ibid. Marshall
- 32. History of Italian Law. C. Calisse, translated by L.B. Register. Boston: Little Brown, 1928 (legal history series, no. 8)

# اے روز گار کیوں تیری گردش نہ تھم گئی

- Casas, Bartolomo de las. (1552). The Devastation of the Indies: A Brief Account (translated by Herma Briffault). Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 1992
- 2. Lopez, Barry. (1990. The Rediscovery of North America, Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky
  - 3. Ibid. Lopez
  - 4. Ibid. Lopez

### سرِ جادہ گریہ

- 1. Underwood Thomas, B. (1961). Story of the Cherokee People, Cherokee NC: Cherokee Publications
- Dunaway Wilma, A. (1995). Speculators and Settler Capitalists:
   Unthinking the Mythology about Appalachian Landholding, 1790-1860.
   Chapel Hills: University of North Carolina Press
- 3. Harris, Barbara. (2003) Black Indians and Freedmen of the Five Civilized Tribes, Jackson MI: Jackson Advocate News Service
- Marshall, John. (1831). Cherokee Nation V. the State of Georgia.,
   U.S.1 (Pet.): United States Supreme Court
- 5. Ehle, John. (1925). Trail of Tears: The Rise and Fall of the Cherokee Nation, New York: Anchor Books, Random House Inc.
- George Don, Chief. (1974). My Heart Soars: The Best of Chief
   Don George, Saanichton, B.C. Hancock House Publishers
- 7. Underwood Thomas, B. (1956). Cherokee Legends and the Trail of Tears: John Burnett's famous diary account of Trail of Tears, Tennessee: Book Publishing Company

### فریب کاری شب

- 1. Andress, David. (2005). The Terror: Civil War in the French Revolution, London: Little Brown
- 2. Robespierre, Maximilien. (1997). Justification of the use of Terror, Modern History Sourcebook
- 3. Quoted in Documentary History of Liberal Ideas. (1880). London: Independent Press
- 4. Lenin, V.I. (1946). Left Wing Communism: An Infaxtile Disorder, Selected Works, Volume 10, London: UK
- Laqueur, Walter. (1999). The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass destruction. New York: Oxford University Press
- 6. Hoffman, Bruce. (1988). Inside Terrorism, New York: Columbia University Press
  - 7. Encyclopedia Wikipedia. (2005).
  - 8. Musaji, Sheila. (2005) Through the Looking Glass, Mediamonitor
- 9. U.S. Department of State. (2005). Significant Terrorist Incidents 1961-2003: A Brief Chronology. Office of the Historian, Bureau of Public Affairs
- Center for Defense and International Security Studies. (2005).
   Terrorism 1970-1979
  - 11. Emergency and Disaster Management. (2005). Los Angeles, CA
  - 12. Musaji, Sheila. (2005). Through the Looking Glass, Mediamonitor

#### حال بدحال

- 1. Appleby, Andrew B. (1980). The Disappearance of Plague: A continuing Puzzle, The Economic History Review, 2nd Series, 33
- 2. Elliot, H.J. (1964). Imperial Spain, 1469-1716, New York: St. Martin's Press
- 3. Stone, Lawrence. (1977). The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800. New York: Harper & Row
- 4. Quoted in Jacques Boulangor, The Seventeenth Century in France, New York: Capricorn Books
- 5. Stannard, David E. (1992). American Holocaust: The Conquest of the New World. New York: Oxford University Press
- 6. Boswell, John. (1988). The kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, New York: Pantheon Books
- 7. Pagden, Anthony. (1986). The Fall of Natural Man: the American Indian and the Origins of Comparative Ethnology, Cambridge University Press
- 8. Senarega, Bartholomew. (1514). Du Rubus Genuensibus, 1388-1514
  - 9. Ibid., Senarega
- 10. Barq, Ghulam Jilani. (1977). يورپ پر اسلام كے احمانات , Lahore: Sheikh Ghulam Ali
  - 11. Korejah, Tahir Mahmood. (1995). أوادرات , Lahore: Darul Balag
- 12. Columbus's Letter to the Sovereigns on His First Voyage 15 February 4 March, 1493, in Samuel Eliot Morision, ed., Journals and Other Documents on the life and Voyage of Christopher Columbus. New York: The Heritage Press
- 13. The Papers of Thomas Jefferson. (1950). Edited by Julian P. Boydetal. Princeton, NJ: Princeton University Press

### پھرحشر کے سامان ہوئے ایوان ہوں میں

- 1. Blackburn, Robin. (1997). The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern 1492-1800. New York: Guilford & King's Lynn, Biddles Ltd.
- 2. Inikori, Joseph & Engerman, Stanley L. (1986). African Slavery in Latin America and the Caribbean. New York: Oxford University Press
- 3. Facts and Observations on the African Slave Trade: Legislation of the United States on the Foreign Slave Trade. (1841). The Religious Society of Friends, New Jersey: Joseph & William Kite Printers. Philadelphia, PA
  - 4. Pope Nicholas V. (1452). Bull Dum Diversas, June 18, 1452
- 5. ibid. (1455). Bull Romanus Pontifex, January 8, 1455. National Archives Lisbon, de bullas: maco 7, no.29
- 6. Alcantara, Godoy J. (1868). Historia de los falsos cronicones, Madrid
- 7. Thomas, Hugh. (1977). The Slave Trade: 1440-1870. New York: Touchstone
  - 8. Human Rights Watch World Report. (2000). New York: USA
- 9. The Papers of George Washington. (1786). University of Virginia, Charlottesville, VA: University of Virginia Press
- 10. Flaxner, James T. (1969). George Washington: Anguish and Farewell. Little Brown: Boston
  - 11. Ibid.
- 12. Bigelow, John. (1885). Jefferson's Financial Diary. Harper's March 1885, V70
- 13. Brant, Irving. (1970). The Fourth President: A Life of James Madison. Indianapolis, IN: Bobbs Merril

#### 469

- 14. Willis, Garry. (2003). Negro President: Jefferson and the Slave Power. New York: Houghton Mifflin Company
- 15. Polk, James K. (1910). The Diary of James K. Polk. Chicago: McClurg
- 16. Cole, Donald B. (1984). Martin Van Buren and the American Political System. Princeton, NJ: Princeton University Press
- 17.Cleaves, Freeman. (1939). Old Tippecanoe. Washington, NY: Kenninat Press
  - 18. Ibid. Willis
  - 19, Ibid, Willis
- 20. Hamilton, Holman. (1951). Zachary Taylor: Soldier in the White House
- 21. Thomas, Lately. (1968). The First President Johnson. New York: William Morrow and Company
- 22. Simon, John Y. (1967). The Papers of Ulysses S. Grant. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press
  - 23. Jefferson, Thomas. (1776). The Declaration of Independence.
- 24. U.S. Census Bureau. (1970) Population Division, Washington, D.C.
  - 25. lbid. (1970)
  - 26. Ibid. Willis
- 27. Davis B. David. (1969). The Problems of Slavery in Western Culture. Ithaca, NY: Cornell University Press
- 28. Virginia Historical History. (1957). Jamestown Exposition Celebrates 350th Anniversary. Richmond, VA
- 29. Callender James T. (1802). "The President Again," Richmond Recorder, September1, 1802
  - 30. The Economist, November 7th 13th, 1998, London
  - 31. James, Marquis. (1937). Portrait of a President. Indianapolis:

#### Bobbs Merill

- 32. Ibid.
- 33. Tyler, Lyon G. (1884). The Letter and Times of the Tyler. Richmond, VA: Whittet and Shepperson
- 34. Conn, Peter. (1996). Pearl S. Buck: A cultural Biography. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- 35. Basler, Roy P. (1865). The Collected Works of Abraham Lincoln, Vol II. "House Divided Speech". June 16, 1858
- 36. Ibid. (1865). Volume VIII, "Speech to one Hundred Fortieth Indiana Regiment." March 17, 1865
- 37. Pilgrim, David. (2000). What was Jim Crow, Big Rapids, MI: Ferris State University
- 38. Kennedy, Stetson. (1959). Jim Crow Guide: The Way It was. Boca Raton: Florida Atlantic University Press
- 39. National Historic Interpretive Staff. (1998). This list was derived from a large list Composed by the Martin Luther King, Jr., National Historic Interpretive Staff.
- 40. Zangrando, Robert L. (1979). Women's Campaign Against Lynching, The Oxford Companion to women's writing in the United States:

  Oxford University Press
- 41. The New York Times. (1935). "The Suspect, booked as Rubin Stacy", New York: The New York Times
- 42. Duster, A. (1970). Crusade For Justice: Autobiography of Ida B. Wells. Chicago: Chicago University Press
- 43. The Charleston Gazette. (1918). Editorial: Why do they Lynch Negroes, Anyhow?, Charleston: Virginia
  - 44. Ibid.
- 45. Meeropol, Abel. (1939). "Strange Fruit", New Masses (Journal). London: New Masses Publications

- 46. Emery, M. & Emery, E. (1996). The Press and America: An interpretive History of the Mass Media (8th ed.) Boston: Allyn and Bacon
- 47. Brundage, Fitzhugh W. (1993). Lynching in the New South: Georgia and Virginia, 1880-1930. Chicago: University of Illinois Press
- 48. Wells, Ida B. (1909). Epidemic of Lynching and Mob Murder in a Christian Nation. African American Intellectual Tradition: Oxford University Press
- 49. Raper, Arthur. (1933). The Tragedy of Lynching. Mineola, NY: Dover Publications Inc.,
- 50. Cutler, Jams E. (1905). Lynch Law: An Investigation into the History of Lynching in the United States. New York: Longmans Green
- 51. Robeson, Paul. (1946). Speech on Lynching. September 12, 1946. Madison Square Garden, New York
- 52. Wexler, Laura. (2003). Fire in a Canebrake: the Last Mass Lynching in America. New York: Scribner

### وہ کون تھے وہ کہاں گئے

- 1. Austin, Allen D. (1987). "Muhammed Ali bin Said: Travels on Five Continents", Contributions in Black Studies. Amherst, MA: Five College Black Studies
- 2. Rawley, James A. (1981). The Transatlantie Slave Trade, New York; W. W. Norton
- 3. Abarry, Abu S. and Asante, Molefik (1996), African Intellectual Heritage: A book of Sources. Philadelphia: Tample University
- 4. Austin, Allen D. (1984). African Muslims in Antellum America: A sourcebook, New York: Garland Publishing, Inc.
- 5. Palmer, Colin A. (1998). An Interpretive History of Black America, Volume 1: 1619-1865. New York: Harcourt Brace
- 6. Hugh, Thomas. (1999). The Slave Trade the Story of the Atlantic Slave Trade, 1440-1870, New York: Simon & Schuster
- 7. Barboza, Steven. (1994). American Jihad: Islam After Malcom X, Boston: Doubleday
- 8. Gomez, Michael. (1994). "Muslims in Early America," Journal of Southern History. Hanover, PA. The Southern Historical Association, Sheridan Press
- 9. Diouf, Sylviane A. (1998). Servants of Allah: African Muslims. Enslaved in the Americas. New York: New York University Press
  - 10. Ibid. Diouf
  - 11. Baron, Roger. (1828). Keledor, histoire africaine, Paris: Nepveu
  - 12. Ibid. Diouf
- 13. Said, Omar ben. (1831). Arabic Manuscript, Life of Omar Ben Said: Bladen, Carolina

- 14. Barry, Allen. (1998). "Owning Omar: After Buying the long-lost story of a Muslim Slave collector Derrick Beard turns Publicist, detective, and missionary" News & Opinion. Boston: The Boston Phoenix
  - 15. Ibid. Austin
- 16. Chancery Clerk Office Record. (1788). Adams Country: Natchez. Mississippi
- 17. Alford, Terry. (1977). Prince Among Slaves, New York & London: Harcourt Brace Jovanovich
- 18. Rahaman, Abdul Ibrahima. (1828). Outline of his Life, New Haven: Yale University, John Trumbull Papers
  - 19. Ibid. Austin
  - 20. Ibid. Alford
- 21. U.S. Department of State (1827) Record. Microfilm copy. The National Archives and Record Service, Washington, D.C.
  - 22. Ibid. National Archives and Record Service, Washington, D.C.
  - 23. Ibid. U.S. Department of State
- 24. Adams Papers. (1827). John Quincy Adams Diary 37: 1825-1828. Boston: MA. Massachusetts Historical Society
  - 25. Ibid. Alford
  - 26. Ibid. Chancery Clerk Office Record (1828).
- 27. Swaim, William. (1828). "The Genius of Universal Emancipation", May 1828: Mount Pleasant, Ohio
  - 28. Ibid. Adams Papers. (1828), 37; 1825-1828
- 29. Howell, C.B.R. (1829). "Richmond Religious Herald", February, 1829: Richmond, Virginia
- 30. Clay, Henry. (1829). U.S. Department of State (1829) Record. The National Archives and Record Service, Washington, D.C.
  - 31. Ibid. Adams Papers. (1828). 37: 1825-1828
  - 32. Ibid. U.S. Department of State. (1829).

- 33. Masudi, Abul Hasan Ali ibn al-Husayn. (943). Maruj adh Dhahab wa Ma 'adin al Jawahir. (مروح الذهب و معادل الجوابر). Arabic manuscript.
- 34. Kennedey, Brent. (1994). Islamic Horizon, November December, 1994. Islamic Society of North America, Plainfield: Indiana
- 35. Vedder, J. Van Vechten. (1991). History of Greene County: New York 1651-1800, New York: Hope Farm Press
- 36. Beers, J. B. (1884). History of Greene Country, New York: with biographical Sketches of its prominent men, New York: J.B. Beers & Co
- 37. Ahari, Abdullah Muhammed Bektashi. (1995). Islam in America: Origins & Later Developments. Chicago: Magribine Press of Chicago
- 38. Amin, Abdul. (1835). African Repository, XI (July 1835). Washington, D.C.
  - 39, Ibid. Austin (1984).
- 40. Muhammed, Amir. (1996). Muslims in America-1700's, Washington, D.C.: Collections & Stories of American Muslims
- 41. South Carolina Council Journal. (1753). Petition For Freedom. No.21, PT.1, South Carolina State Record
- 42. Savannah Georgia Gazette. (1769). November, 1769. Savannah, GE
- 43. Moniz, Marc J. (2005). George Washington's Unsung Heroes, Poway, CA.: American Revolution Publishing
- 44. Stevens, Michael E. (1981). Journals of the House of Representative: State Records of South Carolina, Columbia: South Carolina department of Archives and History, University of South Carolina Press
- 45. Hagy, James W. (1993). The Ummah Slowly Bled: Muslim Slaves, Abducted Moors, African Jews, Misnamed..., South Carolina Historical Society, Charleston, SC
  - 46. Peale, Charles Willson. (1819). "Diary 1819", (Unpublished).

American Philosophical Society Library, Philadelphia, PA

- 47. Ibid. Austin. (1984).
- 48. Baquaqua, Mahommah G. (1854). Biography of Mahommah G. Baquaqua with a description of that part of the World, Detroit: G.E.O., E, Pomeroy & Co., Tribune Office
- 49. Numan, Fareed H. (1992). "American Muslim History: A Chronological Observation", American Muslim Council, Washington, D.C. 50. Ibid. Diouf

